300 سے زائد کتب سے استفادہ شدہ کتاب جسکی تھیل روضہ الرّسول سلی اللہ علیہ ہلم کے سائے میں بیٹھ کر کی گئی

# 



تالنيف مُولانا مُحُمَّدُ مِارُون مُمعَا وبَيه فاضل جامعة العلوم الاسلامية بنوريٌّ ثاؤن كراچي خطيب جامع مجدسروركونين

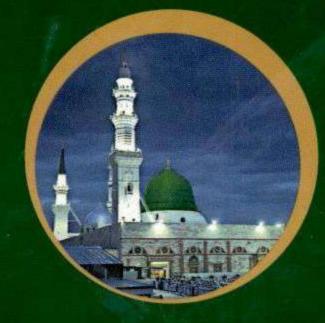

پندفرموده م<mark>ولاتا و دروا ارسی مطالعی</mark> استاذا لحدیث جامعه دارالعلوم گراچی

مولانا محمدانور بدخشانی صاحب مدخلهٔ استاذالحدیث جامعه اسلامیه بوری ناؤن کراچی مولانامفتی عبدالمجید دینپوری مدخلهٔ نائب رئیس دارالا فتاء جامعه علوم اسلامیه بوری ناؤن کراچی besturdulooks.wordpress.com

خصُّوبيامصطفَّيُّ خصُّوبيات

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.nordpress.com

## خوريام مطفى

(مجمع فضل وكمال سيدالانبياء مقصود الخلائق سيدالكونين اشرف الرسل شفق الامم المرحمة الدعالمين خاتم النبين كرسيرت كي تظيم الوشيرة بيده جيده جيده ساتان كرسيرت كي تظيم الوشيرة مقصل و قابل قدر ذخيره المصوصيات وكمالات برجديد اسلوب بين جامع مقصل و قابل قدر ذخيره

جلدوم

تالیف **مولانا محرهک ارفس معاویه** فامل مجامعه علوم اسلامیر بنوری اوکن کراچی دستاد مدرسر و بید قاسم العلوم میر بورخاص

وَالْ الْمُلْتُعَاعَت وَوَالِدِ الْمُلِينَّةِ عَالَى وَوَالِدِ الْمُلِينِ وَوَالْمُولِدِينَ اللَّهِ الْمُعَالِق وَالْ الْمُلْتُعَانِّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعَالِقُ 2213768

### جمله حقوق ملكيت تجق دارالاشاعت كراجي محفوظ من

باهتمام فليل اشرف عثاني

طباعت 💎 فروری 🗠 تا نلمی ًرافکل

ضخامت 🐪 542 سفحات

#### قار کمین ہے گزارش

ا پی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف رید تک معیاری ہو۔الحمد متداس بات کی تگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجودر ہے ہیں۔ پھر بھی کوئی خلطی ظرآئے تو ازراہ کرم مطلع فر ما كرممنون فر ما كين تاكية كند واشاعت مين درست بهو سكے \_ جزاك الله ا

#### 

اداره اسلاميات ١٩٠١ اناركلي لا مور يونيورني بك الجنسي نيبر بازاريثاور كمتبداسلاميدكاي اؤارا يبث أباد كتب خاندرشيد بيديدينه ماركيت داجه بإزار راولينثري

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراحي بيت القرآن ارد و بازار كراجي بيت القلم مقابل اشرف المدارس محشن اقبال بلاك وكراجي بيت القلم مقابل اشرف المدارس محشن اقبال بلاك وكراجي بيت الكتب بالقابل اشرف المدارس ككشن اقبال كراجي مكتبدا ملاميدا بين يور بازار ليفعل آباد مكتبة المعارف محله جنكى بهاور

#### ﴿انگلينديس ملنے كے بينے ﴾

ISLAMIC BOOKS CENTRE

besturdulooks.wordpress.com

119-121, HALLI WELL ROAD BOLTON BLANE, U.K.

AZHAR ACADEMY LTD. 54 68 LITTLE REFORD LANE MANOR PARK, LONDON L12 SQA

و امریکه میں ملنے کے ہے کہ

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET. BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFE, HOUSION. DX-77074, U.S.A.

## اجمالى فهرست

besturdubooks. Wordpress. com

| حصوصیت کمبر۲۹                                                   | ٧٠          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| رسول اكرم ﷺ كوالله تعالى نے خاتم النبين بنا كرمبعوث فر مايا     |             |
| خصوصیت نمبر ۲۷                                                  | <b>{**</b>  |
| رسول اكرم ﷺ كوالله تعالى نے كائنات كامحسن اعظم بنايا            |             |
| خصوصیت نمبر ۲۸                                                  | ir*         |
| رسولِ اکرم ﷺ کے دونوں نام (محمہ احمہ) آپ کی خصوصیت ہیں          |             |
| خصوصیت نمبر۲۹                                                   | IMY         |
| رسول اكرم عظيكوالله تعالى نے سب سے برا اما ہر طبیب بنایا        |             |
| خصوصيت نمبرو٣                                                   | 14 <b>7</b> |
| رسول اكرم على كے اللہ تعالیٰ نے مقام محمود كوخاص فرمایا ہے      |             |
| خصوصيت نمبرا٣                                                   | 137         |
| رسول اکرم ﷺ کے تیر چینئنے کواللہ نے اپنا پھینکنا قرار دیا       |             |
|                                                                 | 147         |
| رسول اكرم الله تعالى نے سب سے برا ماہر نفسیات بنایا             |             |
| خصوصیت نمبرسهم                                                  | iAr         |
| رسول اکرم ﷺ کی برکت ہے بار ہاجیرت آنگیز طور پرپانی کا جاری ہونا |             |

رسول اکرم الکی کی برکت سے بار ہا کھانے میں جیرت انگیز طور پر برکت ہوئی رسولِ اكرم ﷺ پرالله تعالى نے اپنے دين كو كمل فرماديا رسول اكرم الله يحمل كے وقت بتوں كاكرنا رسولِ اکرم ﷺ کوالٹد تعالیٰ نے بذریعہ وحی تمام انبیاء سے زیادہ غیب کی خبریں عطافر مائیں رسول ِ اکرم ﷺ کی شخصیت کا اثر حیوانات پر ۲۹۳ ۲۹<u>۷....</u> رسول اکرم اللے کی سیرت طیب خودایک امتیازی خصوصیت ہے سول اکرم کی کشق صدر کی اہم خصوصیت سول اکرم کی کشق صدر کی اہم خصوصیت رسول اکرم ﷺ کے ذکر میارک کواللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بار ہا اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا besturdubooks.wordpress رسول اكرم الكلكوالله تعالى نے خلق عظیم سے نواز ا رسول اكرم الله كذر يع حضرت آدم في مغفرت طلب فرمائي خصوصیت نمبر سے ہم ہے۔ رسولِ اکرم ﷺ واللہ تعالیٰ نے تمام دنیا سے زیادہ حسن عطافر مایا خصوصیت نمبر ۴۸۸ ...... رسول اكرم الله كا ما ست كے مطابق اللہ تعالی نے قبلے كوتبديل فرماد ما خصوصيت نمبر ۹۶۹.....ا رسولِ اکرم ﷺ کی شان میں گستاخی ہونے پر عاشقانِ رسول نے بار ہااپنی جانیں کٹوائی مغفرت كااعلان كرديا



## تفصيلى فهرست

| ۲۵ <u></u>                                                           | انتساب                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ry                                                                   | عرضٍ مؤلف.                    |
| نفرت استاذ العلماءمولا نامحمرانور بدخشانی صاحب مدظلهالعالی۳          | تقري <u>ظ</u> از <sup>د</sup> |
| ىتاذ العلماء حضرت مولا نامفتى عبدالمجيد دين بورى صاحب مدخله العالىma | تقريظازا                      |
| عنرت مولا نامفتی رفیق احمد صاحب بالا کونی مدخله العالی               | تقري <u>ظ</u> ازح             |
| ئتر م مولا نا حافظ محمد اصغر كرنالوي صاحب مدخله العالى               | تقريظازم                      |
| مراتب میں جزئی تفاوت اورا یک ضروری تطبیق                             | انبیاءکرام کے                 |
| ناحتدم                                                               | ایک ضروری ده                  |
| بخصوصيات ِ مصطفیٰ ﷺ (جلد دوم)                                        | مقدمة الكتاب                  |
| کا حرام کرنااورا تکی نبوت کو برحق ما نناضر وری ہے                    | تمام انبياء كرام              |
| اک تمام انبیاء کرام کے بارے میں تعلیمات اوراس کا مثبت نتیجہ          | رسول اكرم 🕾                   |
| مثت سے بل کے حالات اور انبیاء سے متعلق لوگوں کے نظریات۹              | رسول اکرم کی ب                |
| خداکے نائب اور برحق ہیںا۵                                            | تمام انبياءكرام               |
| ئے آگر نبوت ورسالت کا تعارف کرایا                                    | رسول اكرم 🍇                   |
| . كى سب سے انهم خصوصيت                                               | نبوت ورسالت                   |
| کی انبیاء کرائم کے بارے میں وسعتِ نظری                               | تعلیمات <u>محم</u> ری         |
|                                                                      |                               |

|         | COM                                     |                       |                                                        |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
|         | جَالِي الْمُ                            | 10                    | خصوصيات مصطفى والكايعن رسول اكرم الكاك الميازي خصوميات |
| 04°     | 1++                                     | ى كى روشنى مىس        | ستائیسویں خصوصیت کی وضاحت قر آن وحدیث                  |
| ETHOUDO | 1+17                                    | **************        | محسن اعظم ﷺ کے انسانوں پراحسانِ عظیم                   |
| 1000    |                                         |                       | هم نا ر                                                |
|         |                                         |                       | محس اعظم ﷺ کےخواتین برعظیم احسانات                     |
|         |                                         |                       | عورت بحثيث مال                                         |
|         |                                         |                       | اسوهٔ نبوی صلی الله علیه وسلم                          |
|         |                                         |                       | عورت بحثیت بیوی                                        |
|         |                                         |                       | ر به با <sup>د</sup>                                   |
|         |                                         |                       | ر رامانی ملا                                           |
|         |                                         | ********************* | 1 •                                                    |
|         | *************************************** |                       | ······································                 |
|         | IFZ                                     |                       | طبقه نسوال پررسول رحمت ﷺ کے مذیدا حسانات.              |
|         | I*•                                     |                       | خصوصیت تمبر ۲۸                                         |
|         | وصيت ہيں                                | احمهُ) آپ کی خصر      | رسولِ اكرم ﷺ كے دونوں نام (محر،                        |
|         | I**                                     | .کی روشن میں          | اٹھائیسویںخصوصیت کی وضاحت قر آن وحدیث                  |
|         | IM                                      | 1                     | محمدنام ر کھنے کی فضیلت                                |
|         | 101                                     |                       | محمدنام ہےرزق میں                                      |
|         | IM                                      | ·····                 | محمد واحمدنام کےلوگ جنتی                               |
|         |                                         |                       | <u>بیشے کا نام محمر توباپ جنت میں</u>                  |
|         |                                         |                       |                                                        |
|         | 10°F                                    | .,                    |                                                        |
|         | 16°F                                    |                       | محمدنام برگھر کی حفاظت                                 |

خصوصیات مصطفیٰ بھی بعنی رسول اکرمھاکی اندیازی خصوصیات 12 (٣) نيم ڪيم خطره جان..... (٤) طعبيب حاذق علاج كراؤاور برميز كرو (۲) حرام اورنجس چیز وں ہے علاج نہ کرو (2)بسارخوری سے بچواور ہمیشہ کچھ بھوک رکھ کرکھاؤ (٨) آش جو كاحرى همريضول كے لئے عمدہ غذاب ١٥٣ (٩)شہرمیں شفاہے۔ (۱۱) بچھو کے کا شنے کا علاج نمک اور مغوذ تنین ہے کرو ..... (۱۲) کو اور چقندر بیاری کے بعد کی کمزوری کودورکرتے ہیں..... (١١٣) آشوبِ چيثم ميں تھجور كا كھانام صرب \_\_\_\_\_\_ (۱۳) شديد بياري ميں حاذق طبيب كوبلاؤ (١٤) كفنى كاياني أتكمول كي شفاب (۱۸)زینون کے تیل سے علاج کرو (١٩) تر يوز کجھو رکااور کجھو رتر يوز کي ملح (۲۱) کلونجی موت کے سواہر بیاری کاعلاج ہے (۲۳)سناء بیشار بیار یون کاعلاج ہے۔ (۲۴) رات کو کھا تامت جیموڑ و

|                         | com                                    |                                         |                                  |                       |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| ordiress                | م بردوم<br>میلددوم                     | 13                                      | ن رسول اكرم اللك الميازي فصوصيات | تعوميات بمصطفى الكايم |
| ,500/E.MC               | 141                                    | علاج کرو                                | عمل جزاحی اور داغنے ہے           | (۲۵) ضروری ہوتو       |
| besturdubooks.wordpress | 1417                                   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ۴۰                               | خصوصيت نمبر           |
|                         | بقام محمود كوخاص فرمايا                |                                         |                                  |                       |
|                         | יי |                                         | -                                |                       |
|                         | IAV                                    |                                         |                                  |                       |
|                         |                                        |                                         | اکرم بھی کے تیر بھینکا           |                       |
|                         |                                        |                                         | د کی وضاحت قرآن وحد              |                       |
|                         | 127                                    |                                         | <b>.</b>                         | خصوصيت نمبرا          |
|                         | ے بڑا ماہر نفسیات بنایا                | ئے سب ہے                                | م ﷺ والله تعالى _                | رسول اکر              |
|                         | 14 <b>r</b>                            | <b>ڪ</b> ڪي روشني مير                   | کی وضاحت قرآن وحد ی              | ,<br>بتيسوين خصوصيت   |
|                         | IAP                                    |                                         | rr                               | خصوصيت نمبرا          |
|                         | بزطور برياني كاجارى مونا               | . <b></b> .                             |                                  |                       |
|                         | یں۔۔۔۔۔۔                               | یث کی روشنی                             | ت کی وضاحت قر آن وحد             | تبنتيسوين خصوصيسا     |
|                         | iar_                                   |                                         | سي شكيزه سے پانی ابلنا           | آپ 📆 کی برکت          |
|                         | 1/4                                    |                                         | ے یانی کا بڑھ جانا               | آپ، الله کی پرکت      |
|                         | iAa                                    | ••••                                    | ىكى بركت                         | آپ ﷺ کی انگلیوار      |
|                         | IAQ                                    | **********                              | ، پانی بر ه جانا                 | آپ 🐯 کی گل ہے         |
|                         | JAY                                    | *****************                       | منہ دھونے کی برکت                | آپ بھاکے ہاتھ'        |
|                         | (AY                                    |                                         | ى كى بركت                        | آپ ﷺ کی الکیوز        |

آپ ﷺ کی برکت ہے گھی کی مقدار میں برکت

| c                      | 5.010       |                                                    |                        |                     |                     |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| besturdubooks.wordpres | جلدِ دوم    | 15                                                 | نیازی خصومیات          | ن رسول اکرم بھاکی ا | موميات معطني الكايع |
| dipolis.               | rir         |                                                    | رار میں برکت           | ، ہے جو کی مقا      | آپھ کی برکت         |
| besture.               | rir         | امیں برکت                                          | آئے اور ایک بکری       | ، ہے آ دھ سیر       | آپ 🕾 کی برکت        |
|                        | rır         | رمعمولی برکت                                       | ، ہے کھانے میں غی      | ، ہے تھوڑے          | آپ للنگای برکت      |
|                        | ۲۱۳ <u></u> |                                                    | کے پیالہ میں برکت      | ر<br>سےدورھ۔        | آپ ﷺ کی بر کست      |
|                        | rir         |                                                    | لے دست میں بر کت       | ، ہے بحری کے        | آپ پھلاکی برکست     |
|                        | rif"        |                                                    | الحقنول ميں بركت       |                     | •                   |
|                        | r10         |                                                    |                        |                     | آپ بھی برکت         |
|                        | ri4         |                                                    |                        |                     | آپ 🐯 کی بر کست      |
|                        | riy         |                                                    | ھورو <b>ں میں</b> برکت | ، سیے تھوڑی کج      | آپﷺ کی بر کت        |
|                        | YIA         |                                                    |                        | ro                  | خصوصيت نمبر         |
|                        | باديا       | ايينے دين کو کمل فر                                | بِاللّٰدِ تعالىٰ نے    | اكرم للكاي          | رسول                |
|                        | r12         |                                                    | ن قرآن وحدیث کم        |                     |                     |
|                        | <b>7</b> 74 |                                                    | •••••••                | py                  | خصوصيت نمبر         |
|                        |             | ه وقت يتون كالَّرنا                                |                        | •                   |                     |
|                        | rry         | )روشنی میں                                         | في قرآن وحديث كي       | ت کی وضاحت          | فيهتنيوين خصوصيه    |
|                        | ۲۳۷         | *****************                                  |                        | ٣2,                 | خصوصيت نمبر         |
|                        | ياده غيب کی | ى تمام انبياء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | بانے بذریعہوآ          | ليكوالله تعال       | رسول اكزم           |
|                        |             |                                                    | خبرين عطافرما          |                     |                     |
|                        | rr2         | اروشني ملين                                        | فة آن وجديث ك          | يت كي وضاحية        | سينتيسوير خصوصيه    |

|            |                           | com                  |                      |                                                           |
|------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
|            | نگهاید دوم<br>سنگهاید دوم | ,                    | 16                   | موصيات مصطفى المصلي يعنى رسول اكرم الملكى انتيازى نصوميات |
| cò         | EPP1                      |                      | ب دینا               | پ بھٹاکا دوسروں کے سوال خود ہی بتا کر جواب                |
| besturdube | rer                       |                      | **:*****             | ْپ ﷺ كاغا ئبانەداقعە كاحال بتانا                          |
| 100        | rr <u>r</u>               |                      | *************        | َ پِ ﷺ کا کمشده اونٹنی کی خبر دینا                        |
|            | rrr                       |                      | **********           | َ پِ ﷺ كا يوشيده خط كا حال جان لينا                       |
|            | rrr                       |                      | ,                    | َپِﷺ وبنونضير كي سازش كي اطلاع كاموجانا                   |
|            | rrr                       |                      |                      | '<br>پ ﷺ کاصحیفہ کے بارے میں بن دیکھے خبر دینا            |
|            | rro                       | ************         | ••••                 | ئے۔<br>نب ﷺ کا دل کا حال جان لینا                         |
|            | rrz                       | *,**:                |                      | ئپ ﷺ کاز ہرآ لودگوشت کا حال جان لینا                      |
|            | ۲/۲Y                      | **************       | ,,.,.,,,             | ئپ ﷺ کا نبجاش کی وفات کا اطلاع دینا                       |
|            | trz                       | ******************** |                      | ئپھنے کا خفیہ منصوبہ کاراز بتادینا                        |
|            | rr2                       |                      | إطلاع دينا           | ب ﷺ کا جس رات کسری قبل ہوااس کی صبح کوا                   |
|            |                           |                      |                      | '<br>پ ﷺ کالڑائی کے نتیج کا حال بتانا                     |
|            |                           |                      |                      | َ پِﷺ کاسینکڑوں میل دور کے واقعات کا دیکھ                 |
|            |                           |                      |                      | پ هنگامنافق کو پیجیان لینا                                |
|            |                           |                      |                      | ،<br>'پﷺ کاچوری کی اطلاع دے دینا                          |
|            |                           |                      |                      | ئے ﷺ کا ایک منافق کی موت کی خبر دے دینا۔                  |
|            |                           |                      |                      | ئے ﷺ کا پوشیدہ دینے کا حال بتادینا                        |
|            |                           |                      |                      | اُپﷺ کا سوال ہو چھنے سے پہلے ہی جواب د۔                   |
|            |                           |                      |                      | فیرا جازت لی هو کی بکری کا حال بتا دینا                   |
|            |                           |                      |                      | <br>نصوصیت نمبر ۱۳۸                                       |
|            |                           |                      |                      |                                                           |
|            |                           | بوانات سر            | ت کااتر <sup>ح</sup> | رسول ا کرم ﷺ کی شخصیہ                                     |

|                      | ES.COM                       |                                         |                  |                                  |                     |                |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|
| besturdubooks. World | چلددوم<br>چلددوم<br>         | 17                                      | ميات ا           | سول اکرم <b>در</b> ی امتیازی فصو | مصطغى المصلي        | صوميا          |
| dipoks.              | ror                          | روشن میں                                | ن وحدیث کی ا     | کی وضاحت قر آلز                  | و ی <u>ن خصوصیت</u> | ارثتيه         |
| bestull              | rar                          |                                         | ······           | شكايت اور سجده                   | ، ﷺ کواونٹ کی       | آپ             |
|                      | tor                          |                                         |                  | اطاعت اور تجده                   | . ﷺ کو بکری کی      | آپ             |
|                      | rar                          |                                         | ت اوراطاعت       | بھیٹر ہے کی شہادر                | ، ﷺ ے متعلق         | آپ             |
|                      | roy                          | *************************************** |                  | پرکی اطاعت                       | بھے کے ش            | ر<br>آپ        |
|                      | ray                          | ری کی گواہی وینا                        | پیغیبر           | وه کا کلام کرنا اورآ به          | /21 / 38.           | آپ             |
|                      | roz                          | *************************************** | رح کلام کیا      | نے انسانوں کی طر                 | ، ﷺے ہرنی           | ۔<br>آپ        |
|                      | raz                          | ھويا                                    | کری نے دودہ      | ے بدودھ کی                       | ، 🕾 کی برکت         | آپ             |
|                      | roa                          |                                         | كاتيز رفتار هوم  | ہے ست گھوڑے                      | چھى برات.           | <u>.</u><br>آپ |
|                      | roa                          |                                         | كاواقعه          | ورام معبد کی بکری                | . هنگی بر کت ا      | آپ             |
|                      | کا پیدا ہونا اور <i>کڑ</i> ی | زُ ہے دینا اور درخت                     | ږ کبوتر ول کاانا | ، کے لئے غار تور                 | . ﷺ کی حفاظت        | آپ             |
|                      | ryi                          | •••••                                   |                  |                                  | ائبتناا             | كاجالا         |
|                      | ryl                          |                                         |                  |                                  |                     | •              |
|                      | ryr                          |                                         | كاسيراب بمونا    | کے دودھ سے لشکر                  | ب حصوفی بکری.       | سفرمي          |
|                      | r41 <u>~</u>                 |                                         |                  | سو                               | وصيت نمبره          | خصر            |
|                      |                              | كااثر نباتات پر                         |                  |                                  |                     |                |
|                      | r 17                         | اروشنی میں                              | ن وحديث كي       | کی وضاحت قر آل                   | سوين خصوصيت         | ابتاليه        |
|                      | rya                          |                                         | رونا             | کھجور کے تنے کا                  | ر المحبت م          | -<br>آپ        |
|                      | r44                          |                                         | يانى             | ر کے درخت کی ز                   | 🕵 کی گوا ہی کیکا    | آپ             |
|                      | 121                          | رماناالله                               | خ كاقندىل بر     | ہے درخت کی شار                   | ه<br>هنگانی برکت ـ  | ہ<br>آپ        |

|               | es.com                    |                              |                                   |
|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|               | 1 جلد دوم                 | م البيدى الميازى خصوصيات 8   | فصوصيات مصطفى الكالينى رسول كر    |
| besturdubooks | 1217                      | ******************           | خصوصیت نمبر ۴۴                    |
| Vest.         | تر جمادات پر              | ا کرم و ایک شخصیت کا         | رسولِ                             |
|               | ن میںن میں                | ماحت قرآن وحديث كي روثث      | ع <b>إ</b> ليسوين خصوصيت كي وض    |
|               | tzr                       | نگریزوں کا جیجے پڑھنا        | آپﷺ کے ہاتھوں میں آ               |
|               | rzatī                     | مانے ہے سبحان اللہ کی آواز ک | آپ ﷺ کی برکت ہے کھ                |
|               | 125ty                     | رکی چوکھٹ ہے آمین کا بلند    | آپ پیچ کی برکت ہے گھر             |
|               | 124                       | ہے ہوئے پہاڑ کارک جانا       | آپ چینگی کرکت ہے۔ م <sup>یا</sup> |
|               | 122                       | ر ميزول كا كارنامه           | آپﷺ کی برکت سے شکر                |
|               | <b>T</b> ZZ               | ن كا پاره پاره بوجانا        | آپھے کے ہاتھے پنا                 |
|               | <u>†</u> ∠∠               | و کا گرجانا                  | آپ بھے کا شارہ ہے بت              |
|               | t~9                       |                              |                                   |
|               | r^.                       |                              | خصوصیت نمبراهم                    |
|               | ے ہے اعلیٰ امت عطافر مائی | تعالیٰ نے ساری امتوا         | رسول اكرم ﷺ كوالله                |
|               | وشنی میں                  | ضاحت قرآن وحديث كي ر         | کتالیسویں خصوصیت کی و             |
|               | r/Λ∠                      | به جماعت کی فضیلت            | آپ ﷺ کی امت میں ایک               |
|               | ta2                       | الانے والوں کی فضیلت         | آب ﷺ کود کھے بغیرایمان            |
|               | ra 9                      | مديث کي فضيلت                | آپ کی امت کے ارباب                |
|               | r4+                       | اونسیان معاف ہے              | آپ ﷺ کامت سے خط                   |
|               | rar                       | بهترين فضيلت                 | آپ ﷺ کی امت کی ایک                |
|               | 1901                      | ،اورغظیم فضیلت               | آپ ﷺ کی امت کی ایک                |

|              | es.com                                                                                                         |                                         |                    |                                             |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------|
|              | جلدِ دوم اللهِ دوم اللهِ دوم اللهِ دوم اللهِ دوم اللهِ ا |                                         | 19                 | مطفیٰ ﷺ یعنی رسول اکرم ﷺ کی اقبیازی خصوصیات | نصوصیات ِ    |
| bestudubooke | r9∠                                                                                                            |                                         |                    | ت نمبر ۱۲ م                                 | خصوصير       |
| Veste        | تے                                                                                                             | يازى خصوصير                             | ۇدا <u>ى</u> كامتى | ول ا کرم ﷺ کی سیرت طیبه خ                   |              |
|              | r9A                                                                                                            |                                         |                    | ۔<br>خصوصیت کی وضاحت قرآن وحد ہ             |              |
|              | r9A                                                                                                            |                                         |                    | ميں نبوت اورانسانيت كا آغاز                 |              |
|              | r9A                                                                                                            | *************************************** |                    | كيشابهكار حضرت إنسان كالمقصد                | كاكنات       |
|              | F**                                                                                                            | *************************************** |                    | ن كالمعنى أور مطلب                          |              |
|              | f*+1                                                                                                           |                                         | •                  | إكيزه سيرتوك كامتتندر يكارذ قرآن كر         | •            |
|              | r•r                                                                                                            | *************************************** | -                  | مِ ﷺ کی سیرت لائقِ اتباع اور محفوظ          |              |
|              | r+r                                                                                                            |                                         |                    | م ﷺ کی سیرت ہمارے گئے سرمایہ                |              |
|              | ٣٠٥                                                                                                            |                                         |                    | لوایک انسانِ کامل کی ضرورت ہے               |              |
|              | ۳۰۲                                                                                                            |                                         |                    |                                             |              |
|              | r.v                                                                                                            |                                         | •                  | ت کی بھلائی آپ ﷺ کی سیرت کواپنا             |              |
|              |                                                                                                                |                                         | •                  | مِ ﷺ کی سیرت کا ہر پہلوقر آن سے و           |              |
|              |                                                                                                                |                                         |                    | م کی سیرت مبار که سرایا امتیاز ہے<br>س      |              |
|              |                                                                                                                |                                         |                    | بسيرت كاانوكھاامتياز                        |              |
|              |                                                                                                                |                                         |                    | مِ ﷺ ایک جامع انقلاب کی نوید۔               |              |
|              | ۳۲۵                                                                                                            | •••••••                                 | ,,,,,,,,,,,,,      | ت نمبرسونهم                                 | خصوصير       |
|              | •                                                                                                              | بم خصوصیت                               | صدر کی ا           | رسول اكرم بلاكث                             |              |
|              | PFY                                                                                                            | ،<br>میں                                | ريث کی روشنی       | یں خصوصیت کی وضاحت قر آن وحد                | تينتاليسو    |
|              | mr2                                                                                                            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ************       | ہے متعلق پہلی روایت                         | م.<br>من صدر |

|                     | es.com         |                                         |                                                                |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| besturdubooks.worde | <b>جلدِدوم</b> | 20                                      | نصوصيات <u>مصطفیٰ این</u> مین رسول اکرم این کی امتیازی خصوصیات |
| Books. No           | rra            |                                         | ئق صدرے متعلق دوسری روایت                                      |
| besturdu.           | rta            |                                         | ئقِ صدر ہے متعلق تیسری روایت                                   |
| ·                   | rrq            |                                         | ئقِ صدر ہے متعلق چوتھی روایت                                   |
|                     | rr             |                                         | ئقِ صدر ہے متعلق پانچویں روایت                                 |
|                     | rr•            |                                         | ئقِ صدر ــيمتعلق جِهنی روايت                                   |
|                     | rri            |                                         | ئىق صىدىرىيى متعلق ساتويى روايت                                |
|                     | rrr            |                                         | نق صدر میں حکمت                                                |
|                     | rrr            |                                         | شق صدر کی صحیح کیفیت                                           |
|                     | mmr            | ,,                                      | ئق صدر کی حقیقت                                                |
|                     |                |                                         | شرح صدر کے لئے منا سب موقع اور مصلحت                           |
|                     | rrq            | *************************************** | ئق صدر کی مزیدوضاحت                                            |
|                     | rr.            | *************************************** | ئق صدر کے اسرار                                                |
|                     | <b>F</b> /F    |                                         | ئق صدر نے بعدمبر کیوں لگائی گئی                                |
|                     | rra            |                                         | هرنبوت کب لگاهی گئی                                            |
|                     | <b>P</b> PY    |                                         | خصوصیت نمبر ۱۹۷۷                                               |
|                     | ب میں بار ہا   | رتعالیٰ نے اپنی کتاب                    | رسول اکرم ﷺ کے نام مبارک کواللہ                                |
|                     |                | باتھ جوڑا                               | اینے نام کے۔                                                   |
|                     | rrz            |                                         | بوالیسویں خصوصیت کی وضاحت قرآن وحدیث                           |
|                     | ror            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | نصوصیت نمبر۵،                                                  |
|                     | O              | <u>نےخلق عظیم سع</u> نوان               | رسول ا کرم ﷺ کوالٹد تعالیٰ ۔                                   |

|              | es.com                   |                                         |                                                        |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|              | مِلدِ (وع)<br>مِلدِ (وع) | 21                                      | موصيات مصطفى الله يعنى رسول اكرم الكيك الميازي خصوصيات |
| besturdubook | ror                      | ييث کی روشنی ميں.                       | بينتاليسوين خصوصيت كي وضاحت قر آن وحد                  |
| pestule      | ryr                      |                                         | سول ا کرم ﷺ کے خلق عظیم کی چند مثالیں                  |
|              | ٣٧٠                      |                                         | رسول اكرم ﷺ سرا بإ اخلاق تنص                           |
|              | <b>r</b> ∠r              |                                         | سلام میں اخلاق حسنه کی اہمیت اور فضیلت                 |
|              | ras                      |                                         | نسن خلق کی اہمیت قرآن کی نظر میں                       |
|              | PA4                      | **********************                  | نسنِ خلق کی اہمیت احادیث کی نظر میں                    |
|              | mai                      |                                         | نسنِ خلق کی مزیدا ہمیت و فضیلت                         |
|              | r*9r                     | •••••••••••                             | نسنِ خلق بہت بڑی طاقت ہے                               |
|              | m9/ <u>r</u>             | •••••••••••                             | نسان حسنِ خلق ہی ہے بنمآ ہے                            |
|              |                          |                                         | نسنِ خلق کے بغیرا بمان بھی بے جان ہے                   |
|              | r94                      |                                         | نسنِ خلق والون كامرتبهومقام                            |
|              | T94                      |                                         | نسنِ خلق كااظهار سيجيئه                                |
|              | may                      |                                         |                                                        |
|              | ۲۰۰۱                     |                                         | الجھےاخلاق کے بغیر دین کمل نہیں                        |
|              | r+a                      | *************************************** | اخلاق کااثر دریپار ہتاہے                               |
|              | r+9.                     | •••••                                   | خصوصیت نمبرا هم                                        |
|              | نرت طلب <b>فرما</b> کی   | ت آ ومِّم نے مغف                        | رسولِ اکرم ﷺ کے ذریعے حضرر                             |
|              |                          |                                         | جصياليسوين خصوصيت كى وضاحت قر آن وحد                   |
|              | ۳۱۳                      |                                         | خصوصیت نمبر ۷۲                                         |
|              | ده حسن عطا فرمایا        | نام دنیا <u>ے</u> نیا                   | رسول ا کرم ﷺ کوالٹد تعالیٰ نے تم                       |

22

besturdubooks.wordbress.com

رسول اکرم ﷺ کے بیار ہے حسن جمال کی ایک جھلک ..... رسول اکرم ﷺ کے بیار ہے حسن کی ایک اور جھلک مبارک ..... رسول اکرم کیکا پیارا چرامبارک رسول اكرم هيكا بياراد بان (منه)مبارك رسول اکرم ﷺ کالعاب دہمن میارک رسول اکرم ایک پیاری اور پرکشش رنگت مرارک ایک اشکال اوراس کا جواب رسول اکرم ﷺ کی پیاری اور دکنشیں آئنگھیں مبارک رسول ا کرم ﷺ کی پیاری اورخوبصورت ابرومبارک رسول اکرم علا کے بیارے اور چیکدار دندان مبارک رسول ا کرم ﷺ کی بیاری اور خوبصورت تاک مبارک رسول اکرم ﷺ کی پیاری اورخوبصورت ناک مبارک رسول اکرم کی برنوراور بیاری بیشانی میارک رسول اکرم ﷺ کی پیاری گردن میارک رسول ا کرم کا پیار اسر میارک رسول اکرم ﷺ کے بیارے کندھے میارک رسول اکرم ﷺ کی پیاری متوازن ناف مبارک رسول اکرم ﷺ کی پیاری اور برنوردازهی مبارک. رسول اکرم ﷺ کے بیارے اور خوبر و کان مبارک رسول اکرم ﷺ کی بیاری موجیقیں میارک رسول اكرم ﷺ كاپياره فراخ سينه مبارك .....

|                    | Scott                    |                                         |                                               |                        |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| besturdubooks.word | جلدِ دوم<br>جلدِ دوم     | 23                                      | رسول اكرم عطفى المتيازى فعسوميات              | صوصيات بمصطفىٰ الكايين |
| Wholes.            | ۲۳ <u>۷</u>              | *************                           | را بطن مبارك                                  | رسول اكرم فظفكا پيا    |
| besturo            | rrx                      | ىبارك                                   | کندهون کا درمیانی حصه                         | رسول اكرم ﷺ            |
|                    | mmq                      | *************************************** | رااور پُر جمال قدمبارک                        | رسول أكرم فلفكا بيا    |
|                    | ra•                      | رمبارک                                  | دااورخوبصورت جسم اطه                          | رسول آکرم ﷺ کا پیا     |
|                    | ന്മി                     |                                         | معطرومعنمر پسیندمبارک<br>بیه                  | •                      |
|                    | ror                      | ·                                       | ے پیارے تھنےسیاہ ہال م                        | •                      |
|                    | ranran                   |                                         | ے پیارے سفید بال مبارک<br>                    | ·                      |
|                    | ۳۵۸                      | يليال مبارك                             | ) پیاری اور خوبصورت ہتھ<br>ر                  | ·                      |
|                    | గాద్ది 9                 | ······································  | رااوردست مبارک                                | - ·                    |
|                    | M47                      |                                         | ے پیارےاورمتوازن پاؤ<br>ریسی میں میں مت       | •                      |
|                    | PY9                      |                                         | ) پیاری اور باوقارر فنارمبا<br>در مهمه        |                        |
|                    |                          |                                         | ) پیاری مهر نبوت مبارک<br>مصطفیٰ بیش کی شخفیق |                        |
|                    | ſ*A•                     | *************************************** |                                               |                        |
|                    | ρ <u>νντ</u>             | ·····                                   |                                               | تصوصيت تمبنزا          |
|                    | نے قبلے کو تبدیل فرمادیا | ق الله تعالى                            | ک چاہت کےمطا!                                 | رسولِ أكرم عظماً       |
|                    | یںی                      | ريث کی روشني <del>م</del>               | ت کی وضاحت قر آن و م                          | ز تاليسوين خصوصيه      |
|                    | (°91                     | •••••                                   |                                               | خصوصيت نمبر ٩          |
|                    | اشقانِ رسول نے بار ہا    | ي ہونے پر ع                             | اً کی شان میں گستاخ                           | رسولِ اكرم ﷺ           |
|                    |                          | ) کٹوائی <u>ں</u>                       | ا پنی جانیر                                   |                        |
|                    | r91                      |                                         | ن کی وضاحت                                    | ونحاسوى خصوصيبه        |

|                                                                                                              | es.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <i>\</i>                                                                                                     | علد دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خصوصيات مصطفى ويظافعي رسول اكرم ويؤكى امّيازى خصوصيات |
| 1600ks.11                                                                                                    | علم دوام المام ال | عاشق رسول غازى علم الدين شهيد كاواقعه                 |
| besturde.                                                                                                    | rqq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عاشق رسول ﷺ غازی عبدالله شهید کاوا قعه                |
|                                                                                                              | ۵۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عاشق رسول غازی عبدالقیوم شهبید کاوا قعه               |
|                                                                                                              | ۵•۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عاشق رسول غازی عبدالرحمٰن شهید نماوا قعه              |
|                                                                                                              | ۵•۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عاشق رسول ﷺ غازی مرید حسین شهید کاواقعه               |
|                                                                                                              | air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عاشق رسول على غازى ميان محمر شهيد كاوا قعه            |
|                                                                                                              | ۵۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عاشقِ رسول ﷺ دودوستوں کی داستان عشق کا واقعہ          |
|                                                                                                              | ۵rr <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عاشق رسول هاجی ما تک کے عشق رسول عظی کا واقعہ.        |
|                                                                                                              | ۵۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عاشقِ رسول سلطان نورالدين زنجَكَى كاوا قعه            |
|                                                                                                              | ۵۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خصوصیت نمبر•۵                                         |
| یِ اکرم ﷺ ہے بھی گناہ بیس ہوالیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اگلے<br>پچھلے تمام گنا ہوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رسولِ اکرم ﷺ ہے بھی گناہ بیں ہوالیکر                  |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | پچھلے تمام گناہوں کی مغفر سے                          |
|                                                                                                              | وشنی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | پچاسویں خصوصیت کی وضاحت قر آن وحدیث کی رہ             |
|                                                                                                              | ara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آيت کی تشریخ                                          |
|                                                                                                              | orr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ماخذ دمراجع                                           |
|                                                                                                              | ۵۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مؤلف کی جند و گیر کتا                                 |

Pesturdibooks, Mordoress, com



## انتساب

حضور سرور کا کنات بخرجشم ،شافع محشر ،ساتی کوثر حضرت محمد عربی مصطفی کے نام ، جو باعث بخلیق کے نام ، جو باعث بخلیق کا کنات بن کر دنیا میں تشریف لائے اور اپنی ضوفشانیوں سے دنیا کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو اجالوں سے روٹن کر گئے۔

رخ مصطفیٰ کو دیکھاتودیوں نے جلنا سیکھا 
ہےرم ہے صطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا 
ہے زمیں رکی ہوئی تھی بیفلک تھا ہوا تھا 
ہے زمیں رکی ہوئی تھی بیفلک تھا ہوا تھا 
ہے جب مرے محمد "تو دنیا نے چلنا سیکھا

محمر بارون معادبيه

Poesturdinooks in propies

### عرض مؤلف

اللہ تعالی نے اپنے صبیب وظیل حضرت محمد بھی کے بیشار فضائل و مناقب بیان فرمائے میں اور انہیں زینت رحمت سے مزین فرمایا ہے گویا کہ آپ بھی سراسر رحمت میں ، آپ بھی کی جملہ صفات و فضائل تمام مخلوقات کے لئے باعث رحمت میں ، آپ بھی کی زندگی میں رحمت اور آپ بھی کار فیق اعلی سے ملنامین رحمت ہے ، الغرض آپ بھی جمن وانس کے لئے رحمت ہی رحمت میں ۔ اللہ تعالی نے آپ بھی کاشہرہ بلند فرمایا ، ارشاد باری تعالی ہے ، و د فسع سے لک ذکر کی ''اور ہم نے تہماری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کردیا۔''

الله کو این الله الله الدائل ایسانی ہواء دنیا وآخرت میں الله تعالی نے آپ کی کاخوب چرچا فرمایا، دنیا میں کوئی خطیب، واعظ اور نمازی ایسانہیں ہے جواللہ کے نام کے بعد آپ کی کانام نہ لیتا ہواور اشھد ان لاالله الاالله کے ساتھ اشھد ان محمدا رسول الله نہ کہتا ہو، الله تعالی نے اپنے اساء حتی میں سے دو مبارک نام رؤف اور جیم اپنے حبیب حضرت محمد کی وعظ فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے: لقد جاء کے مرسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رئوف رحیم "دیکھواتم اوگوں کے پاس ایسارسول آیا ہے جوخود حریص علیکم بالمؤمنین رئوف رحیم "دیکھواتم اوگوں کے پاس ایسارسول آیا ہے جوخود تم بی میں ہے۔ تہمارا نقصان میں پڑنا اس پرشاق ہے تہماری فلاح کاوہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لئے وہ شفق اور رحیم ہے۔ "

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد اللہ والدہ اللہ علی وصورت نے نوازا جورعنائی وزیبائی میں بے مثل اورائنہائی حسین وجمیل ہے اوراس سے پہلے یابعد میں کوئی بھی اس حسن وجمال میں آپ کی اشریک وہمیم ہیں۔ چنانچہ خوبصورتی کی جملہ صفات میں سے وافر حصہ آپ کی کوعظا کیا گیا اور دل ربائی کی جملہ اواؤں میں آپ کی کوشریک کیا گیا حتیٰ کہ مختلف قسموں کا ذوق جمالیات رکھنے والے اگر آپ کی جملہ اواور جمیں تو آپ کی جمادا اور جمالیات رکھنے والے اگر آپ کی جملہ اور کور بھی زاور کور بھیں تو آپ کی جمادا اور جمیں ہو۔ جمریب کو میں آپ کی جمادا اور کوئی بھی زاوریان کے دوق پر گرانی کا باعث نہ ہو۔

besturdubooks. Wordpress

بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر حضرت عیسیؓ تک بے شارا نبیا ٔ بھیجے ،ان میں اکثر انبیا ٔ وہ ہیں جن کے حالات تو کیا ہمیں ان کے نام بھی معلوم نہیں ہیں ،قر آن کریم میں صرف بچیس انبیاء کرام کے نام آئے ہیں۔

ان انبیاء کے نام اور حالات معلوم نہ ہونے کے باوجود ہم مسلمان ان تمام انبیاء "کا احترام کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے منتخب بندے تھے، وہ اپنے وقت کے سب سے بہتر ، سب سے افغال اور سب سے اعلیٰ انسان تھے۔ ان پر آسان سے وقی نازل ہوتی تھی ، ان میں سے کسی کو کتاب اور کسی کو صحیفہ عطا کیا گیا ، آئہیں مختلف معجز ات عطا کئے گئے ۔ آئہیں عزت وعظمت سے سرفر از کیا گیا۔ ہم ان سب باتوں کا اقر ادکرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ بعض ایسی چیزیں بھی تھیں۔ حقیقت ہے کہ بعض ایسی چیزیں بھی تھیں جو صرف ہمارے آتا واللہ انکار حقیقت ہے کہ بعض ایسی چیزیں بھی تھیں جو صرف ہمارے آتا واللہ انکار حقیقت ہے کہ بعض ایسی چیزیں بھی تھیں جو صرف ہمارے آتا واللہ کے ساتھ ماص تھیں۔

چنانچانبیاءورسل کی اس مقدس جماعت میں جناب محم مصطفے احمد مجتبلے ﷺ وں امتیازی خصوصیات حاصل ہیں۔امام جلال الدین سیوطیؓ نے ''خصائص کبریٰ'' میں اڑھائی سو کے قریب حضور ﷺ کے خصائص جمع کئے ہیں ان سب کی تفصیل بیان کرنے کے لئے ایک ضخیم دفتر در کارہے۔اسی طرح دیگراور بھی کتابیں اس عظیم موضوع پر کھی گئیں لیکن عربی زبان میں۔ حضور سرور کا ننات ﷺ کی سیرت کے اس عظیم گوشے کے بارے میں چونکہ اب تک اردوزبان میں ہماری معلومات کے مطابق مستقل کوئی کتاب تر تبیب ہیں دی گئی تھی ،اس لئے عرصے ہے اس ضرورت کومحسوں کیا جار ہاتھا ، چنانچہ بندے کے ایک قریبی دوست مولا نامجمہ عمران سردار صاحب نے اس موضوع کی طرف توجہ دلائی کہ اس عظیم الشان موضوع بر پچھ کام ہوجائے توایک سعادت کی بات ہوگی مجتر م موصوف کامشورہ دل کونگا، لہذااس وقت بندے نے الله رب العلمين كي ذات يربحروسه كرت ہوئے اس عظيم سعادت كے حاصل كرنے كاعز م مصم کرلیااورایی طاقت کی بقدرسیرت کےعنوان پر کھی جانے والی چھوٹی بڑی تقریبا ساری کتب کو خریدا،اورشب وروز کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس قدر مواد جمع ہوگیا کہ جو جار جلدوں کی شخامت تک پہنچے گیا ،اور بھراللہ اس طرح سیرت النبی ﷺ کا پیغظیم باب، حیار ضحنیم

جلدوں میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل ہوئی ،جس میں حضور ﷺ کی چیدہ چیدہ سو

28

خصوصیات کومرتب کیا گیا یعنی مرجلد میں بچپیں خصوصیات شامل کی گئیں۔

معظیم کتاب اب سے کی مہینوں قبل آپ کے ہاتھوں تک پہنچ جاتی لیکن تا خیر ہونے ک وجديد موئى كددل ميس الله تعالى كى طرف سے أيك جذب يبدا مواكد كيوں نداييا موجائے كماس مقدس كتاب كالبجه كام صاحب خصوصيت حضرت محم مصطفى الطائي كمقدس شهرمدينة المنوره ميس روضدرسول على على استے بينه كركيا جائے، چنانجداللدرب العلمين فضل فرمايا اور رمضان المبارك میں عمرے کی سعادت حاصل ہوئی ہتو چونکہ اس دفت تک بیہ جاروں جلدوں کی کمپوزنگ ہوچکی تھی ،البذا بندے نے سفر میں جاروں جلدوں کا ایک پروف اینے ساتھ رکھ لیا ،اورمسلسل تقریباً ۱۳ دن تک شب وروز روضهٔ رسول کے سائے میں بین کر کتاب کوآخری ترتیب دی ، یعنی کچھ کانٹ چھانٹ ہوئی ، پچھ مزید اضافے ہوئے ، کہیں کہیں پچھ وضاحت یاتمہیدات کی ضرورت محسوں ہوئی تواسے پورا کیا گیا،اورمزیداس مقدس جگہ کی روحانیت کے نتیجے میں جو کچھ الله تعالى نے ذہن ميں ڈالا اسے بھي ترتيب ديا، الغرض اس كتاب كي آخرى كمل ترتيب الله تعالى کے فضل وکرم سے روضۂ رسول ﷺ کے سائے میں بیٹھ کر مرتب کی الیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں میراکوئی کمال نہیں بیصرف اور صرف الله تعالیٰ کے ضل وکرم ہی ہے ہوا، ورنہ 'من آنم کهن دانم' بہرحال اس سعادت کے ملنے پر میں اینے اللہ وحدۂ لاشریک کا کروڑ وں بارشکرادا کروں تو بھی کم ہے۔

اوراس بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ اس کتاب کومر تب کرنے ہیں بھی میرا کی مال نہیں ہے کونکہ بیدنتو میری تصنیف ہے اور نہ بی تحقیق ، لاشک بیسب بچھا کا ہرین کی کتب سے استفادے کے بعد تر تیب دیا گیامواد ہے ، اور اس بات کا میں کھنے دل سے اقرار کرتا ہوں ، تاکسی محترم کے دل میں کسی غلط نہی کی وجہ سے بدگمانی پیدا نہ ہو، ہاں البت اس عاجز نے شب وروز محنت کرکے 300 سے زائد کتابوں کے ہزاروں صفحات کو باربار کھنگالا اور محتلف کتابوں میں بھری خصوصیات کو یکھا کیا ہمشکل الفاظ کو جدید اسلوب میں ڈھالنے کی کوشش کی جدید دور کے نئے نقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے نئی ذہنیت کے حامل مسلمانوں کے لئے زیادہ سے زیادہ آسان بنانے کی کوشش کی ، اس کام کے لئے جمھے کس قدر باریک میں اور شب وروز ک

besturdubooks.wordpresse

محنت سے کام لینا پڑا ،میراعلیم وخبیر خدائے وحدہ لاشریک اس سے بخوبی آگاہ ہے، اور بےشک میری نظر بھی ای ذات پر ہے، اور ای ذات سے انتھے بدلے کی امید ہے، کوئی قابل احترام دوست مجھ گنہگار کے بار ہے میں کچھ بھی کہے مجھے اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے، پرواہ یافکر تو تب ہو کہ دنیا والوں سے بدلے کی امید وابستہ ہو، بس میر اللہ مجھ سے راضی ہوجائے اس کے بعداور پچھ بیس جائے۔

29

اوراسی طرح اس بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جبیبا کہ حیاروں جلدوں میں بھی جابجابیوضاحت کی گئی ہے کہ خصوصیات مصطفیٰ کو لکھنے کا مقصد نعوذ باللہ دیگرانبیاء کرام کی تنقیص نہیں ہے اور نہان کے مقام ومرتبے کو کم کرنا مقصد ہے بلکہ نبیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آخری نبی کھی کو جومقام ملا ہے امت کے سامنے اسے اجا گر کیا جائے اور امت کوتعلیمات نبوی ﷺ کی طرف آنے کی دعوت دی جائے بے شک جب امت اپنے نبی ﷺ ك مقام ومرتب كو مجهے گى توان ك ول ميں اين نبي كى محبت بيدا ہوكى اوراين نبي كالى سنتوں پر چلنا آسان ہوگا کیونکہ امت کے ہر فرد کی فلاح وکامرانی اب صرف اور صرف محمد مصطفیٰ ﷺ کے دامن سے وابستہ ہے، لہذا ذہن میں رہے کہ اگر خدانخواستہ کسی کے دل میں دیگرانبیاءکرام سے متعلق ادفی سابھی منفی خیال آیا تواس کا ایمان اس کے یاس باقی نہیں رہےگا، اوريه بات كوئى اين طرف يه نبيس كهي جارى بلكه خود خاتم النبيين محمصطفي الله كي تعليمات ميس اس کی تلقین کی گئی ہے،جبیبا کہ مختلف مقامات پر تفصیل آپ ملاحظ فرماتے رہیں سے انشاء اللہ۔ بہرحال محترم قارئین!بندۂ عاجز کی بیکاوش آ ہے ہاتھوں میں ہے،اگر پچھا حیصا لگے تواس گنہگاری آخرت کی کامیانی کے لئے دعائے خیر کے دو بول ادا کرد بیجئے گا ،اورا کر پچھ خامی یا كمزورى طرآئة توبرائ مهرباني ايك كمزوراور ناقص سامسلمان يمجهة بوئ معاف كرد بيجة كا اوراگر رہنمائی ہوجائے تو ایک بہت بڑاا حسان ہوگا ،آپ کے مشوروں کا دلی خیر مقدم ہے کیونکہ بنده رجنمانی اورمشورون کاطالب اوربیاسا ہے اور ہمیشہ رہےگا۔

اوراب ضروری ہے کہ اپنے ان تمام مہر ہانوں کاشکر بیادا کروں کہ جن حضرات نے مجھے مشورے دیئے ،میری رہنمائی اور حوصلہ افزائی فرمائی ،جن میں سردست میرے استاذِ محترم میری مادینکمی جامعة المعلوم الاسلامیه علام محمد بوسف بنوری ٹاؤن کراچی کے قدیم استاذ الحدیث حضر سے مولانا محمد انور بدختانی صاحب مدخلام بیں کہ استاذ محترم نے اس کتاب کے لئے گراں قدر تقریظ تحریفر ماکر مجھ عاجز کے سریر دست شفقت رکھا۔

ای طرح شکریدادا کرتا ہوں استاذ محترم جامعۃ العلوم الاسلامید علامہ محمد یوسف ہوری ثاون کراچی کے استاذ الحدیث حضرت مولا نامفتی عبدالمجید دین پوری صاحب مدخلہ العالی کا کہ حضرت استاذ محتر مے باوجود شدید مصروفیات کے بندے پر شفقت فرماتے ہوئے تفریظ تحریر فرمائی۔ فرمائی۔

اور میرے مشفق استاذ کہ جن کی شفقت کے سائے تلے میں نے جلمعۃ المعلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی میں آٹھ سال کے شب وروز گزارے، استاذ الحدیث اور ناظم تعلیمات جلمعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی حضرت استاذ العدیث اور ناظم تعلیمات جلمعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی حضرت استاذ ساحب منظلہ کا بھی شکر گزارہ وں کہ حضرت استاذ صاحب نے بھی اس کتاب سے میری حوصلہ افزائی فرمائی اور قیمتی مشورے دیئے۔

اورای طرح استاذ الحدیث دارالعلوم کورنگی کراچی حضرت استاذ العلماء مولانا عزیز الزمن صاحب مدخلا کابھی شکریادا کرناضروری ہے، کہ حضرت مدخلان میرے اس کام کوخوب پند فرمایا، میری حوصلہ افزائی فرمائی اور بہت سے اجھے اجھے مشور ہے بھی دیئے ،اورای طرح میں خصوصی طور پرشکریادا کرناضروری سمجھتا ہوں جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی کے استاذ حضرت مولا نامفتی رفیق احمد صاحب بالاکوئی مدخلہ کا کہ جنہوں نے میری گزارش پر ایک جامع اور مانع تقریظ تحریر فرمائی اور بہت سی باتوں کی بڑے اجھے انداز میں وضاحت فرمائی،اور بہت سے فیمتی مشور ہے بھی دیئے۔

اسی طرح شکریہ ادا کرنا ضروری ہے برادر کبیر جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد ہوسف بنوری ٹاؤن کراچی کے فاضل مشہور خطیب اورا یک رسالے کے مدیر حضرت مولانا حافظ محمد اصغر کرتا ہوی صاحب کا کہ جنہوں نے میری کتاب کے لئے تقریظ بھی تحریر فرمائی اور کتاب شروع کرنے ہے لئے تقریظ بھی تحریر فرمائی اور کتاب شروع کرنے ہے لئے تقریظ بھی تحریر فرمائی اور کتاب شروع کرنے ہے لئے ترین میں سے معلاوہ ازیں

besturdubooks.wordpress! مفتى صغيراحمه صاحب مفتى عمرانور بدخشاني صاحب مفتى وقاص احمه صاحب مولانا محمر سفيان بلندصاحب مولا نارشيداحمرصاحب،حضرت مولا ناعبدالله صاحب شيخ الحديث مدرسة عربية قاسم العلوم میریور خاص مکتبہ یوسفیہ کے مالک برادر کبیر جناب حضرت مولانا محمد یوسف کھوکھر صاحب استاذ الحديث مدرسه عربية قاسم العلوم اورمولا نامحه عمران سردارصاحب ،استاذ مدرسه عربيه قاسم العلوم ،ان حضرات کا بھی شکر بیادا کرتا ہوں ، بے شک ان حضرات کا مجھ پراحسان ہے کہ مختلف موقعوں بران ہے بھی مجھے مفید مشورے ملتے رہے اوران کا تعاون میرے شامل حال رہا میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے اساتذہ اور تمام پر مخلوص معاونین کو دونوں جہانوں کی خوشیال نصیب فرمائے ، آمین۔

> ان کے علاؤہ بھی میں دیگران تمام احباب کاشکر بیدادا کرتا ہوں، کہ جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب سے لے کر کمپوزنگ اور کتاب کی اشاعت تک میرے ساتھ کسی بھی قتم کا تعاون کیا ،خصوصاً دارالاشاعت کراجی کے مالک جناب خلیل اشرف عثانی صاحب کاشکر بیادا كرتا مول كه جوميري تمام كتابول كوامتمام كے ساتھ شائع كر كے ميري حوصله افزائي فرماتے ہيں، الله تعالی ان تمام احباب کودونوں جہانوں کی شاد مانیاں نصیب فر مائے۔ آمین!

> اور میں اینے اللہ وحدۂ لاشریک کی بارگاہ قدی میں دست بدعا ہوں کہ وہ ذات پاک اس كتاب كوميرى بہلى كتابوں كى طرح مفيداور كارآ مد بنادے اور ہم سب كوخلوص نيت كے ساتھ دین کی اشاعت کی توفیق عطافر مائے آمین۔

> اورتمام قارئین ہے بھی درخواست ہے کہ وہ مجھے،میرے والدین ،اساتذہ کرام کواپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یا در تھیں ،ادراگر آپ کواس کتاب میں کوئی خامی اور کمزوری نظر آئے تو ضرورآ گاہ فرمائیں آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ آپ کے ہرمشورے کا دلی خیرمقدم ہاللہ تعالیٰ ہم سب كوايني رضاعطا فرمائے۔ آمين!

> > آپ کاخیراندیش والسلام محمر بارون معاوبيه فاضل جامعة العلوم الاسلامية علامه محمد يوسف بنوري ثاؤن كراجي ساكن مير پورخاص سندھ

Pesturdihooks. North Press

## تقريظ

از حضرت استاذ العلماء مولا نامحم انور بدخشانی صاحب مظله العالی استاذ الحدیث جامعة العلماء مولا نامحم انور بدخشانی صاحب مظله العالی مرکاردوعالم الحقیق کسیرت پر بہل صدی جمری ہے لے کرگذشتہ چودہ صدیوں میں بزاروں کتابیں اور لاکھوں مضامین ومقالات لکھے جاچے جیں ، جن کا اعاطہ کرنے کے لیے مستقل کتابیات اور فہر شیل تیاری گئی ہیں ،اگراس پورے ادبیات سیرت کا ندازہ لاگایا جائے وشاید تاریخ انسانی میں کوئی دوسری شخصیت الی نہیں جس پراس قدراور جمد پہلومواد تیار ہوا جو، بلکہ یوں کہا جائے کہ سیرت کا موضوع محققین اور محبین وعاشقین کے لیے ایک مستقل میدان تحقیق وتصنیف بن گیا ،خود متعلقات سیرت اس قدر متنوع اور وسیح جی کہ ان کا حاطہ کرنے کے لیے الگ کتابی جائزے کی ضرورت ہے، سیرت طیب کے ان مراجع ومصاور پر توجہ کریں تو ایک جہان سیرت اپنی تمام تروسعتوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہے، سیرت بوی کے ماخذ پرغور کیا جائے تو درج ذیل سولہ علوم وفون اس کا سرچشمہ ہیں اور ان میں سے برایک ایے ماخذ پرغور کیا جائے تو درج ذیل سولہ علوم وفون اس کا سرچشمہ ہیں اور ان میں سے برایک ایے ماخذ پرغور کیا جائے تو درج ذیل سولہ علوم وفون اس کا سرچشمہ ہیں اور ان میں سے برایک ایپ مقام براہم ہے:

ا قرآن مجیدا کتب تفاسیرا کتب تاریخیم کتب شاکل نبوی ۵ کتب دلاکل المنبوق الکی کتب دلاکل المنبوق الا کتب شروح احادیث مکاتیب معابدات، دستاویزات، دستاویزات، دستاری خطبات، مکاتیب معابدات، دستاویزات، الدکتب تارواخباره و اطلس و خرا نظر سیرت الدکتب نعت دسول الدکتب انساب الدکتب مغرافی عرب الدیس تاریخ حربین ۱۳ استمر مین الدیس منامه حربین الدیس منامه حربین الدیس منامه حربین الدیس منامه حربین الدیس منامه حربی الدیس منامه ح

besturdubooks.wordpress.com کتابوں کی کثرت اس کوورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ گذشتہ چودہ سوسال ہے مسلسل لکھا جار ہا ہے مگر ہنوز روزاول کا معاملہ محسوس ہوتا ہے اور بیہ بذات خود امتیاز ات سیرت کا ابکے حسین اور حیران کن باب ہے، رحمت عالم کی ذات وسیرت سرایا امتیاز ہے، صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں حضور ﷺنے ازخود پانچ درج ذیل امتیازات گنوائے، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے یائج ایسے امتیازات دیئے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کونہیں ملے: (1) ابھی ایک ماہ کی مسافت باقی ہو کہ دشمن پرمیرارعب طاری ہوجا تا ہے (۲)ساری روئے زمین میرے لئے اورمیرے امتی کے لیے مسجد اور یا کیزہ بنادی گئی ہے سوجو جہاں جا ہے نماز پڑھ سکتا ہے (۳) غنیمت کا مال میرے لیے حلال کردیا گیاہے جو پہلے کسی پرحلال نہیں تھا (۲) مجھے شفاعت کاحق عطا کیا گیاہے(۵) پہلے انبیاء ا پن اقوام کے لیے خاص ہوا کرتے تھے ، مگر میں ساری دنیا کے لیے نبی ہوکر آیا ہوں۔

> رسول الله کے خصائص وامتیاز ات پرعر بی زبان میں کافی کتابیں ہیں جن میں امام جلال الدين سيوطي "كي" الخصاص الكبرى "اورحافظ ابن قيم كي "زاد المعاد "سرفهرست ہیں،اس کے علاوہ ابوقعیم اصبہا فی کی'' دلائل النبوۃ'' بھی اس موضوع پرمشہور کتابوں میں ہے ہے، فاری زبان کے مشہور شاعراور صوفی بزرگ عالم مولانا جائ نے فاری میں "شواہد نبوت 'کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی جس میں انہوں نے حضور ﷺ کے وہ امتیازی اوصاف جوحضور کی ذات مبارکہ میں یائے جاتے ہیں سات الگ الگ عنوانات کے تحت بیان کئے ہیں،اردو زبان میں حضور کھی امتیازی خصوصیات و کمالات بر ایک مستقل اورمفصل کتاب کی ضرورت عرصے ہے محسوں کی جارہی تھی ،اس کمی کو ہمارے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے ہونہارنو جوان فاصل مولوی محمد ہارون معاویہ نے بخولی بورا کیااورانتہائی محنت کے بعد مختلف کتابوں سے مواد منتخب کر کے حیار صحنیم جلدوں میں پیش کردیاہے، میں اس کتاب کاتفصیلی مطالعہ تو نہ کرسکالیکن موضوع کی اہمیت کے پیش نظرامید ہے کہ کوئی قابل اعتراض بات اس میں نہ ہوگی ، فاضل موصوف زمانہ طالب علمی ہے ہی

حِلدِ دوح

جامعہ میں تقریری وتحریری سرگرمیوں میں پیش پیش رہے اور اب میر پورخاص میں دیں خد مات انجام دے رہے ہیں، نیز اس سے قبل بھی مختلف موضوعات پر ان کی تقریباً تیرہ کتا ہیں زیب طبع ہوکردا تحسین حاصل کر پچلی ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤلف کی اس محنت کو حضور میں نیا کے طفیل قبول فرمائے اور ہم سب کو آنخضرت ویک میرت اور سنت پر چلنے والا بنائے، آمین۔

(حضرت استاذ العلماء مولانا) محمد انور بدخشانی (صاحب مدخله العالی) استاذ الحدیث جلمعة العلوم الاسلامیه علامه محمد یوسف ٌ بنوری ثاؤن کراچی

## تقريظ

ازاستاذالعلماء حضرت مولا نامفتی عبدالمجید دین پوری صاحب مدظلهالعائی
ائب رئیس دارالافاء داستاذالحدیث جلمعة العلوم الاسلامی علامه محمد بیسف بنوری ناؤن کراپی
سیرت کا موضوع سدابهارگلشن کی طرح ہے جس کا ہر پھول اپنی جگدا ہم ہے ۔ بیگل
چین کا ذوق ہے کہ وہ کس پھول کو چتنا ہے ۔ لیکن جو پھول چننے سے رہ جائے وہ ہرگز چنے
ہوئے پھول سے غیرا ہم نہیں ۔ سیرت کا موضوع انتہائی متنق ع ہے ۔ قدیم وجدید، اپنے
پرائے بہت سے محدثین نے اسے موضوع بحث بنایا ہے اور ہر مصنف نے اسے ایک نیا
اسلوب دیا ہے۔ "خصوصیات مصطفیٰ ہے" ایسا موضوع ہے جس پرعربی میں بہت بڑا ذخیرہ
موجود ہے، اور اردومیں اگر چہ سیرت نبوی ہے کا ذخیرہ عربی سے کسی طور پر کم نہیں ۔ اور متفرق
طور پر یہ موضوع کسی حد تک اس میں پایا جاتا ہے لیکن اسی موضوع پر کیجا طور پر قابلی قدر
ذخیر نہیں تھا۔

الله تعالی عزیز محترم مولانا بارون معاویه زیدعلمهٔ کوجزائے خیردے که انہوں نے چارخخیم جلدوں میں تصنیف کر کے اردو کے دامن کواس موضوع سے مالا مال کردیا۔ کتاب کی اجمالی فہرست چیش نظر ہے۔ فہرست کے عنوانات سے موضوع پر جامعتیت کا اندازہ ہوجاتا ہے۔ عزیز موصوف نے بندہ ناچیز سے بچھ لکھنے کی فرمائش کی ، بندہ لکھنے لکھانے کے فن سے نابلد ہے۔ پھر بھی صاحب خصوصیات کے گئی محبت کے تقاضے اوراس پر شفاعت مصطفوی کے نابلد ہے۔ پھر بھی صاحب خصوصیات کے گئی محبت کے تقاضے اوراس پر شفاعت مصطفوی کے سے کے حصول کی امید پر چند سطور حوالے قرطاس کردی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہے دست بدعا ہوں کہ عزیز موصوف کی اس کا وش کو قبول فر ماکر ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت بنادیں، (آمین)

(حضرت استاذ العلماءمولا نامفتی) عبدالمجید دین پوری (صاحب مدخلا العالی) نائب رئیس دارالافتاء واستاذ الحدیث جلمعة العلوم الاسلامیه علامه محمد پوسف بنوری ٹاؤن کراچی

# ر يظ

از حضرت مولا نامفتی رفیق احمدصاحب بالا کوفی مدخله العالی استاذ جلعة العلوم الاسلامیه علامه محمد پوسف ٌ بنوری ٹاؤن کرا<sub>ی</sub>ں

﴿الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويسرضى والصلوة والسلام على حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى على اله وصحبه وعترته واهل بيته الاطهار الاتقياء وعلى كل من بهديهم اهتدى. امابعد! فاعوذب الله من الشيطن الرجيم ،بسم الله الرحمن الرحيم ،وماارسلنك الارحمة للعلمين ﴿ ترجمه: اورجم في آب كُويس بيجا مَرتمام جهانول كالرحمت بناكر (أواراليان بموانا ناعاش الني يرشى رحمة الشعلي)

حفرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مخلوق میں سب سے اعلیٰ وافضل شخصیتوں کے مالک ہوتے ہیں پھراللہ تعالیٰ نے ان میں بھی فضل و کمال کے مختلف درجات رکھے ہیں بعضوں کو دوسر ہے بعض پر مختلف حیثیات میں فضیلت سے نوازا بعض کو اوالعزی کا خاص اعزاز بھی عطافر مایا پھر ان تمام برگزیدہ ہستیوں کے فضائل و کمالات کو ایک ہستی میں کیجا فرمادیا، یہ ہستی مجمع فضل و کمال ہسیدالا نبیاء ہمقصود الخلائق ہسیدالکو نمین ،اشرف الرسل شفیع فرمادیا، یہ استیان مختل کی ذات اطہر ہے، جو عالمگیر نبوت کے ساتھ مبعوث ہوئے۔

عالمگیر نبوت آپ ﷺ کی منفر دخصوصیات میں سے اولین خصوصیت شار ہوتی ہے، آنخضرت ﷺ اپنی ذات اورصفات میں بے پناہ خصوصیات کے مالک ہیں جو منضبط

besturdulooks.nordbress. یامنتشرانداز میں تقریباً احادیث وسیرت کی ہر ہر کتاب میں موجود ہیں، تاہم با قاعدہ عنوان کے تحت میری ناقص معلومات کے مطابق اینے موضوع کی جامع ومتند کتاب ،نویں صدی ہجری کے مشہور مفسر ومحدث علامہ جلال الدین السیوطی (۹۹۸ھ۔۱۱۹ھ)نے ترتیب دی ،جس میں استخضرت ولیا کی بڑی بڑی خصوصیات کوتقریبا ایک سو پچاس ابواب کے تحت ذ کر فرمایا ہے،اس کتاب میں تتبع واستقراء کے طور پر چیدہ چیدہ وہ تمام خصوصیات و معجزات تقریباً جمع فرمادیئے گئے ہیں جن میں آپ ﷺ کے ساتھ کوئی اور ہستی شریک نہیں ،علامہ سيوطي في خصائص الحبيب على الطالب اللبيب في خصائص الحبيب على " رکھا،جو بعدازاں''الخصائص الکبری للسیوطی''کے نام ہےمشہور ومتداول ہوئی،عرب وعجم كے مختلف مطابع متعدد باراس عظيم كتاب كى اشاعت كاشرف حاصل كر چكے ہيں ،اورمختلف بلادمیں مقامی زبانوں میں اس کتاب کے ترجے بھی ہو چکے ہیں۔

> اس كتاب اوراس خاص موضوع كى وسيع بهانے يرخدمت بياسى آنخضر ت الله كى خصوصیت وکرامت ہے،ای کرامت وخصوصیت کانتلسل کہیں یامظہر،بیز برنظرمجموعہ بھی ہے جوآپ کے ہاتھوں میں ہے ،اس مجموعہ میں بھی علامہ سیوطی کی بیروی واقتداء سے یادصف ہوتے ہوئے حضرت مصطفیٰ ﷺ کی ایک سو( ۱۰۰) منفر دخصوصیات وامتیازات کوجمع فرمایا گیاہے۔

> یہاں پر روایت پیندی کے تناظر میں ممکن ہے ہے کہا جائے کہ علامہ سیوطی کی خصائص كبرى جواسينے اردوتر جمہ كے ساتھ مجھى ہمارے ہاں دستیاب ہے تو اس عظیم كارنامہ بر مزید کسی اضافه کی ضرورت محسوس موتی ہے یانہیں؟ تواس حوالہ سے صرف اتنا کہددینا بھی کافی ہے کہ قرآن کریم اور سیرت طبیبہ بیہ دونوں ایسے موضوعات ہیں کہ ان موضوعات کی جس انداز ہے جن پہلوؤں ہے جتنی بھی خدمت کی جائے ،وہ کافی وافی نہیں کہلاسکتی ہے بھی قرآن کریم اورحضورا کرم ایکی خصوصیت میں ہے۔

تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ حضور ﷺ کے خصائص برعر بی کتب کے اردوتر اجم میں

سلاست وروائلی کی تشکی کا احساس باتی رہتا ہے،اس لئے اس موضوع پرسلیس وروال انداز میں خدمت کی ضرورت زبان ،لہجہ اور تعبیرات میں رونما ہونے والے تغیرات کی وجہ ہے محسوس ہوتی رہے گی ،موجودہ دور کی اسی ضرورت کے تحت ہمارے جامعہ کے ایک فاصل مولانا محمہ ہارون معاویہ حفظہ اللہ تعالی نے اپنی بیتا لیفی کوشش پیش فرمائی ہے۔

مولانا محمہ ہارون صاحب بنوری ٹاؤن کے سابق طالب علم جواب فاضل کہلاتے ہیں ،طالب علمی کے زمانہ میں جامعہ میں تقریر وبیان کے میدان کے شہسوار ہونے کی حیثیت سے شہرت وتعارف کے حائل رہ اورتقریری مقابلوں ومسابقوں میں سبقت سے میکنار ہوتے رہے ہیں، زمانہ طالب علمی ہی سے آئیس تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر سے بھی قبلی ممکنار ہوتے رہے ہیں، زمانہ طالب علمی ہی سے آئیس تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر سے بھی قبلی و محلی لگاؤ ہو چکا تھا فراغت کے بعد تحریری میدان میں بھی موصوف نے نہ صرف یہ کہا پی سابقہ نمایاں شاخت باتی رکھی بلکہ موجودہ دور کے کیرالتا لیف مصنفین کی صف میں شامل موجودہ ویوں میں ایک درجن سے زائد کتا ہوں کی جمع وترتیب کا اعز از حاصل کر ھے ہیں۔

مولانا محمد ہارون معاویہ صاحب کی حالیہ تالیف'' خصوصیاتِ مصطفیٰ ﷺ چارشخیم جلدوں پرشتمل ہے۔

جس میں آپ کی امیازی خصوصیات اور کمالات سے بحث فرمائی گئی ہے، کتاب کا کمل مسودہ تو ہمارے سامنے ہیں ہے البتہ مؤلف موصوف نے مسودہ کی فہرست کے بچھ ضخات بطور تعارف کے پیش فرمائے تھے، فہرست کے مطالعہ سے اور خود مؤلف کی زبانی کتاب کا قدرے کفایت جو تعارف ہوا ،اس سے کتاب کی افادیت ، موضوع سے مناسبت اور امتیازی حیثیت واہمیت کا جوضح اندازہ ہواوہ ہی اس بات کا داعیہ بنا کہ آنحضرت بھی ہمارا بھی معمولی کہ آنحضرت بھی ہمارا بھی معمولی معمولی معمولی عدمت میں ہمارا بھی معمولی حصہ وجائے اور حضور بھی کی شفاعت نصیب ہوجائے ہوال کھے مالمغنا بغیتنا ، بمنزلته مصلی الله علیه وسلم لدیک کے۔

besturdubooks. Worldpress آنخضرت على النيازي خصوصيات اور كمالات چونكه اس كتاب كا موضوع ہے،اس لئے ایک اصولی بات کی یا در ہانی بھی اس موقع برنہا یت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اہل فضل و کمال میں ہے کسی صاحب فضل و کمال کی خصوصیت اور امیتازی شان کو بیان کرنے میں اولاً تو '' تقابل'' کا انداز ہی اختیار نہیں کرنا جائے ،اگر کسی ہستی کے درجہ ورتبہ کو تقابلی مثالوں ہی سے بیان فرمایا جارہا ہوتو پھر الفاظ وتعبیرات کا چنا و ابیا ہونا ضروری ہے کہسی ہستی کی تفضیل وَنکریم کسی دوسری ہستی کی تنقیص وتو ہین کا مظہر نہ ہو ،ورنہ یہ عمل خیر اپنی اصلیت سے جدا ہوکر مواخذہ اخروی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔اعاذنا الله من ذلک.

> ہارے مؤلف موصوف نے اس اصول پر کاربند ہونے کا بجرپور اِطمینان دلا ما ہے، اور ہمیں بھی موصوف کی گزشتہ کار کردگی کے تناظر میں احتیاط ، ذمہ داری اور تیقظ کا حسن ظن ہے،اس حسن ظن کی ایک دجہ یہ بھی ہے کہاس ہے قبل مؤلف موصوف نے اپنی ہر کتاب کے اصل مواد میں اپنی اختر اعات اورتعبیرات ہے زیادہ اپنی کتابوں کے مراجع وماخذ یعنی اسلاف کی کتابوں کے موادیر انحصار کیا ہے جو یقیناً اعتماد اور استنادی ضانت کی حال ہیں۔

> اسلاف کی کتابوں پرانحصار میں مؤلف موصوف نے جس دیانت داری اورامانت واری کا ثبوت دیا ہے،اس ہے مؤلف کی شخصیت اوران کی تالیفی خد مات کو بھر پوراعتماد کا فائدہ حاصل ہوگا ،انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے اس دور میں اس نوعیت کے مرتبین وموکفین عام طور یر "سرقه علمیه اور علمی خیانت" جیسے القاب والزامات کے لئے بجاطور برمحل ومورد بے ہوئے ہیں،جنہوں نے بزرگوں کی باتوں،واقعات اورحکایات بلکہ بورے کے بورے مضامین ومقالات کو اپنی تالیفات کے بھوکے پیٹ بھرنے کے لئے ''من وعن' ، نقل كردسية مين بھي كوئى عارمحسوس بيس فرمائى ہاں اتنا ضروركيا كه جہاں ان بزرگوں نے اپنايا اییخ بزرگوں کا نام ذکر کیا ہوا تھاوہاں ہمار ہے بعض جدید مولفین نے اپنااورا پیئے کسی بزرگ کا نام ڈال دیایا پھر عنمائر اور متکلم کے صیغوں پراکتفاء فر مالیا۔

جلد دوم

چوری اور بددیانتی کی اس ناخوشگوار فضامیں اگر کوئی عالم دین ، پوری امانت داری ، دیا نیز کی امانت داری ، دیا نیز کی اس ناخوشگوار فضامیں اگر کوئی عالم دین ، پوری امانت داری ، دیا نیز ارک اور سچائی کے تقاضوں کے ساتھ کوئی تالیفی خدمت منظر عام پر لائے تو یقیناً وہ سخسین تعجیع کا مستحق ہے ، سیرت طیب کی خدمت سے ادنی تعلق کے مع کے بعد بید دوسرا باعث ہے کہ بید چند سطرین تحریر ہوئیں۔

(حضرت مولا نامفتی) رفیق احمد بالا کوئی (صاحب مدخله العالی) استاذ جلمعة العلوم الاسلامیة علامه مجمد یوسف ٌ بنوری ٹاؤن کراچی تقريظ

محتر م مولا نا حافظ محمد اصغر کرنالوی صاحب مد ظله العالی ناظم اعلیٰ: معبدالار شادالاسلای (مهاجر کمی سجد) صدر کراچی فاضل: جلمعة العلوم الاسلامیه علامه محمد پوسف بنوری ٹاؤن کراچی

رسالت مآب واللی سیرت طیبه اوراسوهٔ حند پرزمانه نبوت سے الل وانش والل قلم اورزعماءِ امت مسلسل لکھتے آرہے ہیں، اور مج قیامت تک لکھتے ہی رہیں گے، چونکه بعداز خدا آمنہ کے دریتیم ہی کامقام ہے۔اس بنا پر کہا گیا۔۔۔

بعدازخدابزرك توبى قصمخضر

عال ہی میں ایک دانشور کی تحریر مطالعہ ہے گزری جس میں موصوف نے سیرت مصطفیٰ علیہ پر کھی جانے والی کتب کی تعداد تین ہزار سے زائد بتائی ہے،جس میں پیاس کتابیں فقط نعلین مبارك سے متعلق ہیں، چنانچه کئی کئی جلدوں پر مشتمل صحیم کتابیں تا جدار مدین زراحت قلب وسینہ محر مصطفیٰ الله کی سیرت واخلاق حسند کی عکاسی کررہی ہیں ،آپ الله کی سیرت برتح ریشدہ کتب کی تعدادًا سقدرزیادہ ہونے پر حیرت کی بات نہیں چونکہ آپ ﷺ کی سیرت کا طویل باب ہے جس كابين شوت صديقة بنت صديق المال عائشة كافرمان بكه يوراقر آن آب كالخلاق بـ. خدائے بزرگ دبرتر کے بعدسب سے اونجی ہستی اوراس دنیا کی آخری نسل تک کے لئے ہادی ورہبرسردار انبیاء،خاتم النبیین ﷺ ہیں جس کے روثن چبرے اور بکھری زلفوں کی قسمیں خود خالق ارض دساء نے مقدس کلام میں اٹھائی ہیں ہیآ ہے اللہ کی خصوصیت ہے، نیز فر مایا کہا ہے پیغمبر میں تمہیں وہ سمجھ دول گا کہ توراضی ہوجائے گا، یہ بھی آپ کھاکی خصوصیت ہے، نیز قرآن مين ورفعنا لک ذكرك فرماكرآب الكانام بميشه كے لئے بلندوبالاكرديااور پھرآپ الله كنام كاچناؤ بهى ايما مواكه منكر بهى آب فظاكانام (محمرً) ليتوباعتبار معنى خود بخود آب فظاكى تعریف وتوصیف ہوجائے ایہ بھی آپ علی کی خصوصیت ہے، ہال یہ بھی آپ علی ہی کی خصوصیت ہے کہ ساتوں آسانوں پر حضرات انبیاء "نے آپ کا استقبال کیا، پھرآپ بھٹا کے لئے عرش كے دروازے كھلے پھرآپ كوحبىب كالقب ملااورخودالله تعالى نے آپ سے تفتگوفر ماكى۔

چنانچہ بیامر باعث مسرت ہے کہ فاضل نوجوان عزیز م مولانا محمد ہارون معاویہ نے عوامی ہلی اوردین معدومیات کو یکجا عوامی ہلی اوردین مدمت کے احساس کے تحت ہادی برحق پین کی اہم اہم خصوصیات کو یکجا کرنے کاعزم مصمم کیااور چارجلدوں میں آپ کی سوخصوصیات کوجع کردیا۔

42

مولا ناجم ہارون معاویہ سلم اللہ تعالی وابقاہ بندہ عاجز کے ماموں زاد بھائی ہیں، ایشیاء کی معروف دینی درسگاہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کرا پی سے سند فراغت عاصل کی ہے، زمانہ طالب علمی ہے، تی تحریر قتر براور کتب اسلاف کا مطالعہ موصوف کا مجبوب مضغلہ رہا ہے ، دورہ صدیث والے سال ہے با قاعدہ میدان تالیف میں قدم رکھا اور تادم تحریر (۱۳۳) کتب شائع ہوکر منظر عام پر آپھی ہیں، چنانچہ میدان تالیف وتصنیف کے نشیب وفراز ہے بخوبی آگائی موکر منظر عام پر آپھی ہیں، چنانچہ میدان تالیف وتصنیف کے نشیب وفراز ہے بخوبی آگائی حاصل کرنے کے بعد خصوصیات کے لئے قلم اٹھایا ہے، یہ چارجلدوں پر مشمئل آپ بھی کہ موان موصوف مؤلف نے صاحب خصوصیات کے لئے قلم اٹھایا ہے، یہ چار طام ہو کران گنت صفحات موصوف مؤلف نے صاحب خصوصیات کی خوان مول کے مامنے ہیٹھ کران گنت صفحات موصوف مؤلف نے ماحب خصوصیات کو پڑھ سکتے ہیں تحریر فرمائے ہیں ، جسے قار کمین دورانِ مطالعہ محسوں بھی کریں گے اور بہراندوز بھی ہوں گر براشہ آپ اس کتاب بھی ایک ایک عظیم ہستی (بھی ) کی ۱۰ خصوصیات کو پڑھ سکتے ہیں جس کے عام وخاص طالات بھی بالنفصیل محفوظ ہیں، اوران پر نازل شدہ الہامی کتاب بھی ہوں ہوبہومخفوظ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس نونہ ال نوجوان نے آئی کم عمری میں بہت برا کام کردکھایا ہوبہومخفوظ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس نونہ ال نوجوان نے آئی کم عمری میں بہت برا کام کردکھایا ہو، میصن خال کا کائنات ہی کی کرم نوازی ہے۔

راقم الحروف نے چاروں جلدوں پراک طائران نظر ڈالی ہے اور فہرست کو بغور پڑھا ہے ، بحمداللہ ایک جامع اور منفرد کام کیا ہے ، بارگارہ صمدیت میں دست بدعا ہوں کہ رب ذوالجلال موصوف کی شب وروز کی اس کاوش کوشرف قبولیت بخشے ،اورعلم وعمل صحت وعمر میں برکت نصیب فرمائے ،اورخودان کے لئے اور ہمارے پورے فائدان کے لئے ذریعہ نجات بنائے ،اورائل علم وعلمۃ الناس کواس ہے مستفیض فرمائے۔ آمین یا رب الخلمین۔

(مولا نا حافظ)محمداصغر کرنالوی (صاحب مدخلدانعالی) ناظم اعلیٰ:معبدالارشادالاسلامی (مهاجر کمی مسجد)صدر کراچی

# انبیاء کرام کے مراتب میں جزئی تفاوت اورایک ضروری تطبیق

ہم جب قرآن وحدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک طرف تو ہمیں اسلام بیکم دیتا ہے کہ تمام انبیاء کرائم کی صدافت پر یکسال ایمان لانا اور ان کوتمام پینجبرانہ کمالات سے متصف جانناضروری ہے،جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

لَانُفُرِّقْ بَينَ احَدِ مِّنُ رُسُلِهِ (بَرْهِ)

"جماس كرسولون ميس كى كورميان تفريق بين كرتے-"

ال لئے بیضروری ہے کہ تمام انبیاء کیم السلام کو یکسال صادق اور کمالات نبوت ہے متصف مانا جائے۔ دومری طرف ارشاد ہے جبلک السوس لُ فَصَّلْنَا بَعضَهُمْ عَلَى بَعضِ مَن کَلَم اللهُ وَرَفَعَ بَعضَهُم وَرَجاتٍ . واتینا عِیسَی ابُنَ مَریَمَ الْبَینَتِ وایّدنَاهُ بِرُوح الْقُدُسِ

"دیده مرات مرسلین ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے (مثلاً) بعضے ان میں وہ ہیں جو للد تعالیٰ سے ہمکلام ہوتے ہیں بعنی موئی علیہ السلام اور بعضوں کوان میں سے بہت سے درجوں پر سرفراز کیا اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیما السلام کو کھلے کھلے دلائل عطا فرمائے اور ہم نے ان کی تائیدروح القدوں یعنی جرئیل سے فرمائی۔"

اس معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے مراتب کمالیہ میں جزئی تفادت بھی ہے۔ ان دونو س صداقتوں کے درمیان تطبیق کے لئے تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے، ملاحظہ

فرمائے۔

حصزات انبياءكرام تمام كمالات نبوت وفضائل اخلاق سے يكسال سرفراز يتھے زمانہ ً اور ماحول کی ضرورت اورمصالح الہی کی بنایران تمام کمالات کاعملی ظهورتمام انبیاء میں یکسان نہیں ہوا بلکہ بعض کے بعض کمالات اور دوسروں کے دوسرے کمالات نمایاں ہوئے ، یعنی جس زمانے کے حالات کے لحاظ سے کمال کے اظہار کی ضرورت ہوئی وہ یوری شدت سے ِ **ظاہر ہوااور دوسرے کمال کا جس کی اس وقت ضرورت پیش نہیں آئی ب**ے صلحت بیہ کمال ظاہر نہیں ہوا۔ حاصل بیہ ہے کہ ہر کمال کےظہور کے لئے مناسب موقع محل کی ضرورت ہوتی ہے۔اگر کسی عارض کی وجہ ہے کسی کمال کاظہور نہ ہوتو اس سے نفس کمال کے وجود کی نفی نہیں ہوتی ہے،اس لئے اگر بوجہ عدم ضرورت حال ان انبیاء کرام کے بعض کمالات کاعملی ظہور کسی وقت میں نہیں ہوا تو اس کے بیمعنی ہڑ گزنہیں ہیں کہ بیرحضرات (نعوذ باللہ) ان کمالات وفضائل سيمتصف ندعجيه

غزوہ بدر کے قید یوں کے باب میں حضرت ابو بکر صدایق نے جب فدیہ لے کران کے چھوڑنے کا اور حضرت عمر نے ان کے آل کامشورہ دیا بتو آنخضرت ﷺ نے حضرت ابو بکر ﴿ کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ اللہ تجالی نے شدت ورحمت میں لوگوں کے قلوب مختلف بنائے ہیں۔اے ابو بکر اتمہاری مثال ابراہیم عیسیٰ کی ، اورائے عمر اِتمہاری مثال نوح اور موتیٰ کی ہے، بعنی ایک فریق ہے رحم وکرم کا اور دوسرے سے شدت کا اظہار ہوا۔

(و يکھئے متدرک حاکم غزوؤبدر)

اس مدیث میں ای نقط اختلاف کی طرف اشارہ ہے جو انبیاء کے مختلف احوال مبارکہ میں رونمار ہاہے بلیکن حصرت محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت چونکہ آخری اور عمومی تھی اس لے بعر ورت احوال آپ اللے کے تمام کمالات نبوت آپ اللے کی زندگی میں عملاً بوری طرح جلوہ گر ہوئے اور آپ اللہ کی نبوت کے آفاب عالم تاب کی ہر کرن دنیا کے لئے مشعل ہدایت بنی اورظلمت کدہ عالم کا ہر کوشہ آپ ﷺ کے ہرشم کے کمالات کے ظہور سے پر نور ہوا۔ اس موقع پر بیہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ان جزئی کمالات کے اظہار میں ایسا پہلو (نعوذ باللہ) پیدانہ ہونے پائے جس سے دوسرے انبیاء "کی تو بین یا کسر پیدا ہو، اس سے ایمان کے ضائع جانے کا خطرہ ہے۔ (بحالہ سے سانع کا خطرہ ہے۔

#### ایک ضروری وضاحت

علامہ سبوطی کھتے ہیں کہ کیا کوئی مسلمان سے کہ سکتا ہے کہ رسول اللہ کھی ودوسرے
انبیاء کے مقابلے میں جو خصوصیات اور فضیلتیں دی گئیں اسکے نتیج میں بقیہ تمام انبیاء میں
معاذ اللہ فقص اور خامی ثابت ہوجاتی ہے، ہر مسلمان کا بیعقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کھی بغیر
اسٹناء تمام دوسرے انبیاء کرائم سے فضل ہیں، گراس عقیدے کی وجہ سے کسی نبی کے حق میں
کوئی فقص اور خامی ثابت نہیں ہوتی، اس اعتراض کا جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں تھی گر
میں ڈرتا ہوں کہ اگر کوئی جائل آدمی میاعتراض سے گاتو وہ کہیں آنخضرت بھی کی ان تمام
خصوصیات سے بی انکار نہ کردے جن کی وجہ سے آپ بھی کو دوسرے تمام انبیاء پر فضیلت
حاصل ہے، جائل آدمی میسوچ سکتا ہے کہ چونکہ ان خصوصیات کو مائے کی وجہ سے دوسرے
ماصل ہے، جائل آدمی میسوچ سکتا ہے کہ چونکہ ان خصوصیات کو مائے کی وجہ سے دوسرے
انبیاء میں خامیاں ثابت ہوتی ہیں لہذا آپ بھی کی خصوصیات سے بی انکار کر دیا جائے ، اس

Poezinidilooke Most die

# مقدمة الكتاب خصوصيات ِمصطفىٰ ﷺ (جلددوم)

قابل احرّام قار کین! خصوصیات مصطفی ایک کی جلد دوم شروع کرنے ہے پہلے جلید اول کی طرح ایک مقدمہ پیش کیا جارہا ہے، جس میں تمام انبیاء کرام سے متعلق اسلام کی تعلیمات پیش کی جا کیں گی، مثلاً اس مقدے میں ایک عنوان قائم کیا گیا کہ "تمام انبیاء کا احرّام کرنا اوران کی نبوت کو برخق ما ننا ضروری ہے۔"اس کے ذیل میں وضاحت کی گئی کہ ہمارے دسول اکرم بھی نے دیگر انبیاء کا کس قدراحر ام کرنے کی تاکید کی ہے، ای طرح ایک عنوان قائم کیا گیا کہ "رسول اکرم بھی کی تمام انبیاء کرام کے بارے میں تعلیمات اوراس کا مثبت نیج،" ای طرح انگلاعنوان ہے" دسول اکرم بھی کی بعثت ہے بل کے حالات اورانبیاء مشبت نیج، "ای طرح انگلاعنوان ہے" دسول اکرم بھی کی بعثت ہے بل کے حالات اورانبیاء سے متعلق لوگوں کے نظریات" اورا سے چل کرایک عنوان ہے کہ" نبوت ورسالت کی سب سے متعلق لوگوں کے نظریات" اورا کے چل کرایک عنوان ہے کہ" نبوت ورسالت کی سب سے اہم خصوصیت" اور ایک عنوان ہے کہ" تعلیمات محمد گی کی انبیاء کرام کے بارے میں وسعت نظری۔"

چنانچ خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کچھ عنوانات کے تحت مفید اور ضروری مباحث کو پیش کیا گیا، تا کہ انبیاء کرام کے بارے میں کسی اعتراض وغیرہ کی مخوائش ہی نہ رہے، اور یہ بیش کیا گیا، تا کہ انبیاء کرام کے بارے میں کسی اعتراض وغیرہ کی مخوصیات کو لکھنے کا مقصدہ گیر بات ویسے بھی ہم بار بارواضح کرتے آرہے ہیں کہ آپ بھی کی خصوصیات کو لکھنے کا مقصدہ گیر انبیاء کرام کی تنقیص نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف امت میں آپ بھی کی مجت وعقیدت پیدا کرنے کے لئے آپ کے مقام ومرتے کو واضح کرنا مقصد ہے، بہر حال اب ہم ابنی ان

besturdulooks.wordpress.cor تمہیدی باتوں کوختم کرتے ہیں اور مقدے کوشروع کرتے ہیں کیجئے ملاحظہ فرمائے ،اللہ تعالیٰ ہم سب کومل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین۔

تمام انبیاء کرام کااحتر ام کرنااورانگی نبوت کوبرخت مانناضروری ہے

ہارے رسول اکرم عظے نے اپنی امت کو بیعقیدہ دیا کہ تمام انبیاء کرام کا احترام کرنا اوران کی نبوت کو برحق ماننا ضروری ہے، چنانچہ بیعقیدہ اسلام کی ان خصوصیات میں سے ہے جن کی تکمیل صرف ای کے ذریعے ہے انجام کو پینجی ہے، آنخضرت ﷺ کے وجود مبارک سے يہلے دنيا كى ہرقوم كو بجائے خود بيخيال تھا كہ وہى اللہ تعالى كى خاص محبوب اور پيارى ہے بتمام دنیا کی قوموں میں ہدایت ربانی کے لیے وہی منتخب کی گئی ہے،اس کےعلاوہ دنیا کی تمام قومیں ال قيض عے قطعاً محروم بيں اور رہيں كى اس كى سرز مين ديوتاؤں كامسكن اوراس كى زبان خدا کی خاص مقدس زبان ہے،بابل ونمینوا ہو یامصرو بونان ،ایران ہو یا آریہ ورت ہندوستان ،ہر ملک کے لوگوں کو بجائے خور تنہا خداکی مقدس اور پرگزیدہ مخلوق ہونے کا دعویٰ تھا ،اوروہ صرف اینے کوخدا کے پیغام اور خطاب سے مشرف ہونے کامستحق جانتے تھے کیکن تعلیم محمدی نے تنگ خیالی کے اس محدود دائر ہ کو دنیا کی عظیم الشان وسعت سے بدل دیا،آپ عظانے بیسکھایا کہ دنیا کی تمام قومیں خدا کی نظر میں یکسال ہیں ،نہ عرب کو مجم پراورنہ مجم کوعرب پر فضیلت ہے اورندکا کے کو کورول براورند کورے کو کالے برکوئی تفترم حاصل ہے۔ (بحوالد منداحم)

ساری زمین خدا کی ہے،اورتمام تو میں خدا کی مخلوق ہیں،آپ ﷺ نے فرمایالوگو بتم سبایک بی باید وآدم کی اولادمو ،اوروه مٹی سے پیدامواتھا)۔ ای طرح یہ بھی تعلیم دی کہانسانوں اور قوموں کا انتیاز رنگ وروپ ملک زبان سے

نہیں، بلکہ صرف تقوی اور نیکوکاری ہے۔

رسول اکرم ﷺ کی تمام انبیاء کرائم کے بارے میں تعلیمات اور اس کا مثبت نتیجہ اس تعلیم کا سب سے بہلانتیجہ بیانکلا کہ قوموں اور ملکوں کی فطری فضیلت کی برانی داستان فراموش بوگئ، دنیا کی تمام قومیس ایک سطح برآ گئیس اورمساوات انسانی کاراسته صاف ہوگیا، بنی اسرائیل جن کوخدا کا کنبہ ہونے پر نازتھا، وجی محمدی کے ان کی اس حیثیت کے اسلیم کرنے سے انکار کردیا اور کہا: ﴿ بَ لَ أَنتُ م بَشَرٌ مِمَّن خَلَق ﴾ بلکہ تم بھی خدا کی مخلوقات میں سے بشر ہو۔''

بنی اسرائیل کودعوی تھا کہ نبوت اور پیغیبری صرف انہی کے خاندان کا ورشہ ہے، جس طرح اس آربید درت کا دعوی ہے کہ خدا کی بولی صرف یہیں کے رشیوں اور نبیوں نے سی جووید کے اوراق میں محفوظ ہے، ای طرح دوسری قوموں کو بھی اپنی اپنی جگہ پر یہی خیال تھا اسلام نے اس شخصیص کو خدا کے انصاف وعدل وکرم اور دھت عام کے منافی قرار دیا، اور کہہ دیا: ﴿ ذَٰلِکَ فَصْلُ الله یُو تِیهِ مَن یَشْآءُ والله ذُو الفَصْلِ العَظِیم ﴾

"بر (نبوت) الله كى مهر بانى ب حسكوچا ب د اور الله برى مهر بانى والا ب "

﴿ قُلُ إِنَّ الهُدَى هُدَى اللهِ أَن يُوتَى اَحَدٌ مِثلَ مَا أُوتِيتُم اَو يُحَاجُو كُم عِندَ

رَبِّكُمُ قُلُ انَّ الفَضلَ بِيَدِ الله يُوتِيهِ مَن يَّشاءُ ، والله والسِع عَليم . يَحتَصُ بِرَحمَتِهِ

مَنْ يَشاءُ والله خُوالفَضل العَظِيم ﴾

"کہدو کہ ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، (اسرائیلی علماء اپنے ہم فدہوں سے کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جیسادین تم کو دیا گیا کسی اور کو دیا جائے ، یا یہ نئے دین والے تم سے خدا کے آگے جھڑ مکیں ہمدو کہ یہ نبوت کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے وہ اللہ کی رحمت سب پر عام ہے اور وہ اپنی مصلحتوں کو اچھی طرح جا نتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کیسا تھ محضوص کرتا ہے وہ برافضل والا ہے۔"

﴿ هَمَايَوَدُّ اللَّهِ يَنَ كَفَرُوا مِن اَهُلِ الْكِتَٰبِ وَلَا المُسْرِكِينَ اَنُ يُّنَزَّلَ عَلَيكُمُ
مِنْ خَيرٍ مِّنُ رَّبِكُم واللهُ يَختَصُّ بِرَحُمَتِهِ مَنُ يَّشَآءُ واللهُ دُُوالفَضُلِ العَظِيم ﴾
مِنْ خَيرٍ مِّنُ رَّبِكُم واللهُ يُختَصُّ بِرَحُمَتِهِ مَنُ يَّشَآءُ واللهُ دُُوالفَضُلِ العَظِيم ﴾
مِنْ خَيرٍ مِنْ رَبِّهِ مِن رَبِيلِ وَمِنْ بِينَ وَمِينِيلِ يُندكر تِ اورن مِشْركين يُندكر تِ بِيل كَيْمُ اللهُ ال

besturdubooks.wordpress! ☆ 👚 اس نے بیتے لیم دی کہروئے زمین کی ہرآ بادی میں ہرقوم میں اور ہرزبان میں اللہ تعالی کی طرف ہے اس کی راہ دکھانے والے،اس کی آواز پہچانے والے،اورانسانوں کوان کی غفلت ہے چونکانے والے پینمبریا نائب ہیں اور بیسلسله محدرسول اللہ ﷺ کی بعثت تک برابر جارى رہا۔

> رسول اكرم كى بعثت سے بل كے حالات اور انبياء سے تعلق لوگوں كے نظريات بعثت محری ﷺ ہے پہلے دنیا کی کل آبادی مختلف گھرانوں میں بٹی ہوئی اور ایک دوسرے ہے نا آ شناتھی ، ہندوستان کے رشیوں اور نبیوں نے آ ربیورت سے باہر کی دنیا کوخدا کی ہواز سننے کا بھی مستحق نہیں سمجھا تھا،ان کے نز دیک پر میشورصرف آربیدورت کی مدایت اوررہنمائی کا خواہاں تھا،زروشت نے یاک نژادان ایران کے جلوہ نورانی سے محروم یقین کیا تھا، بنی اسرائیل اینے خانوادہ کے سواکہیں اور کسی بنی یارسول کی بعثت کا تصور بھی نہیں کر سکتے ،عیسائی صرف اینے کوخدا کی فرزندی کامستخق سمجھتے تھے ہیکن محمدرسول اللہ نے آگر بتاویا کہ خدا کی مدایت اور رہنمائی کے ظہور کے لیے سی ملک ، قوم اور زبان کی تخصیص نبیس ،اس کی نگاہ میں عرب وعجم ہشام دہندسب برابر ہیں مجمد رسول اللہ ﷺ کی دعوت سے آئکھوں نے بورب پہنچقم ، ابرّ وكهن هرملك اور هرقوم ميس خدا كانورد يكها، اور هرز بان ميس اس كي آ وازسي، ﴿ولِكُلِّ أُمَّةٍ ﴾ "اور ہرامت کے لیےرسول ہے۔ "﴿ وَلَقَد بَعَثنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا ﴾ "اور يقينا بم ن برقوم مين أيدرسول يحيجا " ﴿ و لَـ قَد أرسَلْنَا مِن قَبلِكَ رُسُلًا إلى قَومِهِمُ ﴾ " اور ہم نے جھے سے پہلے کتنے رسول ان کی اپنی اپن قوم میں بھیجے۔'﴿ وَلِکُلِّ فَومِ هَاد ﴾ ''اور ہر توم كے ليے ايك رہنما آيا ' ﴿ وَكُمْ أَرُسَلْنَا مِنْ نَبِي فِي الْاوَّلِينِ. وَمَا أَرُسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَومِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴿ "اورجم نَے بِهٰ اقوموں مِس كَتَحَ بَغِير بَصِيح اورجم نے ہر پیغمبر کواس کی قوم کی بولی میں بھیجا، تا کہ وہ ان کو بتا سکے۔''

اس آخری آیت سے پہلی ثابت ہوتا ہے کہ رسول تعلیم اللی تشریح و بیان کے لئے

besturdibooks.wr

ایک بہودی کے لیے حضرت موت کے سواکسی اور کو پیغیبر ماننا ضروری نہیں ایک عیسائی تمام دوسرے پیغیبر وں کا انکار کر کے بھی عیسائی رہ سکتا ہے، ایک ہندوتمام دنیا کو ملیجہ، شودراور چنڈال کہدکر بھی پکا ہندورہ سکتا ہے، ایک زردشتی تمام عالم کو بخ ظلمات کہدکر بھی نورانی ہوسکتا ہے، اور وہ ابراہیم اور موی اور عیسی کو نعوذ باللہ جھوٹا کہدکر بھی دیندای کا دعوی کرسکتا ہے لیکن محمدرسول اللہ بھی نے بینا ممکن کر دیا ہے کہ کوئی ان کی پیروی کا دعوی کر کے ان سے پہلے کے کسی پیغیبر کا انکار کر سکے، آنحضرت تہجد میں جو دعا پڑھتے تھے، اس میں ایک فقرہ یہ بھی ہوتا تھا،" و النّبیونَ حق و مُحمَّدُ حق "مب نجی تق تھے اور محمد بھی برحق ہیں۔

غرض کوئی شخص اس وقت تک محمدی نہیں ہوسکتا، جب تک وہ پہلے موسوی ، بیسوی اورسلیمانی داؤ دی نہ بن لے اور کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ دنیا کے تمام بغیبروں کی کیسال صدافت ، حقانیت ، راستبازی ، اور معصومیت کا اقر ارند کرے اور بیا یقین نہ کرے کہ ان کے ذریعہ اللہ تعالی نے عرب کی طرح ہرقوم کوا بی ہدایت اور رہنمائی سے مرفر از کیا ہے اور ان کا ماننا ایسا ہی ضروری ہے جیسا خدا کا ماننا۔

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِالله ورُسُلِه ويُرِيدُونَ اَن يُقَرِ قُو ابَينَ الله ورُسُلِه ويُرِيدُونَ اَن يَتَجِدُو ابَينَ ذَالِكَ سَبِيلاً. ويَقُولُونَ نُومِنُ بِبَعْضٍ وَّنكَفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ اَن يَتَجِدُو ابَينَ ذَالِكَ سَبِيلاً. وَلَئِنَ امْنُو ابِالله اللَّهِ وَلَئِنَ هُمُ الكُفِرُونَ حَقًا وَاعَتَدْنَا لِلْكُفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وَالَّذِينَ امْنُو ابِالله وَلَئِنَ هُمُ الكُفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وَالَّذِينَ امْنُو ابِالله ورُسُلِه وَلَهُ مُ الكُفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ امْنُو ابِالله ورُسُلِه وَلَهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ وَلَهُ مَ وَكَانَ الله عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ وَلَهُ مَ أَحُورَهُم وكَانَ الله عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

''بیشک جولوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے بچے بچے کا کوئی راستہ نکالیں وہی تو حقیقت میں کا فر ہیں اور کا فروں کے لئے ہم نے اہانت والا عذاب تیار کررکھا ہے، اور جواللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایکان لائے اور ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کیا تو وہی لوگ ہیں جن کی

Desturdulo Oks. Word Diess. com

مز دوري خداان كودے گا اور الله بخشنے والا رحمت والا ہے۔

﴿ والمَ مَلْئِكَةِ والكِتابِ وَالنَّبِينَ ﴾ "اورفرشتوں پراور كتاب پراورسب ببيوں پر ايكان لانا نَكَى ہے۔ "﴿ وَمَنُ يَّكُ فُو بِالله وَ مَلْئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَومِ الأَحِرِ فَقَد اَيَانَ لانا نَكَى ہے۔ "﴿ وَمَنُ يَّكُ فُو بِالله وَمَلْئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَومِ الأَحِرِ فَقَد ضَالًا فَاللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمَلْئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَومِ الأَحْرِ فَقَد ضَالًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ا

سورة بقره کے خاتمہ میں ہے:﴿ کُلِّ امْنَ بِالله و مَلْنِکَتِهٖ و کُتُبِهٖ و رُسُلِهٖ لَانُفَرِقُ بَينَ اَحَدٍ مِّنُ رُسُلِهٖ ﴾ ہرايک خدا پراوراس کے فرشتوں پراوراس کی کتابوں پراس کے رسولوں پرايمان لايا، ہم خدا کے رسولوں کے درميان تفريق نہيں کرتے۔''

﴿ لانُفُرِّ قُ بَينَ أَحَدِ مِنهُم ﴾ بهمان يغمبرول ميل كى كورميان تفريق بيل ت

تمام انبیاء کرام خداکے نائب اور برحق ہیں

پیغمبروں میں تفریق کرنے کے بیمعنی ہیں کدان میں سے بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں اسلام نے اس کی ممانعت کی اور عام حکم دیا کہ دنیا کے تمام پیغمبروں اور رسولوں کو یکساں خدا کارسول صادق اور راست باز تسلیم کیا جائے۔

یبودی حفرت عیسی کو نعوذ باللہ جھوٹا اور کا ذب سیمجھتے اور ان پرطرح طرح کی جہتیں لگاتے تھے، اور اب بھی ان کا بہی عقیدہ ہے یبودیت اور اسلام میں جو اشتراک ہے، وہ میسجیت سے زیادہ ہے، اس لیے اگر اسلام کی راہ میں حضرت سے کا نام نہ آئے تو بہت سے یبود مسلمان ہونے کو تیار ہوجا کمیں، مگر اسلام نے بھی بیزنگ گوار انہیں کیا، اور جب تک کی یبودی سے حضرت عیسیٰ کی نبوت ، معصومیت اور تقدی کا اقر ارنہیں لے لیا، اس کو اپنے دائرہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، چنانچہ خود آنخضرت کے زمانے میں بہت سے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، چنانچہ خود آنخضرت کے زمانے میں بہت سے یبودی آپ کھی رسالت اور شریعت پرایمان لانے کو تیار تھے، مگر حضرت عیسیٰ کو مانے کے لیے تیار نہیں تھے، آنخضرت کے ان کو دوئی کے قطیم الثان فائدوں سے محروم رہنا گوارا

(بحوالة فسيرابن جرير)

كيا بمرسيط كي سيائى سان كامحروم ربنا قبول نه فرمايا ـ

اوران مے صاف کہا: ﴿ اِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

خود قرایش کا بیرحال تھا کہ وہ جضرت عیسیٰ کے نام سے چنگتے تھے، تاہم ان کی خاطر سے حضرت عیسیٰ کی نبوت انقلاس اور معصومیت کا انکار نہیں کیا گیا، قرآن نے کہا: و لَسَفَّ ضُرِبَ ابُنُ مَریَبَ مَ مَثَلا إِذَا قَدُ مُکَ مِنهُ یَصِدُّونَ . وَقَالُوا ءَ الِهَتُنَا حَیرٌ اَمُ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَکَ اِلَّا جَدُلًا بَلُ هُمُ قُومٌ خَصِمُونُ . اِنُ هُوَ اِلَّا عَبدٌ اَنعَمُنا عَلَيه (سرة زون) ضَرَبُوهُ لَکَ اِلَّا جَدُلًا بَلُ هُمُ قُومٌ خَصِمُونُ . اِنُ هُو اِلَّا عَبدٌ اَنعَمُنا عَلَيه (سرة زون) حَدِر بُوهُ لَکَ اِلَّا جَدُلًا بَلُ هُمُ قُومٌ خَصِمُونُ . اِنُ هُو اِلَّا عَبدٌ اَنعَمُنا عَلَيه (سرة زون) عَدِر برائے کی کہاوت بیان کی گئی تو تیری قوم ان سے چلانے لگی ہے، اور بولی کہ ہمارے معبود اچھے ہیں ، یاوہ بینام جو وہ تجھ پر دھرتے ہیں صرف جھاڑنے کو ، بلکہ وہ جھاڑالو ہیں ، وہ ایک بندہ ہے جس برہم نے فضل کیا۔''

قریش کومعلوم تھا کہ اسلام عیسیٰ بن مریم کو بندہ اور رسول مانتاہے خدانہیں مانتا، باوجوداس کے کہ عیسائیوں کی طرح مسلمانوں پر بھی حضرت عیسیٰ کے ماننے کی وجہ سے عیسیٰ برستی کا الزام دھرتے تھے،قرآن نے ان کے اس بے عنی اعتراض کی تر دید کی۔

اسلام میں پنجمبروں کی کوئی تعداد محدود نہیں ہے، طبرانی کی ایک ضعیف روایت میں ہے کہ ایک لاکھ چوبیش ہزارا نبیاء مبعوث ہوئے ، دوسری روایت میں اس کی کم تعداد بھی مروی ہے، قرآن پاک میں نام کے ساتھ صرف انہی اخبیاء کاذکر ہے، جن سے عرب واقف تھے، اور یہودونصاری بے خبر تھے، مثلا حضرت ہوڈ اور حضرت شعیب بعض ایسے بھی ہیں جن کو یہودونصاری جانے تو تھے، لیکن پیغمز نبیس شلیم کرتے تھے، مثلاً حضرت سلیمان، وحی محمدی میں جوڈ اور حضرت شعیب بعض ایسے بھی ہیں جن کو یہودونصاری جانے تو تھے ایکن پیغمز نبیس شلیم کرتے تھے، مثلاً حضرت سلیمان، وحی محمدی ہیں خوبی نبیس شامیم کیا، اور ان کی صدافت وعظمت کا اقرار کیا۔

# Desturdibooks.Mordpress.c

#### رسول اكرم على في آكرنبوت ورسالت كاتعارف كرايا

ای سلسله میں ایک اور واقعیت کی طرف بھی اشارہ کردینا مناسب ہے،اسلام سے مبلے نبوت رسالت اور پینمبری کی کوئی خاص واضح اور غیر مشتبه حقیقت دنیا کے سامنے نتھی ، یہودی کے مال نبوت کے معنی صرف پیشنکوئی کے تھے،اور نبی پیشین کوکو کہتے تھے،اورجس کے متعلق وہ یفتین رکھتے تھے، کہاس کی دعایا بدعا فورا قبول ہوجاتی ہے،اس لئے حضرت ابراجيم ،حضرت لوط ،حضرت اسحاق ،حضرت ليعقو ب اورحضرت يوسف كي نبوت اور رسالت کا محض دھندلا ساخا کہان کے ہاں موجود ہے، بلکہ حضرت ابراہیم کے مقابلہ میں شام کے کائن ما نک کی پنیمبرانہ شان ان کے نزویک زیادہ نمایاں معلوم ہوتی ہے، حضرت داؤد اورسلیمان کی حیثیت ان کے ہال صرف بادشاہ کی ہےاوران کے زمانہ میں پیشین کوئی کرنے والے پیغیبراور ہیں ، یہی سبب ہے کہ یہود کے قصوں اور کتابوں میں اسرائیلی پیغیبروں کی طرف نہایت نحیف یا تیں ہے تأمل منسوب کی گئی ہیں،عیسائیوں کے ہاں بھی رسالت اور نبوت کی کوئی واضح حقیقت نبیس بیان کی گئی ہے، ورنہ بینہ کہا جاتا کہ مجھے سے پہلے جوآئے وہ چوراورڈ اکو تھے موجودہ انجیلوں میں نہ خدا کے رسولوں کی تعریف ہے نہ ان کے تذکرے ہیں۔ندان کی سیائی اور صدافت کی گواہی ہے،حضرت ذکریا اور حضرت یجیٰ جن کے تذکرے الجیل میں ہیں،وہ بھی پنیمبرانہ شان کے ساتھ ان کے ہاں مسلم نہیں ایکن محمد رسول ﷺ نے آ کراس جلیل القدرمنصب کی حقیقت ظاہر کی ،اس کے فرائض بنائے ،اس کی خصوصات کا اظہار کیا ،اوران سب برایمان لانے کونجات کا ضروری ذریعی قرار دیا ،آپ نے بتایا کہ نبوت ورسالت خاص خاص انسانوں کوخدا کا بخشا ہواا یک منصب ہے جس کودے کروہ دنیا میں اس غرض سے بھیجے گئے، کہ وہ خدا کے احکام لوگوں کو بتائیں اور سچائی اور نیکی کا راستہ ان کو و کھائیں،وہ بادی (رہنما) نذیر( ہوشیار کرنے والا)اورداعی (خدا کی طرف سے بلانے والا)مبشر (خوشخری سانے والے)معلم (سکھانے والے)مبلغ (خدا کے احکام پہنچانے

besturdulooks.mordbress.cor والے )اورنور (روشنی ) تھے،خداان ہے ہم کلام ہوتا تھا،اپنی باتوں ہے ان کو مطلع کرتا تھا،اور وہ ان سے دوسرے انسانوں کو آگاہ کرتے تھے،وہ برائیوں ہے محفوظ تھےوہ خدا کے نیک اورمقبول بندے تصاورا بے عہد کے سب سے بہترانسان تصان کے سب کام خدا کے لئے تھے، اور خداان کے لیے تھا، یہ ستیاں اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے ہر قوم میں پیدا ہوئیں جنہوں نے ان کو مانا ہنجات یائی اور جنہوں نے جھٹلایا ہلاک وبرباد ہوئے ،قر آن یاک نے ان کی زندگی کے سوانح ،ان کی تبلیغ کی رودادان کے اخلاق کی بلند مثالیں اوران کی خداہر سی کا اخلاص اس طرح بیان کیا ہے کہ ان کے پڑھنے اور سننے سے ان کی پیروی کا جذبہ ان کی اتباع كاشوق اوران كى صداقت كالفين ولول مي بيدام وجاتا ب،اورساته ى اس فيشان نبوت کےخلاف جوغلط باتیں دوسرے صحیفوں میں ان کی طرف منسوب تھیں ،ان کو حچھوڑ دیا ہے،اور یاان کی تر دید کردی ہے۔

## نبوت ورسالت کی سب سے اہم خصوصیت

الغرض نبوت اور رسالت کی سب ہے اہم خصوصیت اسلام نے جو بیقر اردی کہ نبی درسول گناہوں سے <u>ما</u>ک اور برائیوں ہے محفوظ اور معصوم ہوئے ہیں ، بنی اسرائیل کونبوت اور رسالت کے اس بلند تخیل کی ہوا بھی نہیں لگتی تھی ،اس لیے انہوں نے نہایت بیبا کی ہے اپنے پنیمبروں کی طرف ہرقتم کے گناہ منسوب کردیئے ،عیسائی ایک حضرت عیسیٰ کوتو معصوم کہتے ہیں، باقی سب کی گنہگاری کے قائل ہیں لیکن اسلام نے دنیا کے تمام پیغیبروں اور رسولوں کی عظمت کی ایک بی سطح قائم کی ہے،اس کے نزد یک گناہوں سے یا کی اورعصمت تمام انبیاء اور مرسلین کامشترک وصف ہے، کیونکہ گنہگار ،گنہگاروں کی رہنمائی کامستحق نہیں۔اور اندھا اند ہے کوراہ نبیں دکھا سکتا،اس بنا برمحمد رسول اللہ ﷺ کی وحی تعلیم نے خدا کے تمام معصوم رسولوں کی عظمت وجلالت دنیا میں قائم کی ادر جن کور باطنوں نے ان کی عصمت و بے گناہی کے دائن پراینے وہم و تا دانی ہے داغ لگائے تھے ،ان کو دھوکر یاک وصاف کیا ،اور بررسالت محدی الشان کارنامہ ہے۔ besturdubooks.wordpress! خودانجیل کے طرز سے ظاہرتھا کہ حضرت عیسی احکام عشرہ کے برخلاف اپنی مال کی عزت نہیں کرتے تھے قرآن نے اس کی تردید کی،اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے كَهُلُولِيا:﴿وَبُرُّ ابِوَ اللِّكَتِي وَلَمُ يَجْعَلِنِي جَبَّارُ اشَقِيًّا﴾

> "اوراین ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا ،اور مجھ کوخدانے جیاراور بد بخت نہیں بنایا۔" کیونکہ احکام عشرہ کے مطابق ماں باپ کا ادب نہ کرنا بدیختی تھی ،اس طرح موجودہ انجیل نے حضرت عیسی پر بیالزام لگایا ہے کہ وہ نماز وروز ہ کی برواہ بیں کرتے تھے قرآن نے ان كى زبان \_ يكهلوايا: ﴿ وَ أَوْصَانِي بِالصَّلواةِ وَالزَّكواةِ مَا دُمتُ حَيًّا ﴾ "اورخدان مجهو نماز اور زکوۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں جیتا رہوں۔''یہودحضرت مریمؓ پرتہمت رکھتے يته قرآن في الرام كودوركيا ، اوركها: ﴿ وَمَريَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي اَحُصَنَتُ فَوْجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهِ مِنُ رُّوحِنَا وصَلَّقَتُ بِكُلِمْتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ القَانِطِينَ، "أور مریم بنت عمران جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونگی اور اس نے ایسے پروردگار کی باتوں اور اس کی کتابوں کو بیچ جانا ، اور وہ بندگی کرنے والوں میں تھی۔'' وبهم برست يهود حضرت سليمان كو كنده بتعويذ اورعمليات وغيره كا موجد سبحصة تھے،حالانکہ سحروجادو وغیر وکوتورات میں شرک قرار دیا گیا تھا،قر آن نے علانیہ یہودیوں کے

> اس الزام كى تزويدكى ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسِ السِّحُرَ﴾

> "اورسلیمان نے کفر کا کامنہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے کیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔'اسی طرح حضرت لوظ پر بدکاری کا جوالزام یہودلگاتے ہیں اس کی تر دید کی ،او پر گزر چکا ہے کہ قرآن نے یا آنخضرت ﷺنے دنیا کے تمام پیغمبروں کے نام نہیں لیے ہیں کہ صرف ناموں کی فہرست یا نامعلوم اشخاص کے نام لے لینے سے دلوں میں جوش عقیدت نہیں بیدا ہوسکتا، تا ہم معلوم تھا کہ محدرسول اللہ بھی کی صدائے دعوت ایک دن دنیا کے کناروں تک ینچے گی اور بہت می غیر قومیں اور دوسرے انبیاء کی امتیں اس حلقہ میں داخل ہو نگی ، اور اینے اپنے انبیاء کا نام ونشان صحیفه محمدی ﷺ میں تلاش کریں گی ،اس لیے ایک جامع آیت میں تمام انبیاء کا

*ج*لدھ

تذكره كرديا كيااوران كي صدافت كي بيجان بتادي كي فرمايا:

انبیاء کے متعلق بہی حقیقت سورہ مؤمن میں دوبارہ بیان کی گئے ہے۔ ﴿ وَلَسَفَدُ اللّٰهِ مِنْ لَكُمْ مَنْ فَصَصْنَا عَلَيكَ وَمِنهُمْ مَنْ لَمُ مَقْصُصُ اَرسَلْنَا رُسُلاً مِنْ فَهَلِكَ مِنهُمْ مَنْ لَقُصْصُ اَرسَلْنَا رُسُلاً مِنْ فَهَلِكَ مِنهُمْ مَنْ لَقُصُصُ عَلَيكَ وَمِنهُمْ مَنْ لَمُ مَقْصُصُ عَلَيكَ ﴾ "اورہم نے بقیناتم ہے پہلے بہت سے بیغیبر بھیجان میں کچھوہ ہیں جن کا حال تم سے بیان کیا ہے اور کچھوہ ہیں جن کا حال تم سے بیان ہیں کیا،"

تعلیمات محمدی کی انبیاء کرام کے بارے میں وسعت نظری

تعلیم محمری این کے اصول کے مطابق یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ دنیا کی بڑی قوموں اور ملکوں جیسے چین ،ایران ،ہندوستان میں بھی آنخضرت کی سے پہلے خدا کے انبیاء مبعوث ہو چکے ہیں ادراس لیے یہ تمام قومیں اپنے جن بزرگوں کی عزت وعظمت کرتی ہیں ادراپ دین و فدہ ہے کی جن کی طرف منسوب کرتی ہیں ان کی صدافت اور راستہازی کا تطعی انکارکوئی وین و فدہ ہے کی جن کی طرف منسوب کرتی ہیں ان کی صدافت اور راستہازی کا تطعی انکارکوئی

besturdubooks.wordbree. مسلمان نہیں کرسکتا،ای بناء بربعض علماء نے ہندوستان کے کرشن اور رام کو بلکہ امران کے زردشت کوبھی اور بعض صاحبوں نے بودھ تک کو پیغمبر کہا ہے، بہر حال امکان میں تو شک ہی نہیں الیکن یقین کے ساتھ ان ناموں کی تعیین بھی حدسے تجاوز ہے۔

> اصل بدہے کہ قرآن نے انبیاء کی دوشمیں کی ہیں ایک وہ جن کے ناموں کی اس نے تصریح کی ہاور دوسرے وہ جن کے نام اس نے بیان نہیں کئے ہیں،اس لیے تھے یہ ہے کہ جن انبیاء کے نام ذکور ہیں بتمام مسلمانوں کوان پر نام بنام ایمان لا نا چاہیے ،اور جن کے نام مذکورنبیں معلوم ہیں وہ قومیں جن کا نام لیتی ہیں ،اگر ان کی زندگی اوران کی تعلیم نبوت اوررسالت کی شان کے مطابق ہیں ہو ان کی نبوت اوررسالت کی طرف رجان اورمیلان بلكة قرينه غالب موسكتا ہے بيكن يقين اس ليے بيس كيا جاسكتا كه بمارے پاس ان باتوں پر یقین کرنے کا ذریع صرف وی ہے،اوروہ اس تخصیص تعیین سے خاموش ہے۔

> اس قتم کے انبیاء کے نام کو قرآن میں مذکورنہیں بگر وہ آنخضرت کے پہلے مرز کے بیں،اور ان کے بیروان کو اینے ہاں نبوت ورسالت کا ورجہ دیتے ہیں،ان کی شناخت اور پہیان کا ایک اصول قرآن نے مقرر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی تعلیم دی ہے۔

> ﴿ وَلَقَد بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن اعْبُدُوا اللهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُون ﴾ ''اورہم نے ہرتوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللّٰد کی پرستش کرو، اور جھوٹے معبود سے بیچے رہو۔'' ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبلِكَ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا نُوْحِي إِلَيهِ آنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعُبُلُونَ ﴾ "اور ہم نے تجھ سے پہلے کسی نبی کونہیں بھیجا لمیکن اس کو یہی وتی بھیجی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں جھی کو پوجو۔''

> اس کے وہ تمام قدیم رہبران انسانی اوررہنما عالم جو دنیا میں کسی ندہب کو لائے ،اورجن کی تبلیغ تعلیم تو حید کی دعوت اور بت برتی ہے اجتناب تھی ،اورجن کی زندگی اس تعلیم کے شایان شان تھی ،ان کی نسبت رہیں کہا جاسکتا کہ وہ اپنی قوم کے اور اپنے وقت کے رسول اور پیغیبر نہ تھے کہ اتنی بڑی بڑی قومیں خود قرآن کے اصول کے مطابق انبیاء ادر رسولوں

besturdubooks.n.

کے وجود سے خالی ہیں رہ سکتی تھی ،اسی بناء پر اسلام کی ان تلقینات میں سے جن کے تتلیم کئے ۔ بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوسکتا ،ایک رہ تھی ہے کہ وہ تمام ملکوں کے پیغیبروں اور تمام تو موں کے رسولوں کو جو حضرت خاتم انہین کھٹا کے زمانہ سے پہلے پیدا ہوئے کیساں صدافت کے ساتھ تتلیم کرے ،ان سب نے تمام دنیا کوایک ہی تعلیم دی ہاوروہ تو حید ہے۔

### البته انبياء ميس يعض كربعض يرفضيلت حاصل ب

البتدان انبیاء پی سے ایک کودوسرے پربعض بعض حیثیتوں سے ترجی ہے چنانچ ارشاد باری تعالی ہے بید لکک السوسل فَصَّلنَا بَعُضَهُمْ عَلَی بَعُضِ ، مِنهُمُ مَّنُ کَلَّمَ الله وَ وَفَعَ بعض هُمْ دَرَجَاتٍ. وَاتَینَا عِیسَی ابُنَ مَویَمَ البَیِّنْتِ وَایَّدُنهُ بِرُوحِ القُدُس. (سرہ بِر،) بعضهُمْ دَرَجَاتٍ. وَاتَینَا عِیسَی ابُنَ مَویَمَ البَیِّنْتِ وَایَّدُنهُ بِرُوحِ القُدُس. (سرہ بِر،) "ان رسولوں میں ہے ہم نے کی کوکی پرفضیلت دی ،ان میں ہے کی سے اللہ نے کام کیا اور کی کے بہت در جے بڑھائے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کونشانیاں دیں اور پاکی کی روح سے اس کی تائیدی۔''

آپ ﷺ نے دوسرے انبیاء کی جائز تعظیم و تکریم یہاں تک کی ہے کہ ان کے مقابلہ میں بھی بھی اپنی پستی بھی فراموش کردی ہے، ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ کو یا خیر البدیہ، اے بہترین خلق کہ کر خطاب کیا، فرمایا، وہ تو ابراہیم تھے۔ (بحالہ سندامہ)

ایک دفعہ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ سب سے عالی خاندان کون تھا؟ فرمایا:

یوسف پیغیر بن پیغیر بن پیغیر بن طیل اللہ۔

(بخاری شریف)

ایک دفعه کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی مدینہ میں کہدرہاتھا کہتم ہے اس ذات کی جس نے موی کو بشر پر فضیلت دی ،ایک مسلمان یہ کھڑے من رہے تھے ،ان کو غصہ آگیا کہ ہمارے پیغیر کی موجودگی میں تم یہ کیا کہدرہ ہو،اوراس کوایک تھیٹر کھیٹج مارا،اس نے دربار نبوی میں جاکر شکایت کی آپ ہو گئے نے صحابی کو بلا بھیجا اور مقدمہ کی رودادی ، پھر برہم ہوکر فرمایا کہ پیغیروں میں باہم ایک دوسرے پر فضیلت نہ دویعن ایسی فضیلت جس سے کسی دوسرے نبی کی تنقیص ہوتی ہو۔

besturdubooks.wordpress.

یکی وہ تعلیمات محمدی ﷺ ہیں، جن کے ذریعہ سے دنیا میں وحدت نداہب، روحانی مساوات، انسانی اخوت اور تمام انبیاء اور پغیرول کے ادب واحر ام کے جذبات پیدا ہوئے، بن اسرائیل کے وہ پغیر جن کو مانے والے تمام دنیا میں چندلا کھ سے زیادہ نہ تھے مجمدر سول اللہ کے ذریعہ سے ان کی عظمت وجلالت اور ادب واحر ام کرنے والے چالیس کروڑ سے زیادہ ہوگئے، وہ حضرت مریم اور حضرت میں جو چھسو برس تک یہودیوں کی جھوٹی تہمت سہتے رہ محمد سول اللہ ﷺ ن کر دفعۃ اس کو مٹادیا اور ان کی پاکی کی گوائی دی جس کی بدولت آج چالیس کروڑ زبانیں ان کی عصمت کی شہادت و رہ دہ کی ہیں، ہندوستان ،ایران ،چین جن چالیس کروڑ زبانیں ان کی عصمت کی شہادت و رہ دہ کی ہیں، ہندوستان ،ایران ،چین جن گئے۔ گئے ،ان کے جائز اوب واحر ام کو اینے ساتھ لیتے گئے۔

وہ عرب جو پیٹیمروں کے ناموں تک سے ناواقف تھے،جو نبوت ورسالت کے خصائص کے علم سے محروم تھے،جوانمیاءاور رسولوں کی سیرتوں سے نا آشنا تھے، جوان کے ادب واحترام اور تھد بق واعتراف سے برگانہ تھے،جن کواپنے دیوتاؤں کے سامنے عین بن مریم پر تحقیرانہ بنی آتی تھی،اور جو حضرت موکی کی فضیلت کا ذکر س کراپنے غصہ کو ضبط نہیں کر سکتے تھے، محمد رسول اللہ اللہ اللہ تعلیم سے ان کا بی حال ہوا کہ وہ ایک ایک پیٹمبر کے نام ونشان اور تاریخ وسیرت سے واقف ہوگئے اور ترکا ان کے ناموں پر اپنی اولا دوں کے نام رکھنے لگے،اور جو آج بھی تمام مسلمانوں میں شائع اور وائح ہیں،انہوں نے پیٹمبروں کی صدافت اور سچائی کی گواہی دی،ان کے تعلیم مسلمانوں میں شائع اور وائح ہیں،انہوں نے پیٹمبروں کی صدافت اور سچائی کی گواہی دی،ان کے تعلیم مسلمانوں میں شائع اور وائح ہیں، انہوں نے پیٹمبروں کی صدافت اور سے ایک دی،ان کے اور ان کے اور ان کے لیے لازم ہے کہ جب کی پیٹمبرکا نام لے وادب سے لیے جا کیں، مگرا یک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جب کی پیٹمبرکا نام لے وادب سے لے وادر ان

(بحاله جنه جنه الرسيرت الني المجلد چهارم) عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا

besturdubooks wildpress.co

## خصوصيت نمبر٢٦

رسول اكرم الله تعالى نے خاتم انتہين بنا كرمبعوث فرمايا قابل احترام قارئین ارسول اکرم علی کی امتیازی خصوصیات میں سے بیچھیسویں خصوصیت ہے، جسکا عنوان ہے' رسولِ اکرم ﷺ کواللہ تعالیٰ نے خاتم النبتین بنا کرمبعوث فرمایا'' الحمدلله و میرخصوصیات کی طرح اس خصوصیت کوتر تیب دینے کے لئے بھی الله تعالیٰ نے روضہ رسول بھے کا قرب عطافر مایا اور روضہ رسول بھے کے سائے میں بیٹھ کر میں نے اس خصوصیت کو فائنل ترتیب دیا،اس سعادت کے ملنے پر میں اینے اللہ کا جتنا زیادہ شکر ادا کروں کم ہے،اوراس اللہ کی ذات سے امید بھی ہے کہاس رحیم اللہ کے حکم ہے میری اس کاوش کی بدولت میرے گناہوں کی بھی بخشش ہوجائے گی اور انشاء اللہ کی تو فیق ہےروز قیامت رسول اکرم ﷺ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی،بس اس امیدیر باوجودلوگوں کے ا ژدھام ہونے کے آتا تھ کی محبت میں لکھ رہا ہوں زبان پر درود جاری ہے، اور جس قدر روضه مبارک کے سائے میں درود پڑھتا ہوں ایمانی کیفیت میں اضافہ نظر آتا ہے اور قلم جلاتے ہوئے ایک روحانی سرورنصیب ہوتا ہے،اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے ہرایک کو بار بار ﴾ قاﷺ كےروضے كى زيارت كرنے كى توفيق عطا فرمائے ، آمين يارب العالمين \_

بہر حال محترم قار کین! ہمارے نی کھی کی فیصوصیت بھی امتیازی ، نمایاں اور عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے صرف اور صرف حضور کھی کو خاتم انبیین بنایا دیگر انبیاء کے بعد انبیاء اکرام آتے رہے کیکن ہمارے نی کھی کے بعد نہ کوئی نی آیا ہے اور نہ آئے گا اور اس میں کسی قتم کا کوئی شک نہیں ، جو بھی اس عقیدے میں لیک رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجائے گا ، کیونکہ آپ کھی کی ختم نبوت کا عقیدہ ایمان کا جزولا نفک ہے ، جیسا کہ

besturdulooks.nordbrese

آنے والے اوراق میں اس کی کھمل تفصیل پیش کی گئی ہے جس کے لئے ہم نے قرآن وصدیث کوسیا منے رکھا ہے، امید ہے کہ اگر دلجمعی اور توجہ کے ساتھ آنے والے مضامین کو بڑھ لیا گیا تو انشاء اللہ عقیدہ فتم نبوت اچھی طرح سمجھ میں آجائے گا، اور دوسروں کو بھی سمجھانا آسان ہوگا، وعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حضور ہے کے خاتم النبیین ہونے کے عقید ہے پر جمنے اور حضور پھی کی تمام تعلیمات پر دل و جان سے مل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور حضور پھی کی تعلیمات کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لئے ہمیں اپنی جان، مال وقت لگانے کی تو فیق عطا فرمائے، آمین یارب العالمین۔

ليج اب ال خصوصيت كي تفصيل ملاحظ فرمائي-

چھبیسویں خصوصیت کی وضاحت قر آن وحدیث کی روشنی میں

سروردوعالم فخر بن آدم آقائے دوجہال نی عالمین اصام النبین شفیع المدنبین رحمة للعالمین حضرت سیدنا و مولانا و شفیعنا رسول اکرم آله و اصحابه وازواجه و فریاته وسلم محض نی بی نبیس بلکه فاتم انتین بیں اورختم کے معنی انتها کرویتا اورکسی چیز کوانتها تک پہنچادیے کے بیں اس لئے خاتم انتہین کے معنی نبوت کوانتها تک پہنچا دینے کے بوئ اورکسی چیز کوانتها تک پہنچا وینے کے بین اس لئے خاتم انتہین کے معنی نبوت کوانتها تک پہنچا میں اورکسی چیز کے انتها تک پہنچا جائے کی حقیقت سے کہ دوہ اپنی آخری صدیر آجائے ، کہ اس کے بعد کوئی اور درجہ باتی نہ رہے ، جس تک وہ پہنچاس لئے ختم نبوت کے معنی ہوئے کہ نبوت اپنی آم درجات ومراتب کی آخری صدیک آگئ اور نبوت کا کوئی درجہ اورمرتبیس رہا، کہ جس تک وہ آئے اور اس کے لئے حرکت کر کے آگے ہوئے۔

اس سے "خاتم النبین" کے حقیقی معنی یہ نکلے کہ خاتم پر نبوت اور کمالات نبوت تمام ، مراتب پورے ہوگئے اور نبوت اپنج عملی اور اخلاقی کمالات مکمل کر کے ایسے انتہائی مقام برآ گئی کہ بشریت کے دائرے میں نہ علمی کمال کا کوئی حصہ باتی رہا نہ اخلاقی قدر دوں کا کوئی مرتبہ کہ جس کے لئے نبوت خاتمیت لے کرآ گے بڑھے، اور اس درجہ یا قدر

تك تبنيح.

اس سے واضح ہوگیا گہتم نبوت کے معنی قطع نبوت وقطع رسالت کے ہیں کہ نبوت کی نعمت باقی ندرہی ، یااس کی ضرورت کا وقت زائل ہوگیا، بلکہ تکیل نبوت کے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوا کہ فاتم النبیین رسول اکرم کی ذات پرتمام کمالات نبوت اپنی انتہا تک پہنچ کر مکمل ہو گئے جو پچھلے انبیاء تک نہ ہوئے تھے، اور اب جو نبوت دنیا میں قائم ہے وہ فاتم کی انتہاء ہے، اس کامل نبوت کی خدکسی نئی نبوت کی ضرورت باتی نہیں رہی نہ یہ کہ نبوت دنیا ہے معاذ اللہ

62

اس کا قدرتی شمرہ ینکت ہے کہ نبوت جب سے شروع ہوئی اور جن کمالات کو لے کر شروع ہوئی اور آخر کارجس صد پر آکرری اور ختم ہوئی اس کے اول سے لیکر آخر تک جس قدر بھی کمالات و نیا ہیں وقانو قا آئے اور طبقہ انبیاء میں سے کسی کو ہلے وہ سب کے سب خاتم النبیین میں آکر جمع ہوگئے۔ جو خاتم سے پہلے اس کمال جامیت کے ساتھ کسی میں جمع نہیں ہوئے تھے، ور نہ جہال ہے اجتماع ہوتا و ہیں پر نبوت ختم ہوجاتی اور آگے بڑھ کر یہاں تک نہ پہنچتی ،اس لئے خاتم النبیین کا جامع علوم نبوت جامع اخلاق نبوت، جامع احوال نبوت اور جامع جمیع شکون نبوت ہونا ضروری گھراجو غیر خاتم کے لئے نہیں ہوسکتا ور نہ وہی خاتم بن جامع ہوگر اپنے آخری کنارے پر گئی گئے جن کا کوئی ادرج باتی صدود کے ساتھ خاتم النبیین میں جمع ہوگر اپنے آخری کنارے پر گئی گئے جن کا کوئی درج باتی خدر ہا کہ کے ساتھ خاتم النبیین میں جمع ہوگر اپنے آخری کنارے پر گئی گئے جن کا کوئی درج باتی نہ رہا کہ اس کے ساتھ خاتم النبیین میں جمع ہوگر اپنے آخری کنارے پر گئی گئے جن کا کوئی درج باتی نہ رہا کہ اس کوئی تکیل طلب حصہ باتی در یہ بھی آ کر خاتم پر ختم یعنی کمل ہوگیا، اور شریعت دین کا بھی کوئی تکیل طلب حصہ باتی نہیں رہا کہ اسے پہنچانے اور کمل کرنے نے لئے کسی اور نبی کو دنیا میں بھیجا جائے۔

اس لئے خاتم النبین کے لئے خاتم الشرائع خاتم الا دیان اور خاتم الکتب یا باالفاظ دیگر کامل الشریعت و کامل الدین اور کامل ہونا بھی ضروری اور قدرتی نکلا ورنہ ختم نبوت کے کیرکامل الشریعت و کامل الدین اور کامل ہونا بھی ضروری اور قدرتی نکلا ورنہ ختم نبوت کے کیرکامل ہی ناقص کے لئے ناسخ بن سکتا ہے نہ کہ کوئی معنی ہی نبیس ہو سکتے تھے اور ظاہر ہے کہ کامل ہی ناقص کے لئے ناسخ بن سکتا ہے نہ کہ

besturdubooks. Wordpress

برعکس، اس کئے شریعتِ محمدی اللہ بوجہ اپنے انتہائی کمال اور نا قابل تغیر ہونے کے سابقہ شرح کومنسوخ کرنے کی حقد ارتفہرتی ہے اور ظاہر ہے کہ نامخ آخر میں آتا ہے اور منسوخ اس سے مقدم ہوتا ہے۔

اس لئے اس شریعت کا آخر میں آنا اور اس کے لانے والے کا سب کے آخر میں مبعوث ہونا بھی ضروری تھا، اس لئے خاتم النبیین ہونے کے ساتھ آخر النبیین بھی ثابت ہوئے کہ رسول اکرم کا زمانہ سارے انبیاء کے زمانوں کے بعد میں ہوکیوں کہ آخری عدالت جوابتدائی عدالت کے فیصلوں کومنسوخ کرتی ہے آخر ہی میں رکھی جاتی ہے۔

پھرساتھ ہی جب خاتم النہین کے معنی منتہائے کمالات نبوت کے ہوئے کہرسول اکرم ﷺ ہی پرآ کر ہر کمال ختم جاتا ہے تو بیا کی طبعی اصول ہے جو وصف کسی پرختم ہوجاتا ہے تو اس سے شروع بھی ہوتا ہے جو کسی چیز کامنتہا ہوتا ہے وہی اس کا مبدا بھی ہوتا ہے اور جو شئے کسی کے حق میں خاتم یعنی کلمل ہوتا ہے وہی اس کے حق میں فاتے اور سرچشمہ بھی ہوتا ہے ، مسورج کو کہیں کہ وہ خاتم الانوار ہے جس پرنور کے تمام مراتب ختم ہو جاتے ہیں ، تو قدرتا اس کوسرچشمہ انوار بھی ماننا پڑے گا۔

اس لئے روشیٰ کے قتی میں سورج کوختم کہہ کرفاتے بھی کہنا پڑے گا یا جیے کسی بستی کے واٹر ورکس کو چم خاتم المیاہ (پانیوں کی آخری صد) کہیں جس میں شہر کے سارے نلوں اور شینکوں کے پانیوں کی انتہا ہو جاتی ہے، تو اسی کوان پانیوں کا سرچشمہ بھی ماننا پڑے گا۔ کہ پانی شینکوں کے پانیوں کی انتہا ہو جاتی ہے، تو اسی کوان پانیوں کا سرچشمہ بھی ماننا پڑے گا۔ کہ پانی چلا بھی سہیں سے ہے۔ جونلوں اور شینکیوں میں پانی آیا، اور جس کو بھی پانی ملا اس کے فیض سے ملا ہے۔

پی وجود کے حق میں ذات خداوندی ہی اول وآخراور مبتداء منتہا ثابت ہوئی ہے،
میک ای طرح جبکہ جناب رسول اکرم کا ان خاتم النبیین "ہونا دلائل قطعیہ ہے ثابت ہوا
اور اس کے معنی بھی واضح ہو گئے کہ نبوت اور کمالات نبوت رسول اکرم کے کہ نبوت اور کمالات نبوت رسول اکرم کے دور سول ہوگئے اور رسول اکرم کے اور رسول اکرم کے دور سول میں کہ دور سے رسول ہوگئے اور رسول اکرم کی دو ہے رسول

ا کرم ﷺ ہی کوان کمالات بشری کا مبداء اور سرچشمہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسولِ اکرم ﷺ ہی ۔ ہےان کمالات کا افتتاح اور آغاز بھی ہوئے اور جسے بھی نبوت یا کمالات نبوت کا کوئی کرشمہ ملادہ رسولِ اکرم ﷺ ہی کے واسطے اور فیض ہے ملا۔

64

اصول ندکورہ کی رو سے دائرہ نبوت میں جب جناب رسولِ اکرم بھے خاتم نبوت ہوئے ہوئے در سولِ اکرم بھے جاتم ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اگرم بھی ہوئی اور شہی ہوئی اور شہی ہوئی اور شہی ہوئی اس لئے آپ بھی نبوت کے خاتم بھی ہوئی اس لئے آپ بھی نبوت کے خاتم بھی ہیں ، اور آپ بھی ہوئی اس کے آپ بھی اور اول میں بھی ہیں ، اور آپ بھی ہیں اور اول میں بھی ہیں ۔ آپ بھی اخیر میں بھی ہیں اور اول میں بھی ہیں ۔ آپ بھی اخیر میں بھی ہیں اور اول میں بھی ہیں ۔ آپ بھی اخیر میں بھی ہیں اور اول میں بھی ہیں ۔ آپ بھی اخیر میں بھی ہیں ۔ آپ بھی اخیر میں بھی ہیں ۔ آپ بھی داخلہ و خاتم النبین ۔ پھی ۔ آپ بھی داخلہ و خاتم النبین ۔ پھی ۔ آپ بھی داخلہ و خاتم النبین ۔ پھی ۔

اور میں اللہ کا بندہ اور خاتم النبین ہوں۔ جہاں جنابِرسولِ اکرم ﷺ نے نبوت کو ایک قصرے تشبید و کرا ہے کواس کی آخری اینٹ بتایا جس پراس عظیم الثان قصر کی تکیل ہوگئے۔فانا سددت موضع اللبنة و ختم ہی اللبنات و ختم ہی الرسله (سراس)

" پس میں نے ہی قصر نبوت کی آخری اینٹ کی جگہ کو پر کیا ہے۔ اور مجھ پر ہی ہے قصر کھمل کردیا گیا۔ اور مجھ ہی پر رسول ختم کردیئے گئے ، کہ میرے بعد اب کوئی رسول آنے والا نہیں۔ "وہیں رسول اکرم ﷺ نے اپنے کوقصر نبوت کی اولین خشت اور سب سے پہلی اینٹ مجمی ہتلایا ، فر مایا: ﴿ کنت نبیا و الاحم بَینَ الوّوح و الحَصَدِ ﴾ " میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آ دم علیہ السلام ابھی روح اور بدن ہی کے درمیان تھے۔ "

چنانچه ایک روایت میں اس فاتحیت اور خاتمیت کوایک جگه جمع فرماتے ہوئے ارشاد ہوا (خوصدیث قادہ کا ایک مجلائے کہ استان کا جعلنی فاتحا و خاتما ۔ (خصائص کرن) موا (جوصدیث قادہ کا ایک مجل کرنا ہے کہ خصائل نے فاتح بھی بنایا اور خاتم بھی۔''

پھرچونکہ خاتم ہونے کے لئے اول وآخر ہونا بھی لازم تھا تو صدیث ذیل میں اسے بھرچونکہ خاتم ہونے کے لئے اول وآخر ہونا بھی لازم تھا تو صدیث ذیل میں اسے بھی واضح فرما دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کورسول اکرم ﷺ کا نور دکھلاتے ہوئے بطور تعارف کہا گیا کہ ھذا ابنک احمد ھو الاول والا خو (کنزاعمال)

"بیتمهارابیٹااحمہ ہے جو (نبوت میں)اول بھی ہےاور آخر بھی ہے۔"

besturdubooks.wordpress! بھرحدیث ابو ہر ریٹا میں اس اولیت وآخریت جیسی اضداد کے جمع ہونے کی نوعیت يررشي والحكي كركنت اول النبيين في الخلق واخر هم في البعث (ابليم في الدلال) ''میں نبیوں میں سب سے بہلا ہوں بلحاظ پیدائش کے اور سب سے بچھلا ہوں بلحاظ بعثت کے۔''اندریںصورت یہاں بیرماننا پڑے گا جو کمال بھی کسی نبی میں تھادہ بلاشبہ رسول اکرم ﷺ میں بھی تھا، وہیں بیہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسول اکرم ﷺ میں وہ کمال سب سے پہلے تھااورسب سے بڑھ چڑھ کرتھا،اورامتیاز فضیلت کی انتہائی شان لئے ہوئے تھااور بیرکدوه کمال آپ عظیمی اصل تھا اور اوروں میں آپ عظی کے واسطہ سے تھا۔

> پس رسول اکرم ﷺ جامع کمالات ہی نہیں بلکہ خاتم کمالات اور خاتم کمالات ہی نہیں بلکہ فاتح کمالات اورسر چشمہ کمالات اور فاتھے کمالات ہی نہیں بلکہ منعہائے کمالات اور منعبائے کمالات ہی نہیں بلکہ اعلی الکمالات ادرافضل الکمالات ٹابت ہوئے کہ رسول اکرم کھیے میں کمال بی نہیں بلکہ کمال کا آخری اور انتہائی نقطہ ہے۔جس کے فیض ہے اسکلے اور پچھلے با کمال ہے۔ پس اول مخلوق بعنی اول ماخلق اللہ نوری کامصداق ،نورالہی کا جونقش کامل ابی استعداد کامل سے قبول کرسکتا ہے اس کی توقع بالواسطداور ٹانوی نقوش سے اثر لینے والول ہے بیں کی جاسکتی۔ چنانچہ جناب رسول اکرم ﷺ کی سیرت مبار کہ پر ایک طائر انہ نظر ڈالنے سے بیہ حقیقت روز روٹن کی طرح سامنے آجاتی ہے۔ جو کہ کمالات انبیاء سابقین کو الگ الگ دیئے گئے ، وہ سب کے سب استھے کر کے ادر ساتھ بی اپنے انتہائی اور فائق مقام کے ساتھ جناب رسول اکرم ﷺ کوعطا کئے گئے۔اور جو جناب رسول اکرم ﷺ میں مخصوص كمالات بين وها لگ بين \_ ( جسته جسته از بحواليه ين دسترخوان جليداول )

ختم نبوت ہے متعلق ایک حدیث کی وضاحت حضرت ابو ہرریہ ہ کہتے ہیں کہ رسولِ اکرم ﷺ نے فرمایا:''میری اور دوسرے تمام

انبیائی مثال اس کل کی ہے جس کے درود بوار نہایت شانداراور عدہ ہوں ایکن اس د بوار میں مثال اس کل کے گرد پھر کر عمارت کو دیکھیں تو عیں ایک این کی جگہ خالی رہ گئی ہواور جب لوگ اس کل کے گرد پھر کر عمارت کو دیکھیں تو عمارت کی شان و شوکت اور درود بوار کی خوشنمائی انہیں جیرت میں ڈال دے مگر ایک این کے بیندراس خالی جگہ کود کھے کر انہیں ہخت تعجب ہو پس میں اس این کی جگہ کو بھر نے والا ہوں اس عمارت کی تکیل میری ذات سے ہے اور انبیاء ورسل کے سلسلہ کا اختتام مجھ پر ہوگیا ہے۔''اور ایک روایت میں بیالفاظ میں کہ:''لیس میں ہی وہ این ہوں (حس کی جگہ خالی کے گئی تھی) اور میں ہی نبیوں کے سلسلہ کو پائے اختتام تک بہنچانے والا ہوں۔''

۔ تشریح۔۔۔۔۔۔ بیصدیث رسول اکرم ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لئے دنیا میں اپنے رسول اور نبی جیجنے کا جوسلسلہ انسان اول حضرت آ دم سے شروع کیا تھاوہ رسول اکرم ﷺ پر آ کرفتم ہوگیا،رسول اکرم ﷺ کے بعدنہ کوئی نبی اور رسول اس دنیا میں آیا ہے اور نہ بھی آئندہ آئے گا۔

ای حقیقت کو جناب رسول اکرم بیشی نے بڑے نفسیاتی طریقہ سے ایک مثال کے ذریعہ فرمایا کہ ''مجھ سے پہلے دنیا میں جتنے اور رسول آئے ، اور وہ خدا کی طرف سے جو شریعت ، آئین ہدایت ، ہم ودین اور پیغام واحکام لانے ان کے مجموعہ کوایک ایسامحل تصور کرو جونہایت شاندار مضبوط اور پختہ اور دیدہ زیب ہو ہیکن اس کی دیوار میں ایک اینٹ کے برابر خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہواور خالی جگہ کسی ایسے خص کی منتظر ہوجو آکراس کو پرکر دے اور اس خالی جگہ کے نقش کو یوراکر کے کل کی تقییر کا سلسلہ ختم کردے۔''

پس رسول اکرم کی گئے ہے ہے۔ پہلے آنے والے انہیا کی بعثت ،ان کی لائی ہوئی شریعت و ہدایت اور ان کے بلغ وارشاد کے ذریعہ دین کا کل گویا تیار ہو چکا تھا ،کیل پھے کسر باقی رہ گئے تھی ،اوروہ کسر جمار کے رسول اکرم کی بعثت مبار کہ سے پوری ہوگئی ہے،اوراب نہ خدا کا دین ناقص ہے،اورنہ شریعت حقہ غیر کمل ہے،اورنہ بی کسی نبی کے آنے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے۔

(بحوالہ مظاہر تی جدید جلد نجم)

## ختم نبوت كامعنى ومطلب اورعقبيده ختم نبوت كي ابميت

اب ذیل میں ہم قرآن وحدیث کی روشنی میں ختم نبوت کامعنی اورعقیدہ ختم نبوت کی اورعقیدہ ختم نبوت کی امیت کو چیش کر رہے ہیں، جس کے لئے ہم نے اپنے اکابرین کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے خصوصاً مناظر ختم نبوت حضرت مولا نااللہ وسایاصا حب کی کتاب'' آئینہ قادیا نبیت' سے استفادہ کیا ہے۔ استفادہ کیا ہے۔

حقیقت بیہ کہ اللہ رب العزت نے سلسلۂ نبوت کی ابتدا سیدنا آدم سے فرمائی اوراس کی ابتدا سیدنا آدم سے فرمائی اوراس کی انتہار سول اکرم بھی کی ذات اقدس پر فرمائی ، آپ بھی پر نبوت ختم ہوگئ ، آپ بھی آخر الا نبیاء ہیں ، آپ بھی کے بعد کسی کو بی نبیس بنایا جائے گا ، اس عقیدہ کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔

# عقيدة ختم نبوت كى ابميت

ختم نبوت کا عقیدہ ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں شار کئے گئے ہیں، اور عہد نبوت سے لے کراس وقت تک ہر مسلمان اس پرایمان رکھتا آیا ہے کہ رسول اکرم ہوئے بلاکس تاویل اور خصیص کے خاتم النہین ہیں۔ اس پرایمان رکھتا آیا ہے کہ رسول اکرم ہوئے بلاکس تاویل اور خصیص کے خاتم النہین ہیں۔ چنا نچے قرآن مجید کی ایک سوآیات کریمہ اور آپ بھٹے کی احادیث متواترہ (دوسودس احادیث مبارکہ) سے بیمسکلہ تابت ہے۔

رسولِ اکرم ﷺ کی امت کاسب سے پہلا اجماع ای مسئلہ پرمنعقد ہوا۔ چنانچہ امام العصر حضرت مولانا سیدمحمہ انور شاہ کشمیریؓ اپنی آخری کتاب'' خاتم النبیین''میں تحریر فرماتے ہیں:

"واول اجماعے که دریں امت منعقد شده اجماع پرتل مسیمه کذاب بوده که بسبب دوه که بسبب دوه که بسبب دوه که بسبب دوه کور نبوت بود، شنائع دگرو مے صحابہ رابعد قل و معلوم شده، چنا نکه ابن خلدون آورده سپس اجماع بلافصل قرنا بعد قرن بر کفر وار تدادونل مدی نبوت مانده و پیج تفصیلے از بحث

نبوت تشريعه وغيره تشريعيه نبوده-''

ترجمہ: "اورسب ہے بہلا اجماع جواس امت میں منعقد ہواوہ مسیلمہ کذاب کے قبل پر اجماع نقا، جس کا سبب صرف اس کا دعویٰ نبوت نقا، اس کی دیگر گھناؤنی حرکات کا علم صحابہ کرام کو اس کے قبل کے بعد ہوا تھا، جسیا کہ ابن خلدون نے نقل کیا ہے، اس کے بعد قر نابعد قرن مدعی نبوت کے کفروار تد اواور آل پر ہمیشہ اجماع بلافصل رہا ہے اور نبوت تشریعیہ یاغیرتشریعیہ کی کوئی تفصیل بھی زیر بحث نبیس آئی۔ " (خاتم انبیین ص: ۱۲ جریم: ۱۹۷)

68

حضرت مولانا محمد ادرلیس کاندهلویؓ نے اپنی تصنیف''مسک الختام فی ختم نبوۃ سیدالانام' میں تحریف میں الختام فی ختم نبوۃ سیدالانام' میں تحریف مایا ہے کہ: امت محمد میں الحقیق کی میں سب سے پہلے اجماع جو ہوا، وہ اسی مسلئہ بر ہوا کہ مدعی نبوت کول کیا جائے۔'' (احتساب قادیا نیت ج: ۲)

رسول اکرم ﷺ کے زمانہ حیات میں اسلام کے تعافظ ودفاع کے لئے جنگیں اڑی
گئیں ،ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی کل تعداد ۲۵۹ ہے (رحة للعالین ج عنی معرد پریٌ)
اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ ودفاع کے لئے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ جوسید تا
صدیق اکبر کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف بمامہ کے میدان میں لڑی گئی ،اس
ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ اور تابعین کی تعداد بارہ سو ہے۔ (جن میں سے سات سوقر آن مجید کے حافظ وعالم ہے۔)

(ختم نبوت کال

رسول اکرم ﷺ کی زندگی کی کل کمائی اورگرال قدرا ثانهٔ حضرات صحابہ کرام ہیں ، جن کی بڑی تعداداس عقیدہ کے تحفظ کے لئے جام شہادت نوش کر گئی۔اس سے ختم نبوت کے عقیدہ کی عظمت کا اندازہ ہوسکتا ہے، انہی حضرات صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت صبیب بن زیدانصاری خزر جی کی شہادت کا واقعہ ملاحظہ ہو:

"حفرت حبیب بن زیدانساری گورسول اکرم بین نیامه کے قبیلہ نبوطنیفہ کے مسیلہ کو خبیلہ نبوطنیفہ کے مسیلہ کا ایک کا ای دیتے مسیلہ کذاب کی طرف بھیجا ،مسیلہ کذاب نے حضرت حبیب نے فرمایا:" ہاں! ...... کہا کہ کیا تم ہوکہ محد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب نے فرمایا:" ہاں! ...... کہا کہ کیا تم

besturdubooks.wordpress!

اس بات کی کوائی دیتے ہوکہ میں (مسیلمہ) بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب نے جواب میں فرمایا کہ: "میں بہرہ ہوں یہ تیری بات نہیں من سکتا۔"مسیلمہ بار بارسوال کرتار ہا، وہ یہی جواب دیتے رہے اور مسیلمہ ان کا ایک ایک عضو کا شار ہا حتی کہ جبیب" بن زید کے جسم کے نکڑ نے کمڑے کر کے ان کوشہ یہ کر دیا جمیا۔"

اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ حضرات محابہ کرام رضی اللّٰه عنہم مسئلہ ختم نبوت کی عظمت واہمیت سے کس طرح والہانہ تعلق رکھتے تھے۔اب حضرات تابعینؓ ہیں سے ایک تابعیؓ کاواقعہ بھی ملاحظہ ہو:۔

حضرت الوسلم خولا فی جن کا نام عبدالله بن توب ہے اور بیامت جمدید علی صاحبها
السلام ) کے وہ جلیل القدر بزرگ ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے آگ کواس طرح با اثر
فرماویا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آتش نمر ودکو گزر بنادیا تھا۔ یہ بمن میں بیدا
ہوئے تصاور رسول اکرم فی کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملاتھا۔ رسول اکرم فی کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملاتھا۔ رسول اکرم فی کی حیات طیبہ کے آخری دور میں یمن میں نبوت کا جھوٹا دعویدار سود عنسی بیدا ہوا، جولوگوں کواپی حیوثی نبوت پر ایمان لانے پر مجبور کرتا تھا، ای دوران اس نے حضرت ابوسلم خولا فی کو پیغام جھوٹی نبوت پر ایمان لانے پر مجبور کرتا تھا، ای دوران اس نے حضرت ابوسلم خولا فی کو پیغام بھیج کرا ہے پاس بلایا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی، حضرت ابوسلم نے انکار کیا بھراس نے پوچھا کہ کیا تم محمد (فیل) کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ حضرت ابوسلم نے فرمایا: ' ہاں!……'

اس پر اسود نے ایک خوفناک آگ دیمکائی اور حضرت ابو مسلم "کواس آگ میں ڈال دیالیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آگ کو ہے اثر فرما دیا ، اور وہ اس سے سیح سلامت نکل آئے۔ یہ واقعدا تناعجیب تھا کہ اسو عنسی اور اس کے دفقاً پر ہیبت می طاری ہوگئی اور اسود کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو جلاوطن کرو، ورنہ خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے تہا رے پیروؤں کے ایمان میں تزازل آجائے۔

چنانچانہیں یمن سے جلاوطن کردیا گیا، یمن سے نکل کرایک ہی جائے پناہتی ، یعنی

مدینه منورہ، چنانچہ بیرسولِ اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے چلے اکیکن جب مدینه منوره بنیج تو معلوم ہوا کہ آفتاب رسالت (ﷺ) روپوش ہو چکا ہے۔رسول اکرم ﷺ وصال یا چکے تھے،اورحصرت صدیق اکبرُ خلیفہ بن چکے تھے،انہوں نے اپنی اونٹی مسجد نبوی کے دروازے کے باس بٹھائی اور اندر آ کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کردی، وہاں حضرت عمر هموجود تھے۔انہوں نے ایک اجنبی مسافر کونماز پڑھتے ویکھا تو ان کے پاس آئے اور جب وہ نمازے فارغ ہو گئے تو ان سے یو جھا: آب کہاں سے آئے ہیں؟ ..... يمن سے ، حضرت ابوسلم نے جواب دیا۔ حضرت عمر ؓ نے یو چھا: ''اللہ کے دشمن (اسوعنسی) نے ہمارے ایک دوست کوآگ میں ڈال دیا تھا۔اورآگ نے ان پر پچھا ثرنہیں کیا تھا، بعد میں ان صاحب کے ساتھ اسورعنسی نے کیا معاملہ کیا تھا؟ حضرت ابوسلم نے فرمایا: ان کا نام عبدالله بن ثوب ہے۔ اتنی ویر میں حضرت عمر عمر کی فراست اپنا کام کر چکی تھی ، انہوں نے فورا فرمایا: میں آپ کوشم وے کر یو چھتا ہوں کہ کیا آپ ہی وہ صاحب ہیں؟ حضرت ابومسلم خولا فی نے جواب دیا: ''جی ہاں! حضرت عمر فاروق نے بین کر فرط مسرت ومحبت سے ان کی بیثانی کو بوسه دیا، اور انہیں لے کر حضرت صدیق اکبڑ کی خدمت میں ہنچے، انہیں صدیق ا كبرٌ كے اور اپنے درميان بٹھايا اور فر مايا: "اللہ تعالیٰ كاشكر ہے، كہ اس نے مجھے موت سے یہلےامت محمد بی<sup>ا</sup> کے اس محض کی زیارت کرادی،جس کے ساتھ اللّٰد تعالیٰ نے حصرت ابراہیم خليل النَّد (عليه السلام) جبيها معامله فرمايا تعارُ " (تارخ ابن عسا كروتر جمان السندج ؟ )

### منصب ختم نبوت كااعزاز

 besturdulooks.Mordbress.com اختصاص بھی آپ ﷺ کی ذات اقدس کے لئے ثابت ہوتا ہے،اس لئے کہ تمام انبیاء ملیم السلام اینے اینے علاقہ ، مخصوص قوم اور مخصوص وقت کے لئے تشریف لائے ، جب رسول اکرم ﷺ شریف لائے توحق تعالیٰ نے کل کا مُنات کورسولِ اکرم ﷺ کی نبوت ورسالت کے کئے ایک اکائی (ون یونٹ) بنادیا۔

> جس طرح كل كائنات كے لئے اللہ تعالی "رب" ہیں،ای طرح كل كائنات كے کئے جناب آپ ﷺ "نی" ہیں۔ بیصرف اور صرف جناب رسول اکرم ﷺ کا اعزاز واختصاص ہے۔رسول اکرم ﷺ نے اپنے لئے جن جی خصوصیات کا ذکر فرمایا ان میں سے اكب يجي إ السلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون، "مين تمام كلول ك لئے نی بنا کر بھیجا گیااور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کردیا گیا۔"

> رسول اكرم الله آخرى نبي بين ،آب الله كامت آخرى امت ب،آب الله كا قبله آخری قبلہ (بیت الله شریف) ہے، آپ ﷺ پر نازل شدہ آخری کتاب ہے، پیسب آپ 🙈 کی ذات کے ساتھ منصب ختم کے اختصاص کے تقاضے ہیں جواللہ تعالی نے پورے

> چناچة قرآن مجيد كو ذكرللعالمين اوربيت الله شريف كوهدى للعالمين كا اعزاز بھى رسول اکرم ﷺ کی ختم نبوت کے صدیے میں ملا۔رسول اکرم ﷺ کی است آخری امت قرار يائي جيها كهارشادنبوي ب: "انا آخو الانبياً وانتم آخو الامم." (ابن ملجه) حضرت علامه جلال الدين سيوطيٌ نے اپني شهرهَ آفاق كتاب خصائص الكبريٰ ميں رسول اكرم الكاخاتم النبيين موناءآب اللهاى كي خصوصيت قرارديا ب- (نسائس اكبرن جور) اس طرح امام العصر علامه سيدمحمد انورشاه كشميريٌ فرمات مين: ﴿ وَعَاتُم بودن رسولِ اكرم اللهان ميان انبياءازبعض خصائص وكمالات مخصوصه كمال ذاتى خوداست \_ ﴾ (خاتم انبيين فاري)

"اورانبیا وی رسول اکرم علی کا خاتم ہونا ،رسول اکرم علیہ کے مخصوص فضائل میں

(خاتم انبيين اردو)

يے خودرسول اكرم عظاكا بناذاتى كمال ہے۔"

آيت خاتم النبيين كي تفسير

﴿ مَا كَانَ مُحمَّدٌ اَبَآ أَحدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ ولكنُ رَّسولَ اللهِ وخَاتَمَ النَّبِيِينِ وكانَ اللهُ بكُلَّ شيءٍ عَلِيماً. ﴾ (سرة الزاب: ٩٠)

ترجمہ ..... محمد ﷺ باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے لیکن رسول ہے اللّٰد کا اور مہرسب نبیوں براور ہے اللّٰدسب چیزوں کو جانے والا۔''

آيت خاتم النبيين كاشان نزول

اس آیت شریفه کاشان زول بیہ کہ آفاب نبوت ( ایک ایک طلوع ہونے سے پہلے تمام عرب جن رسومات میں جتلا تھان میں سے ایک رسم بیکی تھی کہ متنیٰ یعنی لے پالک بیٹے کوتمام احکام واحوال میں حقیقی اورنسی بیٹا سمجھتے تھے، اس کو بیٹا کہہ کر پکارتے تھے اور مرنے کے بعد شریک ورافت ہونے میں اور رشتے نا طے اور حلت وحرمت کے تمام احکام میں حقیقی بیٹا قرار دیتے تھے۔ جس طرح نسبی بیٹے کے مرجانے یا طلاق دینے کے بعد باب میں حقیقی بیٹا قرار دیتے تھے۔ جس طرح نسبی بیٹے کے مرجانے یا طلاق دینے کے بعد باب کے لئے بیٹے سے نکاح حرام ہے، اس طرح وہ لے پالک کی بیوی سے بھی اس کے مرف اور طلاق دینے کے بعد نکاح کو حرام ہے، اس طرح وہ لے پالک کی بیوی سے بھی اس کے مرف اور طلاق دینے کے بعد نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ بیر سم بہت سے مفاسد پر مشمل تھی: نسب، فیروارٹ شرع کو اپنی طرف سے وارث بنانا، ایک شرعی حلال کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا وغیرہ و فیرہ و

اسلام جوکہ دنیا میں اس لئے آیا ہے کہ کفر وضلالت کی ہے مودہ رسوم سے عالم کو پاک کرے۔ اس کا فرض تھا کہ اس رسم کے استیصال (جڑ سے اکھاڑنے) کی فکر کرتا، چنانچہ اس نے اس نے اس کے لئے دوطریقے اختیار کئے، ایک طریقہ قولی اور دوسراطریقہ مملی ہے۔ ایک تو پیاعلان فرمادیا کہ: و مسا جعل اُدُعِیہ آء کہ م أبناءَ کم ذلِکم قول کُم بِافُو اهِکم والله یقول الحق و هُو یَهْدِی السّبیل اُدُعُوهُم لِأَباءِ هِمُ هُو اَقْسَطُ عِندَ اللّهِ. (سرہ ارب)

besturdubooks.nordpres "اورنبیس کیاتمہارے لے بالکوں کوتمہارے بیٹے، بیتمہاری بات ہائے مندکی اور الله كہتا ہے تھيك اور بات وہى مجھتا ہے راہ، يكارو لے يالكوں كوان كے باي كى طرف نبت كرك، يمي بوراانساف إلى الله ك يهال-

> اصل مدعا توبيرتها كه شركت نسب اورشركت وراثت اوراحكام وحرمت وغيره مين اس کو بیٹانہ مجھا جائے ،لیکن اس خیال کو بالکل باطل کرنے کے لئے بیٹکم دیا کہ متبیٰ یعنی لے یا لک بنانے کی رسم ہی تو ڑوی جائے۔

> چنانچاس آیت میں ارشاد ہوا کہ لے یا لک کواس کے باب کے نام سے یکارو، زول وہی ہے پہلےرسول اکرم اللہ نے حضرت زید بن حارث کو (جو کدرسول اکرم اللہ کے غلام تھے) آزادفر ماکر حبنیٰ (لے یا لک بیٹا) بنایا تھااور تمام لوگ یہاں تک کہ صحابہ کرام جھی عرب کی قدیم رسم کے مطابق ان کو' زید بن محم، کہد کر یکارا کرتے تھے،حضرت عبداللہ بن عمرٌ قرماتے ہیں کہ جب آیت ندکورہ نازل ہوئی اس ونت ہے ہم نے اس طریقے کوچھوڑ کر ان کو''زید بن حارث'' کہناشروع کیا۔

> صحابہ کرام اس آیت کے نازل ہوتے ہی اس رسم قدیم کو خیر باد کہد میکے تھے الیکن چونکہ کسی رائج شدہ رسم کےخلاف کرنے میں اعزہ وا قارب اور اپنی توم وقبیلہ کے ہزاروں طعن وشنيع كانشانه بناير تاب،جس كأخل مرفخص كودشوارب،اس لئے خداوندعالم نے حام کہ اس عقیدہ کوایے رسول ﷺ ہی کے ہاتھوں توڑا جائے۔

> چنانچە حضرت زیرٹنے اپی لی لی زیرن او باہمی ناجاتی کی وجہ سے طلاق دے دی تو خداوندعالم نے اپنے رسول اللكاكا تكاح اس سے كرديا۔ "زوجنكها"۔ تاكماس رسم وعقيده كاكلية استيصال بوجائية ريّاج ارشاد بوا: "فسلَّمْ الصَّسِي زَيدٌ مِّنهَا وَطَرأً زوَّ جنگهَالِكَيُلايَكُونَ عَلَى المُؤمِنِينَ حَرجٌ فِي أَزُوَاجِ أَدْعِيآءِ هِمِ"(الزاب) "پس جبکه زید (رضی الله عنه) زینب سے طلاق دے کرفارغ ہو گئے تو ہم نے ان کا نکاح رسول اللہ ﷺ ہے کر دیا ہ تا کہ مسلمانوں پر اپنے لے یا لک کی بیبیوں کے بارے

besturdulook

میں کوئی تکی واقع نہ ہو۔ 'ادھر رسول اکرم ﷺ کا نکاح حضرت نہ نب (رضی اللہ عنہا) ہے ہوا،
ادھر جسیا کہ پہلے ہی خیال تھا، تمام کفار عرب میں شور مچاکہ لواس نبی (ﷺ) کودیکھوکہ اپنے کی بیوی سے نکاح کر بیٹھے۔ ان لوگوں کے طعنوں اوراعتر اضات کے جواب میں آسان سے بیآ یت نازل ہوئی، یعنی: ﴿ هُمَا کَانَ مُحمَّدٌ أَبَ أَحدِ مِنْ رِجَالِکُمُ و لَکُنُ رُسولَ اللهِ و خَاتَمَ النَّبِین ﴾ (سورة حزاب: ۴)

" محمد ( الله ) باپنہیں کی کا تہارے مردوں میں سے لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہر سب نبیوں پر۔ "اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ رسول اکرم بھاکسی مرد کے نہیں باپ نہیں تو حضرت زید کے نہیں باپ بھی نہ ہوئے ، الہذار سول اکرم بھاکا ان کی سابقہ بی بی سے نکاح کر لینا بلا شبہ جائز اور سنحس ہے ، اور اس بارے میں رسول اکرم بھاکومطعون کرنا سراسر نادانی اور حافت ہے۔ ان کے دعوے کے دد کے لئے اتنائی کہد دینا کافی تھا کہ رسول اکرم بھا حضرت زید گئے باپ نہیں ، لیکن خدا و ند عالم نے ان کے مطاعی کو مبالغہ کے ساتھ در دکر نے اور بے اصل ثابت کرنے کے لئے اس مضمون کو اس طرح بیان فر مایا کہ بی نہیں کہ رسول اکرم بھازید کے باپ نہیں بلکہ رسول اکرم بھاؤ کسی مردے بھی باپ نہیں ۔

پی ایک ایی ذات برجس کا کوئی بیٹا ہی موجود نہیں بیاترام لگاتا کہ اس نے اپنے بیٹ بیٹی بی بی نے اکلاح کرلیا کس قدر مجروی ہے، رسول اکرم کی کے تمام فرزندان بجین ہی میں وفات پاگئے تھے، ان کومرد کے جانے کی نوبت ہی نہیں آئی آیت میں "د جالکم" کی قیدای لئے بوھائی گئی ہے۔ بالجملہ اس آیت کے نزول کی غرض رسول اکرم کی اس کے فار منافقین کے اعتراضات کا جواب دینا اور رسول اکرم کی کرات اور عظمت شان بیان فرمانا مانوں نول ہے۔ اس کے بعدارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَلْكِنُ دُسُولَ اللّٰهِ مِنَالَةُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

خاتم انبيين كيقرا في تفسير

besturdubooks.wordpress.com ابسب سے پہلے قرآن مجید کی روسے اس کا ترجمہ وتفسیر کیا جانا جا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ '' حقم'' کے مادہ کا قرآن مجید میں سات مقامات پر استعمال ہوا ہے۔

> ا :..... ﴿ خَتمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ (سورو بقره: ۷)

> > ''مهرکردی الله نے ان کے دلوں بر''

٢: ..... ﴿ حَمَّهُ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾ (سورة انعام:٢٦)

''مهرکردی تمهارے دلوں پر۔''

٣: ..... ﴿ خَتَمَ عَلَى سَمُعِهِ وقَلِهِ ﴾ (سورۇچاشىە:۲۳)

''مبرکردی ان کے کان پراوردل بر۔''

٣٠ : ..... ﴿ أَلِيُومَ لَحْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمُ ﴾ (سورة يلين: ٢٥)

" آج ہم مہرلگا کیں گےان کے منہ پر۔''

۵:.....﴿فَاِنْ يُشَا اللّٰهُ يَختِمُ على قَلْبك ﴾ (سورة شورئ:m)

''سواگراللہ جا ہے مہر کرے تیرے دل ہر۔''

٢: .... ﴿ رَحِيقَ مَّخُتُوم ﴾ (سورةً مطفقين:۲۵)

''مهرگی ہوئی خالص شراب۔''

2: .... ﴿ خِتُمُهُ مِسُك ﴾ (سورة مطقفين:۲۲)

"جس کی مہرجمتی ہے مشک پر۔"

ان ساتوں مقام کے اول وآخر، سیاق وسیاق کود کھے لیں ' ختم'' کے مادہ کالفظ جہاں بھی استعال ہوا ہے۔ان تمام مقامات برقدرمشترک ہے ہے کہ سی چیز کوایسے طور پر بند کرتا اوراس کی الیمی بندش کرنا کہ باہر ہے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے،اوراندر ہے کوئی چیز اس سے باہر نہ نکالی جاسکے، وہاں پر ' دختم'' کالفظ استعمال ہوا ہے، مثلاً پہلی آیت کو دیکھیں besturdubooks.wordpress! کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا فروں کے دلوں برمبر لگا دی، کیامعنی؟ کہ کفران کے دلوں سے باہر نہیں نکل سکتا اور باہر سے ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوسکتا فر مایا "حسم اللّه على فلوبهم" ابزر بحث آيت خاتم أنبين كاس قر آني تفسير كے اعتبار ہے ترجمه كريں تواس کامعنی ہوگا کہرسول اکرم ﷺ کی آمد برحق تعالیٰ نے انبیاء کےسلسلہ برایسے طور بر بندش کردی، بند کردیا، مبراگادی کهاب کسی کونهاس سلسله سے نکالا جاسکتا ہے اور ندسی نے هخص كوسلسله نبوت مين داخل كياجا سكتا ہے۔"فھو السمقصود، ليكن قاديانی اس ترجمه كو

# غاتم النبيين كى نبوى تفسير

حضرت توبان سے روایت ہے کہ رسول اکرم علی نے فرمایا: "کہ میری امت میں تمیں جھوٹے پیدا ہوں گے، ہرایک یہی کے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النہین موں،میرے بعد کوئی کسی شم کانبی ہیں۔"اس حدیث شریف میں حضور ﷺ نے لفظ "خاتم النَّبيِّين "كَتْغير "لانبَيّ بَعدِي "كماته خودفر مادى ـ

ای لئے حافظ ابن کیڑائی تفسیر میں اس آیت کے تحت چندا حادیث نقل کرنے کے بعد آٹھ سطر برمشمنل نہایت ایمان افروز ارشاد فرماتے ہیں کہ:''اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنی كتاب مين اورآب بھے نے حدیث متواتر كے ذرايد خبروى كرآب بھے كے بعد كوئى ني نہيں آئے گاتا کہ لوگوں کومعلوم رہے کہ آپ اللے کے بعدجس نے بھی اس مقام ( یعنی نبوت ) کا دعویٰ کیا وه بهت جھوٹا، بهت بژاافتر ایرداز، بژاہی مکاراورفریبی ،خودگمراه اور دوسروں کو گمراه كرنے والا ہوگا، اگر چہوہ خوارق عادات اور شعبدہ بازى دكھائے اور مختلف قتم كے جادواور طلسماتی کرشموں کامظاہرہ کرے۔''

خاتم النبيين كي تفسير صحابه كرام السي حضرات صحابه کرام وتابعین کامسکاختم نبوت سے متعلق کیامؤقف تھا؟ خاتم انبیین

بلبر وومنه

کاان کے زویک کیا ترجمہ تھا؟ اس کے لئے حضرت مفتی محمد شیخ صاحب کی "کتاب ختم نبوت کامل" کے تیسرے حصد کا مطالعہ فرما کیں۔ یہاں پرصرف دو تا بعین کرام کی آرا مبارک ورج کی جاتی ہیں۔ امام ابوجعفر ابن طبر انی " اپنی عظیم الثان تغییر ہیں حضرت آثادہ مبارک ورج کی جاتی ہیں۔ امام ابوجعفر ابن طبر انی " اپنی عظیم الثان تغییر ہیں حضرت آثادہ سے خاتم انہین کی تغییر دوایت فرماتے ہیں: ﴿عن قت دہ ولکن دسول الله و حالم النہ یہ انہین ای آخر ہم . ﴾ (ابن جری)

'' حصرت قادہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے آیت کی تفسیر میں فر مایا: اور کیکن آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہمین آخر النبیین ہیں۔''

حضرت قمادہ کا بیقول شیخ جلال الدین سیوطیؓ نے تفسیر در منثور میں عبدالرزاق اور عبد بن حمیدابن منذراورا بن ابی حاتم ہے بھی نقل کیا ہے۔ (در منثور)

ال قول نے بھی صاف وہی بتلا ویا جوہم اور قرآن عزیز اورا حادیث سے قال کر چکے ہیں کہ خاتم اندیین کے عنی آخر النہین ہیں ، کیا اس میں کہیں تشریعی غیرتشریعی اور بروزی وظلی وغیرہ کی کوئی تفصیل ہے؟ نیز حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات ہی آیت نہ کور میں ' ولکن نہینا خاتم النہیین '' ہے۔ جوخودای معنی کی طرف ہدایت کرتی ہے جو نیان کئے گئے، اور سیوطی نے درمنٹور میں بحوالہ عبد بن حمید حضرت میں سے قال کیا ہے: عن المحسن فی قولہ و خاتم النہیین قال ختم الله النہیین ہم حمد ﷺ و کان آخر من بعث. (درمنور)

" حضرت حسن ہے آیت خاتم انبیان کے بارے میں یہ تغییر نقل کا گئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کورسول اکرم پھڑان رسولوں میں ہے جو اللہ کے تمام انبیاء کورسول اکرم پھڑان رسولوں میں ہے جو اللہ کی طرف ہے مبعوث ہوئے آخری تفہرے۔" کیا اس جیسی صراحتوں کے بعد بھی کسی شک یا تاویل کی گنجائش ہے؟ اور بروزی یا ظلّی کی تاویل چل سکتی ہے؟

خاتم انبيين اوراصحاب لغت

خاتم النبین ''ت'' کی زبریا زبرے ہوقر آن وحدیث کی تصریحات اور صحابہ ٌو

تابعین کی تفاسیر اور ائم سلف کی شہادتوں ہے بھی قطع نظر کرنی جائے اور فیصلہ صرف لغت عرب پرر کھ دیا جائے تب بھی لغت عرب یہ فیصلہ دیتی ہے کہ آیت مذکور کی پہلی قر اُت پر دو معنی ہوسکتے ہیں، آخر انہین اور نبیوں کے تم کرنے والے، اور دوسری قر اُت پرایک معنی ہوسکتے ہیں، آخر انہین اور نبیوں کے تم کرنے والے، اور دوسری قر اُت پرایک معنی ہوسکتے ہیں، آخر انہین اور نبیوں کے تم کرنے والے، اور دوسری قر اُت پرایک معنی ہوسکتے ہیں بہ ترانہین اور نبیوں کے تم کرنے والے، اور دوسری قر اُت پرایک معنی ہوسکتے ہیں بہ ترانہین ۔

لیکن اگر حاصل معنی پرغور کیا جائے تو دونوں کا خلاصہ صرف ایک ہی نکھا ہے اور بہ فاظمراد کہا جا استناہے کہ دونوں قر اُتوں پر آیت کے معنی لغتا بہی ہیں کہ رسول اگرم بھاسب انبیاء کے آخر ہیں۔ آپ بھی کے بعد کوئی نبی پیدائبیں ہو سکتا۔ جیسا کہ تغییر" روح المعانی" میں بفر تک موجود ہے ۔ ﴿ وَالْحَالَةُ مِلْ السّم آلة لَما یختم به کالطابع لما یطبع به میں بفرت موجود ہے ۔ ﴿ وَالْحَالَةُ مِلْ السّم آلة لَما یختم به کالطابع لما یطبع به فمعنی خاتم النبیین الذی ختم النبیوں به و مآله آخر النبیین ﴿ (روح المعانی) اور خاتم بائے آئی اللہ کا نام ہے جس سے مبرلگائی جائے ، پس خاتم النبیین کے معنی "اور خاتم بائے آئی اس آلہ کا نام ہے جس سے مبرلگائی جائے ، پس خاتم النبیین کے معنی کا نتیج بھی بہی آخر النبیین ہے۔ "اور علامہ احم معروف بملاجیون صاحب نے اپنی تفسیر احمدی میں اس لفظ کے معنی کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے ۔ ﴿ وَالْمَالُ عَلَى کُلُ تَو جیله ہو الآخر و صاحب البیضاوی کُلُ الفر اُتین بالآخر ﴾

''اورنتیجہ دونوں صورتوں (بالفتح وبالکسر) میں وہ صرف معنی آخر ہی ہیں اوراسی لئے صاحب تفسیر مدارک نے قراکت عاصم یعنی بالفتح آخر کے ساتھ کی ہے اور بیضاوی نے دونوں قراکوں کی بہی تفسیر کی ہے۔''

روح المعانی اور تفسیر احمدی کی ان عبارتوں ہے یہ بات بالکل روثن ہوگئی کہ لفظ خاتم کے دومعنی آ بیت میں بن سکتے ہیں ،اوران دونوں کا خلاصہ اور نتیجہ صرف ایک ہی ہے یعنی آخر النہین اوراس بنا پر بیضاویؓ نے دونوں قر اُتوں کے ترجمہ میں کوئی فرق نہیں کیا ، بلکہ دونوں

صورتوں میں آخرالنبیین تفسیر کی ہے۔

besturdubooks.wordpress! خداوندعالم ائمه لغت كوجزائ خيرعطا فرمائ كهانهول نے صرف اسى يربس نبيس کی کہ لفظ خاتم کے معنی کوجمع کر دیا ، بلکہ تصریحاً اس آیت شریفہ کے متعلق جس ہے اس وقت ہاری بحث ہےصاف طور پر بتلا دیا کہتمام معانی میں سے جولفظ خاتم میں لغتامحتل ہیں،اس آیت میں صرف یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ رسول اکرم اللے سب انبیا ا کے ختم کرنے والے اور آخری بی ہیں۔

ختم نبوت ہے متعلق دیگر آیات

سورہ احزاب کی آیت مہم آیت خاتم النبیین کی تشریح وتوضیح پہلے گز رچکی ہے،اب دوسری آیات ملاحظه ہوں۔

آيت تَمِرا..... ﴿ هُو الَّذِي أَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَىٰ ودِينِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ (توبه:۳۳،صف:۹)

اور وہ ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول محمد ﷺ وہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہےتا کہ تمام ادبان پر بلنداورغالب کرے۔"

نوٹ .... غلبہ اور بلند کرنے کی بیصورت ہے کہ حضور ہی کی نبوت اور وحی برمستقل طور برایمان لانے اوراس برعمل کرنے کوفرض کیا جائے اور تمام انبیا یک نبوتوں اور وحیوں بر ایمان لانے کواس کے تابع کردیا جائے اور بیہ جب ہی ہوسکتا ہے کہ آپ علی بعثت سب انبیاء کرام سے آخر ہواور رسول اکرم ﷺ کی نبوت پر ایمان لانے کوشتل ہو۔ بالفرض اگر حضور ﷺ کے بعد باعتبار نبوت مبعوث ہوتو اس کی نبوت براوراس کی وحی برایمان لا نا فرض ہوگا جودین کا اعلٰیٰ رکن ہوگا تو اس صورت میں تمام ادیان پرغلبہ مقصود نہیں ہوسکتا، بلکہ رسول ا کرم ﷺ کی نبوت پرایمان لا نا اور رسول ا کرم ﷺ کی وحی پرایمان لا نامغلوب ہوگا کیوں کہ آپ ﷺ پراوررسولِ اکرم ﷺ کی وحی پرایمان رکھتے ہوئے بھی اگر اس نبی اور اس کی وحی پر

ایمان ندلا یا تو نجات ندہوگی کا فروں میں شار ہوگا۔ کیوں کہصاحب الزمان رسول یہی ہوگا، رسولِ اکرم پڑیشصاحب الزمان رسول ندر ہیں گے۔ (معاذ اللہ)

آيت مُبرا ..... ﴿ وَإِذْ الْحَدَالِلَهُ مِيشَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا الْيَتُكُم مِّنُ كِتَابٍ وَجَكَمَ أَمُو لَ مُصَدِقَ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّه. ﴾ وَجَكَمَ أَمُو مِنْنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّه. ﴾ وَجَكَمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّه. ﴾ وَجَكَمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَه. ﴾

ترجمہ: "بجب اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے عہد لیا کہ جب بھی تم کو کتاب اور نبوت دول، پھرتمہارے باس ایک" وہ رسول" آجائے جو تمہاری کتابوں اور وحیوں کی تفعد این کرنے والا ہوگا۔ ( یعنی اگرتم اس کا زمانہ باؤ) تو تم سب ضروراس رسول ( ﷺ) پر ایمان لا ناان کی مدد فرض سمجھنا۔"

اس سے بھال وضاحت ظاہر ہے کہ اس رسول کی بعثت سب نبیوں کے آخریس ہوگ اس سے مرادرسول اکرم ﷺ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دولفظ غورطلب ہیں، ایک تو میٹ النہیں "جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ہی ہے بارے میں بیعبددیگرا نبیا ہے سے لیا تھا۔ دوسرا'' خم جاء کم "لفظ" خم" تراخی کے لئے آتا ہے بعنی اس کے بعد جو بات مذکور ہے وہ بعد میں ہوگی اور درمیان میں زمانی فاصلہ ہوگا۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ آپ ہی گی کی بعث سب سے آخر میں اور پھی عرصہ کے وقفہ سے ہوگی۔ اس کئے رسول اکرم ہی گی آمد بعث سب سے آخر میں اور پھی عرصہ کے وقفہ سے ہوگی۔ اس کئے رسول اکرم ہی گی آمد سے پہلے کا زمانہ مزمانہ وقت کہ لاتا ہے، جسیا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے:

﴿ فَد جَآءَ كُم رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُلِ ﴾ (١٠٠١) آیت نمبر ۱ ﴿ وَمَا ارسَلْنَاکَ اِلَّا كَآفَة ' لِلنَّاسِ بَشِیراً و نَذِیداً ﴾ (۱۲) " ہم نے تم کوتمام دنیا کے انسانوں کے لئے بشیراورنذیر بنا کر بھیجا ہے۔" آیت نمبر ۲ ﴿ قُل یَا یُنَهَا النَّاسُ اِنَّى رَسُولُ اللَّهِ اِلْیکُم جَمِیعًا۔ ﴾ (۱۰،۱۱۰) "فرماد یجئے کہ اے لوگوا میں تم سب کی طرف اللَّه قالی کارسول ہوں۔" نوٹ …… یہ دونوں آیتیں صاف اعلان کررہی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ بغیر استشاراً جلدِ دوم

besturdulooks.wordpress.com تمام انسانوں کی طرف رسول (ﷺ) ہو کرتشریف لائے ہیں جیسا کہ خودرسول اکرم ﷺنے 

''میں اس کے لئے بھی اللہ کا رسول ہوں جس کواس کی زندگی میں یالوں اور اس (خصائص کبری) کے لئے بھی جومیرے بعد پیدا ہو۔"

ان آیتوں سے واضح ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا، قیامت تک آپ جی صاحب الزماں رسول ہیں۔ بالفرض اگر آپ بھے کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوتو آپ الناس كى طرف الله تعالى كے صاحب الزمال رسول نہيں ہو كتے بلکه براه راست مستقل طور برای نبی براوراس کی وحی برایمان لا نااوراس کواپنی طرف الله کا بھیجا ہوا اور اعتقاد کرنا فرض ہوگا ، ورنہ نجات ممکن نہیں اور رسولِ اکرم ﷺ کی نبوت اور وحی پرِ ایمان لا نااس کے من میں داخل ہوگا۔ (معاذ اللہ)

آيت تمبر ٥ ..... ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (مرة الأنياء) "میں نے تم کوتمام جہانوں والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔"

نوٹ .....یعنی جنابِ رسول اکرم بھیرایمان لا ناتمام جہان والوں کونجات کے لئے كافى ہے۔ يس بالفرض رسول اكرم على كے بعدكوئى نبى مبعوث ہواتو آپ على كامت کواس براوراس کی وجی برایمان فرض ہوگا ،اوراگر آپ ﷺ برایمان کامل رکھتے ہوئے بھی اس کی نبوت اوراس کی وحی پرایمان نہ لا وے تو نجات نہ ہوگی اور بیرحمۃ للعالمین (ﷺ) کے منافی ہے کہ اب جناب رسول اکرم اللہ پرمتقلا ایمان لانا کافی نہیں، آپ الله صاحب الزمان رسول مبیں رہے؟ (معاذ اللہ)

آيت تُمبر ٢ ..... ﴿ اليومَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم واتُّمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعمَتِي ورَضِيتُ لَكُمُ الاسلامَ دِيناً ﴾ (سورة ما كده: ٣)

" آج میں پورا کر چکا تمہارے لئے دین تمہارا، اور پورا کیاتم پر میں نے احسان ا پنا،اور بسند کیامیں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔'' نوٹ ..... یوں تو ہرنی اپنے اپنے زمانہ کے مطابق دین احکام لاتے رہے گرائی رسول اکرم گئی کشریف آوری سے بل زمانہ کے حالات اور تقاضے تغیر پذیر سے اس لئے ہمام نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخری دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ گئی مبعوث ہوئے رسول اکرم گئی پرزول وجی کے اختیام سے دین پایئے تکمیل کو پہنچ گیا تو رسول اکرم گئی کی نبوت اور ان کی وجیوں پر ایمان لانے پر مشتل کی نبوت اور وجی پر ایمان لانے پر مشتل کی نبوت اور وجی پر ایمان لانا تمام نبیوں کی نبوت اور ان کی وجیوں پر ایمان لانے پر مشتل ہے ، اس لئے اس کے بعد "و اُنہ مَنْ مُن کے مُن نبوت کی تمام کے بعد نہ تو کوئی نیا نبی میں نبی میں نبوت کے تمام کے بعد نہ تو کوئی نیا نبی میں نبوت کے تمام کے بعد نہ تو کوئی نیا نبی میں نبوت کے تمام کے بعد نہ تو کوئی نیا نبی میں نبوت کے تمام کے بعد نہ تو کوئی نیا نبی میں نبوت کے تمام کے بعد نہ تو کوئی نیا نبی آسکتا ہے اور نہ سلسلۂ وجی جاری رہ سکتا ہے۔

ای وجہ سے ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہاتھا کہ: ''اے امیر المؤمنین! قرآن کی یہ آیت ہم اس دن عید مناتے۔''اور رسول اکرم علیاس آیت کے نازل ہونے کے بعدا کیاسی دن زندہ رہے۔ (معارف القرآن ص ۲۳۰)

اوراس کے بزول کے بعد کوئی حلال وحرام نازل نہیں ہوا۔رسول اکرم ﷺ خری نبی اوررسول اکرم ﷺ پرنازل شدہ کتاب کامل وکمل ،آخری کتاب ہے۔

آيت تمبرك.....﴿ يَا يُهَا الَّـذِينَ آمَنُوا الْمِنُوا بِا اللهِ وَرَسُولِهِ وَالكِتابِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِى أَنزَلَ مِنْ قَبُل﴾ (الساء ١٣٦٠)

" ترجمہ اے ایمان والو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولِ محمد ﷺ پر اور اس کی کتاب پر جس کو اپنے رسول (محمدﷺ) پر نازل کیا ہے اور ان کتابوں پر جو ان سے پہلے نازل کی گئیں۔"

نوٹ سیآیت بڑی دضاحت سے ٹابت کررہی ہے کہ ہم کو صرف آپ ہے کہ انہوں اور آپ ہے کہ ہم کو صرف آپ ہے کہ ہم کو صرف آپ ہے کہ ہم کو حت اور آپ ہے کہ انہوں کی اور آپ ہے کہ کوئی بعہدہ نبوت مشرف کیا جاتا تو ضرور تھا کہ قر آن کریم اس کی نبوت اور وجی برایمان لانے کی بھی تا کید فرما تا معلوم ہوا کہ رسول اکرم

ﷺ کے بعد کوئی نبی نبیس بنایا جائے گا۔

besturdubooks.wordpress. آيت تمبر٨..... ﴿والَّـٰذِينَ يُـوْمِنُونَ بِـمَا أُنزِلَ اِلَيُكَ ومَا أُنزِلَ مِنُ قَبـلِکَ وبِـالآخِـر ةِ هُـم يُوقِئُون أُولئِکَ عَلَى هُدًى مِّنُ رَبِّهِمُ وَأُو لَئِنِکَ هُمُ المُفَلِحُونَ (سوروبقره:۵،۴)

> "جوایمان لاتے ہیں،اس دحی پر جورسولِ اکرم ﷺ پر نازل کی گئی اوراس دحی پر جو رسولِ اکرم ﷺ سے پہلے نازل کی گئی اور یوم آخرت پریفتین رکھتے ہیں، یہی لوگ خدا کی مدایت بر میں اور یمی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔'

> آ يبت تمبر٩ ..... ﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمُ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبُلِكَ ﴾ (سورۇنساء:۱۶۲)

> ' الكين ان ميں سے راسخ في العلم اورايمان لانے والے اوگ ايمان لاتے ہيں ،اس وحی برجورسول اکرم ﷺ پر نازل ہوئی اور جورسول اکرم ﷺ سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر تازل ہوئی۔''

> نوث ..... به دونوں آیتین ختم نبوت پرصاف طور پراعلان کررہی ہیں بلکہ قرآن شریف میں سینکڑوں جگہ اس فتم کی آیتیں ہیں جن میں رسول اکرم ﷺ کی نبوت اور رسول ا کرم بھی پرنازل شدہ وحی کے ساتھ آپ بھے سے پہلے کے نبیوں کی نبوت اوران کی وحی پر ایمان رکھنے کے لئے تھم فرمادیا گیالیکن بعد کے نبیوں کا ذکر کہیں نبیس آتا۔ان دوآ بیوں میں صرف آپ این اورآپ ایس سے پہلے انبیاء کیم السلام کی وجی پر ایمان لانے کو کافی اور مدار نجات فرمایا گیاہے۔

> آبيت تمبر • ا..... ﴿إِنَّا نَحِنُ نَزَّلْنَا اللَّهِ كُرَوَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴾ (سورة جمر: ٩) '' بحقیق ہم نے قر آن کو تا زل فر مایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔'' نوٹ .....خداوندعالم نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ ہم خود قر آن کریم کی حفاظت فرمائیں گے یعنی محرفین کی تحریر ہے اس کو بیجائے رکھیں گے قیامت تک کوئی شخص

اں میں ایک حرف اور ایک نقطہ کی بھی کمی زیادتی نہیں کرسکتا، اور نیز اس کے احکام کو بھی قائم اور بیز اس کے احکام کو بھی قائم اور برقر اررکھیں گے اس کے بعد کوئی شریعت نہیں جواس کومنسوخ کردے، غرض قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں کی حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اکرم بھٹا کے بعد کی قشم کا کوئی نبی نہیں ہوسکتا۔

"ننمبیہ ..... یہ تین بطور اختصار کے ختم نبوت کے ثبوت اور تائید میں پیش کردی گئیں درنہ قر آن کریم میں سوآ بیتی ختم نبوت پرواضح طور پر دلالت کرنے والی موجود ہیں۔ (مزید تنصیل کے لئے دیکھئے" ختم نبوت کال 'از مفرت مولانا مفتی محرشفیع)

ختم نبوت ہے متعلق احادیث مبارکہ

حدیث نمبرا البه جمری او جمال البی ہے کہ رسول اکرم کے ارشاد فرمایا کہ میری اور جمھ سے پہلے انبیا علی مثال البی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین کل بنایا مگر اس کے کسی کو نے میں ایک این کی جگہ چھوٹ دی ہلوگ اس کے گردگھو منے اور عش عش مگر اس کے کسی کو نے میں ایک این کی جگہ چھوٹ دی ہلوگ اس کے گردگھو منے اور عش عش کرنے لیے کہ بیا یک این نے کیوں ندلگائی گئی ؟ رسول اکرم کھے نے فرمایا : "میں وہی (کونے کی آخری) این نے ہوں اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ (میجے بناری)

صدیت نمبر اسد مفرت ابو ہر رہ قائے روایت ہے کہ رسول اکرم ہے نے رایا کہ مجھے چھ چیز وں میں اعبیاً پر نصیلت دی گئ: (۱) مجھے جامع کلمبات عطا کئے گئے۔ (۲) رعب کے ساتھ میری مدد کی گئے۔ (۳) مال غنیمت میرے لئے حلال کردیا گیا ہے۔ (۴) روئے زمین کومیرے لئے معال کردیا گیا ہے۔ (۴) روئے زمین کومیرے لئے معرداور باک کرنے والی چیز بنایا گیا ہے۔ (۵) مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ (۲) اور ''مجھ پر نبیوں کا سلسلہ تم کردیا گیا ہے۔ (سلم غرب )

اس مضمون کی حدیث میں حضرت جابر ہے بھی مروی ہے کہ رسول اکرم بھی اس مضمون کی حدیث میں حضرت جابر ہے بھی مروی ہے کہ رسول اکرم بھی نے فرمایا: کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں، جومجھ سے پہلے کسی کوئیس دی گئیں۔اس کے آخر میں ہے:و کان النبی یبعث الی قومہ خاصة و بعثت الی الناس عامة. (محلوة)

" پہلے انبیا گوخاص ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا حمیا۔"

85

حدیث نمبر استعدین ابی وقاص رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اکرم الله نے حضرت علی سے فرمایا: "تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہوجو ہارون کوموی (علیما السلام) سے تھی ہگر میر سے بعد کوئی نبی نہیں ۔ "اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ: "میر سے بعد نبوت نہیں ۔ "حضرت شاہ ولی الله محدث وہلوی اپنی تصنیف" از لمة الخفاء "میں ما ثرعلی بعد نبوت نہیں ۔ "حضرت شاہ ولی الله محدث وہلوی اپنی تصنیف "زادلة الخفاء "میں ما ثرعلی کے تحت لکھتے ہیں فعمن المعتو اتو: انت منی بمنزلة هادون من موسی (ادلة الخفاء ترم) محتوات احادیث میں سے ایک حدیث سے کہ جناب رسول اکرم اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے فرمایا جم محصرت وہی نسبت رکھتے ہوجو ہارون کوموی (علیما السلام) سے تھی ۔ "

نوٹ:..... بنی اسرائیل میں غیرتشریعی انبیاء؟علیہم السلام آتے تھے جو حضرت مولی علیہ السلام کی شریعت کی تجدید کرتے تھے،گررسول اکرم ﷺ کے بعد ایسے انبیاء ملیم السلام کی آمد بندہے۔

حدیث نمبر ۵ ..... حضرت ثوبان سے دوایت ہے کہ دسول اکرم کھی نے فر مایا کہ میری امت میں تمیں جھوٹے پیدا ہوں گے، ہرایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں حالا نکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی تتم کا نبی نبیس۔

(ابوداؤد)

صدیث نمبر ۲ .....حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ جنا ب رسول اکرم ﷺ نے فر مایا کہ رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے، پس میرے بعد نہ کو کی رسول ہے اورنہ ہی کوئی نبی ہے۔ (تندی)

حدیث نمبر ک ..... حضرت آبو ہریرہ رضی اللہ عنہ کورسولِ اکرم ﷺ نے فر مایا: ''ہم سب کے بعد آئے اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے،صرف اتنا ہوا کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی۔'' (زندی)

حدیث نمبر ۸ ..... حضرت عقبہ بن عامرضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اکرم کے نے ارشاد فر مایا: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ (حوالہ بالا) حدیث نمبر ۹ ..... حضرت جبیر بن مطعم ہے دوایت ہے کہ میں نے رسول اکرم کے یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ '' میرے چندنام ہیں، میں محمد ( کے اللہ تعالیٰ کفر کومنا کیں ( کے اید تعالیٰ کفر کومنا کیں اگر اور میں ماش ( کے اور میں ماشر ( کے اللہ تعالیٰ کفر کومنا کیں گے ، اور میں ماشر ( کے اللہ تعالیٰ کفر کومنا کیں گے ، اور میں عاشر ( کے اللہ تعالیٰ کفر کومنا کیں گے ، اور میں عاشر ( کے اللہ کو اللہ ) ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جاکیں گور میں عاقب ( کے اللہ کو اللہ ) ہوں کہ لوگ میرے بعد کوئی نی نہیں۔'' کے اور میں عاقب ( کے اللہ کے دو اسائے گرائی ( کے اللہ کی شرح کرتے اللہ تو کے نام انتہیں ہونے پر دو اللہ کے گرائی ( کے کہ کے خاتم انتہیں ہونے پر دو اللہ کے گرائی ( کے کہ کہ کوئی نبی اس کی شرح کرتے ہوئے کہ تھے ہیں کہ '' یہ اس طرف اشارہ ہے کہ درسول اکرم کے بعد کوئی نبی اور کوئی شریعت نبیں ،س وچونکہ امت کے بعد کوئی امت نبیں اور چونکہ رسول اکرم کے بعد کوئی امت نبیں اور چونکہ رسول اکرم کے بعد کوئی امت نبیں ،اس لئے حشر کورسول اکرم کے کا منسوب کردیا گیا ،کیوں کہ رسول اکرم کے کہ نبیں ،اس لئے حشر کورسول اکرم کے کا منسوب کردیا گیا ،کیوں کہ رسول اکرم کے کا تعملوئی نبی ایک کورسول اکرم کے کہ کہ کہ نہیں ،اس لئے حشر کورسول اکرم کے کا منسوب کردیا گیا ،کیوں کہ رسول اکرم کے کا تعملوئی کورسول اکرم کے کا تعملوئی کے کا تعملوئی کورسول اکرم کے کورسول اکرم کے کورسول اکرم کے کا تعملوئی کورسول اکرم کے کورسول اکرم کے کورسول اکرم کے کا تعملوئی کورسول اکرم کے کورسول اکرم کے کورسول اکرم کے کی کورسول اکرم کے کورسول اگر کی کورسول اکرم کے کورسول اکرم کے کورسول ا

دوسرااسم گرامی:''العاقب''جس کی تفسیرخود صدیث میں موجود ہے بعنی کہ:﴿الذی لیس بعدہ نبی﴾''رسولِ اکرمﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں۔''

تشریف آوری کے بعد حشر ہوگا۔''

حدیث نمبر • اسسمتعدد احادیث میں بیمضمون آیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ﴿بعث أنا و الساعة كھاتين )

(مسلم ص: ۲:۶،۶۰۸)

### '' مجھےاور قیامت کوان دوالگیوں کی طرح بھیجا گیاہے۔''

besturdubooks.wordpress! ان احادیث میں جناب رسول اکرم ﷺ کی بعثت کے درمیان اتصال کا ذکر کیا گیا ہے،جس کے معنی سے ہیں کہرسول اکرم اللہ کی تشریف آوری قرب قیامت کی علامت ہے اوراب قیامت تک رسول اکرم ﷺ کے بعد کوئی نبی ہیں آئے گا۔ چناچہ ام قرطبی '' تذکر ہ'' میں لکھتے ہیں کہ:''اور آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ: مجھے اور قیامت کوان دوالگلیوں کے طرح بھیجا گیا ہے،اس کے معنی میہ ہیں کہ میں آخری نبی ہوں.....میرے بعد اور کوئی نبی نہیں .....میرے بعدبس قیامت ہے .....جیسا کہ آنگشت شہادت اور درمیانی انگل کے متصل واقع ہے .....دونوں کے درمیان اور کئی انگلی نہیں ....ای طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نی نہیں۔'علامہ سندھی واشیہ نسائی' میں لکھتے ہیں کہ:'' تشبیہ دونوں کے درمیان اتصال میں ہے بعنی دونوں کے باہم لے جلے ہوئے ہونے میں ہے بعنی جس طرح ان دونوں کے درمیان کوئی انگلی نہیں ، ای طرح رسولِ اکرم ﷺ کے درمیان اور قیامت کے درمیان اورکوئی نی نہیں۔"

# ختم نبوت براجتماع امت

ججة الاسلام امام غزالي الاقتصاد "ميں فرماتے ہيں كه: "بيش امت نے بالا جماع اس لفظ خاتم النبيين سے يہ مجما ہے كہاس كامفہوم يہ ہے كهرسول اكرم على كے بعدنہ كوئى نبي ہوگااور نہرسول،اوراس براجماع ہے کہاس لفظ میں کوئی تاویل تخصیص نہیں اوراس کامنکر اجماع كامنكر جوگاـ"

حضرت ملاعلی قاری شرح فقدا کبرمین فرماتے ہیں و دعوی السنبوء ق بعد نبینا صلى الله عليه وسلم كفر بالا جماع. (شرح فقدا كبر)

علامهابن جيم مصري (جن كوابوحنيفه ثاني كهاجاتاب) فرمات بين : اذا لهم يعوف ان محمداً على الخر الانبياء فليس بمسلم لانه من الضروريات. (الاثباء والقار) پس عقیدہ ختم نبوت جس طرح قرآن کریم کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اس طرح رسول اکرم ﷺ کے احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے اور ہر دور میں امت کا اس پر اجماع واتفاق چلاآیا ہے۔

(چیدہ چیدہ از آئینۃ ادیانیت)

اب ذیل میں ہم مشہور اور شہرہ آفاق کتاب رحمۃ للعالمین کے مصنف علامہ سلیمان منصور بوری کی کتاب سے بچھا قتباس نقل کررہے ہیں جوموضوع کی مناسبت سے فائد ہے سے خالی نہیں وہ لکھتے ہیں کہ:۔

خاتم اورختم دونوں کے ایک معنی ہیں، انبیین کا الف لام جنس جملہ انبیاء ورسل پر حاوی ہے کلام اللہ کی یہ آیت اعلان کررہی ہے، کہرسول اکرم کی کے وجود پر نبوت کا خاتمہ کردیا گیا ہے۔ یہ ایس کا ندرا یک مجیب طاقت منجانب اللہ موجود ہے۔ موجود ہے۔

ایران کو دیکھو، وہاں ہزاروں سال تک متواتر سروش آ سانی کی آ واز بیسیوں پاک سرشت بزرگوں کوسنائی دیتی رہی۔

ہندستان کا دعویٰ ہے کہ یہاں کروڑوں سال تک مبارشی ایسے ہوئے جن پرآ کاش پانی کاپر کاش ہوتار ہا۔

بنی اسرائیل کے حالات پڑھو، جہاں ایک ایک وقت دو دو چار چار نبی موجود پائے

گئے مصریوں، چینیوں نے بھی سینکڑوں سال تک ایپے اندر نبوت ورسالت ہونے کے دعووں کو بلند کیا۔

لیکن جب سے کلام اللہ میں آیت خاتم النبیین کا اعلان ہوا ہے اور ختم نبوت کا فرمان سنادیا گیا ہے، اس وقت سے ان سب ندا ہب وادیان نے بھی اپنے اپنے دروازوں برقفل ڈال دیئے ہیں مجوی اب کیوں کسی مخص کو جائے اسپ وزر تشت کے اور نگ پرنہیں بھلاتے ، آرید دت اب کیوں آگاش بانی کا ایک حرف نہیں سنتا۔ بی اسرائیل کیوں اپنی قوم اور اینے ملک میں کی کا نبی ہونات ایم نہیں کرتا۔

پیارے قارئین! بیسب قدرت الہیکاروشن کارنامہ ہے، جس نے رسول اکرم اللہ کا وائد کے اللہ کا دوش کا دیا ہے۔ کو خاتم النبیین بتانے کے بعد تمام و نیا کے جملہ ندا ہب کے د ماغوں اور طبیعتوں سے یہ بات نکال دی ہے کہ خودان کے ندا ہب کے اندر بھی کسی کو پیغیبر ، ہی رسول او تارکیا جائے۔

دنیا بھرکا بیملی فیصلہ یاطبعی میلان، بلکہ فطری وجدان ظاہر کرتا ہے، کہ قدرت رہائی نے اس خصوصیت کو وجود اقدس نبویہ (ﷺ) سے خاص رکھنے میں کیسی زبردست حفاظت فرمائی ہے۔کوئی غیرمسلم بنہیں کہ سکتا کہ رسول اکرم ﷺ نے اپنی ذاتی توصیف کے لئے ایسافر مایا ہے۔

اول ....اس لئے کہ دعویٰ کرنا آسان ہے، مرز مانِ ستفتل پرحکومت کرنا دشوار ہے، مرز مانِ ستفقل پرحکومت کرنا دشوار ہے، یہاں تو چودہ صدیوں کا زمانہ اور مختلف ومتعد و مذاہب کا متفقہ رویہ اس کی تائید ہیں موجود ہے۔

دوم .....اگررسول اکرم بھی کواپناذاتی فخربھی قائم کرنامقصود ہوتو رسول اکرم بھی ایسا کرسکتے تھے۔ کہا ہے مبتعین کو نبوت کے منصب سے متاز بناتے ،اورموی علیہ السوام سے بڑھ کرا ہے اتباع کرنے والے انبیاء کی شان اور تعداد کا اظہار کرتے۔

بعض مسلمان صوفیہ کی نسبت یہ بات زبان زدعوام ہے کہ انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا،اول تو ان روایات کی صحت بالکل مشکوک ہے۔دوم .....اگر ثابت بھی ہوجائے

کیکٹی خص نے ''اناالحق'' بھی کہا، یا''سجانی مااعظم شانی'' بھی کہا، تب بھی یہ نتیجہ تو صاف نکلتا ہے کہ خدا بنیا تو ان کو ہمل نظر آیا، مگر نبی کہلانے کی جرائت وہ بھی نہ کر سکے، ایسے ہی لوگوں میں یہ مصرعہ بہت شہرت یافتہ ہے۔

#### بإخداد يوانه باش وبامحمر تهوشيار

اس کے بعدعلامہ سلیمان منصوری پوریؒ رقم طراز ہیں کہ ذیل میں اب ان اسلامی روایات کا اندراج ضروری ہے، جوختم نبوت کے حوالے سے رسولِ اکرم ﷺ سے باسناد صححہ ٹابت ہیں۔

امام بخاری وامام سلم نے بالا تفاق ابو ہریرۃ سے روایت کیا ہے، کدرسول اکرم ہے، فرمایا: ''میری مثال اوردیگر سب انبیاءی مثال ایک کل کی ہے، جسے خوب بنایا گیاتھا، گرایک این کی جگر چھوڑ دی گئی تھی و کیفنے والے آتے تھے، مکان کی عمر گی اوراس خالی جگہ کے متعلق تعجب خلا ہر کرتے تھے، اب میں ہوں جس نے اس خالی جگہ کو بھر دیا ہے۔ میر ہے ذریعے ہی سے محارت ختم ہوئی، اور میری وجہ ہی سے رسول ختم کئے گئے، اور وہ این فی موں ، اور میں سب انبیاء کاختم کرنے والا ہوں۔'

ف .....ال حدیث میں رسول اکرم ﷺ نے اپنے پانچ نام فرمائے محمہ ،احمہ ،ان کے معانی نہیں فرمائے محمہ ،احمہ ،ان کے معانی بتائے ،اس سے واضح ہوا کہ محمہ اوراحمہ ،ذاتی نام ہیں اور ماحی ، حاشر ، عاقب ،رسول اکرم ﷺ کے وصفی نام ہیں۔ اوراحمہ ،فانی میں ہروایت ابو ہریں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا مجھے سب انبیاء اور سے مسلم میں ہروایت ابو ہریں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا مجھے سب انبیاء

besturdulooks.Mordbress.cor پر چھ باتوں میں فضیلت ہے۔ مجھے جامع کلمات عطا کئے گئے۔ رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔مال غنیمت میرے لئے حلال کر دیا گیا ہے۔ روئے زمین کومیرے لئے معجداوریاک كرنے والى چيز بنايا گياہے۔ مجھے تمام خلوق كى طرف مبعوث كيا گياہے۔ اور "مجھ يرنبيوں كا سلسلخم كرديا كياہے۔" (مسلم)

> ابن جریداور ابن عسا کرنے ابوامامہ ہے روایت کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے خطبة الوداع میں فرمایا تھا:''لوگو!میرے بعد کوئی نبی ہیں ،اورتمہارے بعد کوئی امت نہیں۔'' زرقانی شرح المواہب میں ہے کہ امام احداور امام ترفدی امام حاکم نے سیجے اساد کے ساتھ انس سے روایت کیا ہے، کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اب رسالت اور نبوت منقطع ہو پکی ،لہذامیر ہے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا۔

> صحیح مسلم میں ہے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: 'میری امت میں تمیں شخص ایسے ہوں گے جو كذاب مول كے ان ميں سے ہرايك كا كمان سي موكا كدوہ نبى ہے، حالانكد ميں خاتم النبيين ہوں۔''

> رسول اکرم ﷺ نے فرمایا'' اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطابؓ ہوتے۔''سب جانتے ہیں کہ عمر فاروق نبی نہ تھے، ثابت ہوگیا کہ رسول اکرم ﷺ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوسکتا۔ جنگ تبوک کے موقع پر جناب رسول اکرم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فر مایا تھا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ غزوہ کتبوک ہیں رسول اکرم ﷺ نے حضرت علی کو پیچھے جھوڑ دیا تھاعلی نے عرض کیا کہ رسولِ اکرم ﷺ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں،اس وقت رسول اکرم ﷺنے فرمایا کہ:'' کیاتم اس پرخوش تہیں کہتم میرے لئے ویسے ہی ہو، جیسے ہارون موسی کے لئے تھے، ہاں بیضرور ہے کہ ميرے بعد كوئى نى ندہوگا۔ (صحیحین)

> حضرت مویٰ علیہ السلام میقات ر لی کے لئے طور پر جالیس یوم تھبرے تھے، اور اینے بعد حضرت ہارون کوخلیفہ بنا گئے تھے۔رسولِ اکرم ﷺ کوبھی غزوہ تبوک میں تقریباً

پچاس ہوم مدینہ میں رہنے کا اتفاق ہوا، اس واقعد کی طرف اشارہ ہے، اس واقعہ میں خلافت بعد وفات رسول کا اشارہ تک نہیں، کیوں کہ ہارون علیہ السلام کی وفات حضرت موکیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئی تھی۔

سيدناعلى جب رسول اكرم والمحكالة المركم المسيدناعلى جب المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المال ال

''میرے مال باپ رسول اکرم ﷺ پرقربان ہوں رسول اکرم ﷺ کی موت ہے وہ چیز ختم ہوگئ، جواور کسی مخص کی موت سے ختم نہ ہوئی تھی ، بعنی نبوت اور اخبار غیب اور آسان سے خبر آنا اب ختم ہوگیا۔''

ان سیح ترین روایات اسلامیه کی تقیدیق قدرت قاہرہ نے جملہ نداہب کی زبان بندی سے فرمائی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ختم نبوت وہ خصوصیت خاصہ ہے جو بالکل رسول اکرم کھیا ہی کی ذات اقدس کو حاصل ہے۔

اس آیت کے ساتھ آیت "الکوم انٹے منٹے کئے دینگم" کی تفسیر بھی پڑھ لینا چاہئے ، تا کہ معلوم ہو جائے کہ ختم نبوت کا منصب اس کو شایان ہے کہ اکمال دین اور تمام نعمت کی بشارت سے بھی مبشر ہو۔

الغرض آیت زیب عنوان نہایت مشحکم دلائل اور قطعی براہین کے ساتھ رسول اکرم کخصوصیت ختم المرسلین کوواضح کررہی ہے۔ "والحمد الله علی ذلک."

اب اگر اہل اسلام کے اندر کوئی شخص ایسا ہے، جسے اپنی نبوت کا زعم ہوتو اسے مناسب ہے کہ سیم کی روایت کو پیش نظر رکھ کراگر چاہتو ان تمیں کے شار میں داخل مناسب ہے کہ سیم کی روایت کو پیش نظر رکھ کراگر چاہتو ان تمیں کے شار میں داخل ہوجائے یاارشاد نبوی (ﷺ) کے سامنے اپنے زعم باطل کو چھوڑ کرتا تب ومومن بن جائے۔ موجائے یاارشاد نبوی (ﷺ)

## رسول اكرم عظم خاتم الانبياء بن كرتشر يف لائے

besturdubooks. Wordbress اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذیل میں علامہ بلی نعمائی اور سید سیلمان ندوی کی مشہور کتاب سیرت النبی ﷺ سے ختم نبوت سے متعلق ان کی تحقیق پیش کر دی جائے ، بے شک ان حضرات کی تحریرات کا اپنانور ہے، چنانچہ برکت کے لئے ذیل میں سیرت النبی ﷺ جلدسوم سے بچھا قتباس نقل کئے جارہے ہیں، لیجئے ملاحظ فر ماہئے:۔

> به رعب ونفرت، به بیرووک کی کثرت، به سجده گاہی عام، به اعجاز دوام، به جوامع الکمی ، روعوت عمومی ، میشکیل دین ، روآیات مبین خوداس بات کے دلائل ہیں کہ آپ کے وجود اقدس برتمام پنجمبرانه نعتون كاخاتمه هوگيا اور نبوت اور رسالت كاسلسله منتهي هوگيا اور اب دنیاکس نے آنے والے وجود سے مستغنی ہوگئی۔ای لئے قرآن پاک نے عہدِ نبوت كسب سے بڑے بجمع میں بیاعلان عام كيا كہ: الْيَسوَمَ ٱكْسَمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتَّمَمُتُ عَلَيُكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسُلَامَ دِينًا.

> " آج میں نے تمہارادین کامل کر دیااورایی نعمت تم بر کمال کر دی اور تمہارے لئے دین کی حیثیت سے اسلام کو پیند کیا''۔

> به آیت ۹ ذی الحبه ۱۰ ها کونازل مولی، به اس بات کی بشارت تھی که نبوت جس کا مقصد دین کی عمارت میں سی نہ سی اینٹ کااضافہ تھا،وہ آج پھیل کو پہنچ گئی ہیکن اس ہے يهلي ياني جهري مين بهي بيه بشارت ان الفاظ مين كوش كزار، و چكي تقي \_

> مَاكَانَ مُحَمَّدُ آبَااَ حَدِمِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَيْنَ. (احزاب) محمد ﷺ تمہارے مردول میں سے کسی کے باپ نہیں الین خداکے پینجبراور تمام نبیوں کےخاتم ہیں''۔

> ختم کے لغوی معنی کسی چیزکواس طرح بندکرنے کے ہیں کہ نہ اس کے اندر کی چیز باہرنکل سکے اور نہ باہر کی چیز اس کے اندر جاسکے '۔ای ہے اس کے دوسرے معنی کسی

شے کو ہند کر کے اس پر مہر کرنے کے ہیں'۔جواس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر ہے ' نہ کوئی چیز با ہر نکتی ہے اور نہ کوئی باہر کی چیز اس کے اندر گئی ہے،اور چونکہ بیمل مہرسب سے آخر میں کیا جاتا ہے،اس کے معنی اور انتہافتم کرنے کے بھی آتے ہیں،قر آن مجید میں یہ معنی مستعمل ہوئے ہیں مثلاً الْیَوْمَ فَنْحُتِمْ عَلَی اَفُو اهِهِمُ.

'' آج( قیامت کے دن) اُن کے منہ پرمہرلگادیں'۔( بعنی بندکردیں گے ) بول نہیں گئے''۔

> یہاں ختم کے معنی ' بند کردیے'' کے بالکل ظاہر ہیں۔ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ. (بقره)

''خدانے ان(کافروں)کے دلوں پرمبرلگادی ہے بینی ان کے دلوں کے دروازے بند کردیئے۔کہ باہرسے جونصیحت اور ہدایت کی باتیں وہ سنتے ہیں،وہ ان کے دلوں کے دلوں کے دلوں کے اندر نہیں گھنٹیں اور بے اثر رہتی ہیں۔

وَخَتَمَ عَلَى سَمُعِهِ. (جاثيه)

اورخدانے اس کے کان پراورول پرمبرلگادی تینی اس کے کان اورول بند کردیئے۔''کہ اُس کے کان کے اندراس کردیئے۔''کہ اُس کے کان کے اندراس کے اندراس میں اُسٹی کی آواز کا اثر نہیں جاتا۔ یُسٹی وُن مِن رَّحِیْقِ مَّنحُتُوْم.

''اہل جنت پلائے جائیں گےوہ شراب جس پرمہرگی ہوگی۔'' وہ سربمہریعن بندہوگی جواس بات کا ثبوت ہوگی کہ بیہ خالص شراب ہے، یہ کھلی خبیں کہاس کے اندر کی خوشبو باہرنکل گئ ہواور نہاس کے اندر باہر سے کوئی چیز کسی نے ملادی ہے جس سے اُس کی تیزی کم ہوگئ ہے اس کے بعد بیآ بیت ہے:۔ حتامُهُ میں کئی.

''اس کی مبرمشک ہوگی (یا)اس شراب کا آخری مشک ہوگا۔'' ''عنی اس کے ہرگھونٹ کے پینے کے بعد مشک کی بواس میں سے نکلے گی مایہ معنی besturdubooks.wordpress کے بوتل باصراحی کامنہ غایت صفائی اورنز اہت کی غرض سے دُنیا کی طرح مٹی ،لا کھ یامُوم کے بحائے مشک خالص سے بند ہوگا۔

بہرحال ان تمام استعالات ہے یہ بالیقین معلوم ہوگا کہ اس لفظ کے عمومی اور مشترک معنی کسی چیز کے بند کرنے کے جیں الفظ خاتم کی دوقر اتیں ہیں مشہور قرات تو خاتم ( بکسرتا) کی ہے جس کے معنی ختم کرنے والے اور بند کرنے والے کے ہوئے ،اور دوسری قرات خاتم کی ہے جس کے معنی ہیں وہ شے جس کے ذریعہ سے کوئی شے بند کی جائے اوراس برمہرلگائی جائے تا کہ وہ کھولی نہ جاسکے اور نہ اس کے اندرکوئی چیز باہر سے جاسكے '۔الغرض دونوں حالتوں میں آیت یاک محا حاصل معنی ایک ہی ہوگا کہ آپ ﷺ كاوجود بيغمبروس كے سلسله كوبندكرنے والا اوران برمبرلگادينے والاہے كه چرآئنده كوئى نافخص اس جماعت میں داخل نہ ہوسکے۔

آیت یاک کامطلب سے ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے وہ ظاہری باپ نہیں ہیں جس کے رشتہ کی بنابروراثت اور حرمتِ نکاح وغیرہ کے احکام جاری ہوتے ہیں بلکہ وہ روحانی باپ (رسول اللہ) اورسب سے آخری روحانی باپ (خاتم انبیین) ہیں اس لئے باب ہونے کے ظاہری احکام کے بغیر آ یا ہے وہی پدراند محبت رکھنی جاہے اور ای طرح آپ کی پدرانداطاعت کرنی جاہئے۔

احادیث صحیحہ میں لفظ خاتم النہین کی تشریح بالکل صاف اورواضح ہے ہمند احمد میں حضرت توبان اور حضرت حذیفہ اور ترندی میں صرف حضرت توبان سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کمیرے بعد تمیں کے قریب جھوٹے نی پیدا ہوں گے۔

﴿وانا خاتم النبيين لانبي بعدي

'' بحقیق میں نبیوں کا خاتم ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا''۔لانہی بسعدی خاتم النبین کی تفسیروتشری ہے جس سے ثابت ہوتاہے کہ خاتم النبین کے یہی معنی میں کہ آپ کے بعد پھرکوئی نبی نہ ہوگا اس کے علاوہ آپ ﷺ نے تلمیل دین اور حتم نبوت کی

جومشہور تمثیل بیان کی ہے، اس ہے بھی لفظ خاتم النبیین کی پوری تقییر ہوتی ہے، آپ ویکی نے فر مایا" میری اور دیگر انبیاء کی مثال الی ہے جیسے کسی نے کوئی عمد وکل بنوایا ہو، لوگ اس کوآ آ کرد مجھتے ہیں اور اس کی عمد گی اور خوبصورتی پرعش عش کرتے ہیں ، لیکن اس کے ایک گوشہ میں ایک ایب نے کہ مخالی ہے تو کہتے ہیں کداگر بیا تناناتمام ندرہ جاتا تو خوب ہوتا۔" گوشہ میں ایک ایب کی جگہ خالی ہے تو کہتے ہیں کداگر بیا تناناتمام ندرہ جاتا تو خوب ہوتا۔" اس کے بعد مختلف روایتوں میں حسب ذیل الفاظ ہیں: جنگے مفہوم پیشِ خدمت ہیں۔" تو میں وہی آخری این عدمت ہیں۔" تو میں وہی آخری این ہوں ، اور ایک مقام پرفر مایا کہ:" تو میں وہی آخری این کی جگہ ہوں "۔اور ایک مقام پرفر مایا کہ:" تو اس آخری این کی جگہ ہوں ، اور ایک مقام پرفر مایا کہ:" میں پیغیروں میں ہوں، میں آیا تو پیغیروں کا سلسلہ ختم کردیا"۔اور ایک مقام پرفر مایا کہ:" میں پیغیروں میں ای آخری این کی جگہ ہوں"۔

آنخضرت ﷺ کے دیگرانبیاء کے مقابلے میں اپنے جومخصوص فضائل گنائے ہیں، ان میں ایک ختم نبوت بھی ہے ، چنانچہ سی مسلم کتاب المساجد ترزی کتاب السیر باب الغنیمہ اورنسائی میں ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا

و ختم بھی النبیین، ترجمہ:۔''اورانبیاء بھے سے ختم کئے گئے''۔ سنن دارمی میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے آپ ﷺ نے فر مایا:'' بینمبروں کا خاتم ہوں اوراس پرفخرنبیں''۔

آپ ﷺ کاختم نبوت ہونا کوئی کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا ، بلکہ یہ آپ ﷺ کی وہ خصوصیت تھی جوآپ ﷺ کی دہ خصوصیت تھی جوآپ کے لئے روز اول ہے مقررہو چکی تھی ،آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:۔انبی عبداللّٰہ خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینته. "میں خدا کا بنده اور خاتم الانبیاء تھا اور آدم ہنوز اینے عضر خاکی میں پڑے تھے'۔

حضرت علی موجب آپ نے اہل بیت کی مگرانی کیلئے مدینہ جیموڈ کرتبوک جانا جاہا اور حضرت علی موجب آپ نے اہل بیت کی مگرانی کیلئے مدینہ جیموڈ کرتبوک جانا جاہا الا حضرت علی نے ہمر کاب نہ ہونے پر ملال خاطر ظاہر کیا تو آپ نے ان کوسلی دی اور فر مایا الا ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی الاانه لیس نبی بعدی (میج بناری)

besturdubooks. Wordpress. د کیاتم اس پرخوش نہیں کہتم میں اور مجھ میں وہ نسبت ہوجو ہارون اورموی میں تھی ، کیکن پہ کہ میرے بعد کوئی نی نہیں''۔

> صحیحمسلم مناقب علی میں بیالفاظ ہیں:۔غیسر انسہ لانبسبی بعدی.''لیکن بیرکہ ميرے بعد کوئی نبی نہیں'۔الاانه لانبو ة بعدی ''لیکن پیر کے بعد کوئی نبوت نہیں''۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء اور محیح مسلم کتاب الامارة میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بنواسرائیل کی نگرانی اورسیاست انبیاء کرتے تھے،ایک نبی جب مرتاتھااوردوسرانبی پیدا موتاتها\_وانه لانبي بعدى "أوربه تحقيق مير\_\_ بعدكوكي ني ندموكا"\_

> جامع تر مذی اورمتدرک حاکم میں ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عر كى مرح مين فرمايا\_لوكان نبى بعدى لكان عمربن الخطاب." أكرمير\_ بعدى لكان عمر بن الخطاب." أكرمير\_ بعدكونى نبی ہوسکتاتووہ خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔"عربی زبان جانے والے کومعلوم ہے کہ 'لوامرمحال کیلئے آتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کسی دوسرے نبی کا آنامحال

> آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میرے یانچ نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں کہ خدامیرے ذریعہ سے کفرکوموکرے گا، میں حاشرہوں کہ خدامیرے پیچے سب کوجمع کرے گااور میں عاقب (آخری) ہوں اللہ ی لیس بعدہ نبی جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، جامع تر ندی اور بعض دوسری کتابوں میں آخری فقرہ ان الفاظ میں ہے' الّذی لیس بعدی نبی لینی میں وہ عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا''۔ صحیح بخاری میں آپ کاارشاد ہے کہ''خوشخبریوں کے سوانبوت کا کوئی حصہ باقی نہ ر ہا''۔صحابہؓ نے یو چھا کہ یارسول اللہ!خوشخبریاں کیا ہیں؟ فرمایا''رویائے صالحہ'' (لیعنی سیجے خواب) به

> واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کواینے امورغیب سے مطلع کرنے کے متعدد ذرائع مقرر کئے ہیں، مجملہ ان کے ایک رویائے صالحہ بھی ہے، ای لئے احادیث میں آیا

بلدِ روم ا

ہے کہ''نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جزوم کمن کارویا ہے صالحہ ہے''۔ایک اور عدیث میں ہے کہ آپ نے ایک اور عدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ''تم سے پہلے تو موں میں محدثین ہوا کرتے تھے،اگر میری امت میں کوئی محدث ہوگا تو وہ عمر ہیں''۔

غرض ختم نبوت کے بعداب جونعت اہلِ ایمان کیلئے باقی رہ گئی ہے وہ صرف دو ہیں،رویا ہے صالحہ اور الہام ہمکن چونکہ نبی کے سواکوئی انسان معصوم نہیں اور نہاس کی سچائی کی کوئی قطعی شہادت موجود ہے،اس لئے کسی مومن کے رویائے صالحہ ار الہامات کسی دوسر مصحض يربلكه خوداس يرجحت نبيس اوران كے منجانب الله بونے كاليقين كامل كرنا اوران کی اطاعت و بیروی کرنااوران کی طرف لوگول کودعوت دینااوران کی صدافت برتجد ی کرنا صلالت وگمراہی ہے،ان رویائے صالحہ اور الہامات کے ذریعہ سے جو چیزمومن کودی جاتی ہے وہ احکام نہیں ہوتے بلکہ صرف خوشخریاں ہوتی ہیں، یعنی امرغیب اور ستفتل کے بچھ اطلاعات اورمناظر مسندابن حنبل میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے مرض الموت ميل حجرة مبارك كايرده الهايا ،حصرت ابوبكراً مام يتج اورصحابه كرام صف بسة ييهيءأس وقت به آخرى اعلان فرمايا \_ يساليها السناس له يسق من مبشرات النبوّ ة الاالسرويسا الصالحة يسراها المسلم اوتىرى لمه "اسالوكو! نوتك خوشخریوں(غیبی ذرائع جوعلم وخبر ہیں) میں ہے اب کوئی چیز باقی نہیں رہی کیکن ایک رویائے صالحہ جومسلمان اینے متعلق آپ دیکھے یا کوئی دوسرااس کے متعلق دیکھے۔''اس سے صاف ہوگیا کہ رویائے صالح تحص احوال ومناظر ہے متعلق ہے،اس کتاب میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہمارے مقصد کے اثبات کیلئے اس سے بھی زیادہ صاف اورواضح ہے،حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن مجلس نبوی میں خدام حاضر تھے،آپ نے فرمایا:۔ان الرسالة والنبوة قدانقطعت فلارسول بعدى ولانبي. "رسالت اورثوت كاسلسله منقطع ہوگیا تومیرے بعدنہ کوئی رسول ہوگااورنہ کوئی نبی'۔صحابہ بریہ بات سخت گزری توآب نے فرمایاوالسکن السمندرات، لیکن خوشخریاں باتی ہیں، لوگوں نے عرض

Desturdulooks.nordoress.com

كيا، يارسول الله ً اخوشخريال كيابين؟ فرمايا" مردمون كى رويائے صالحه، وہ نبوت كے اجزاء ميں سے ايك جزوئے 'ريه تمام حديثين حقيقت ميں جيسا كه ترندى وحاكم ميں ہے، اس آيت كي تفسير بين: -اللاإنَّ اَوُلِيآءَ اللّهِ لَاحَوُفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحُزَنُونَ. الَّذِينَ آيت كي تفسير بين: -اللاإنَّ اَوُلِيآءَ اللّهِ لَاحَوُفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحُزَنُونَ. الَّذِينَ الْمَنُولُو كَانُولَيَّ تَقُونَ. لَهُمُ الْمُشُرىٰ فِي الْحَيوٰةِ اللَّهُ نَياوَفِي الْاَحِرَةِ.

" ہاں اولیائے الہی کوکوئی خوف اورکوئی غم نہیں، جوایمان لائے اورتقویٰ کرتے تھے، اُن كودنيااورآخرت ميں بشارت بـ "صحابه نے يوچھا كه دنياميں ان كيلئے بشارت كيا بـ? فرمایا''رویائے صالحہ!''اس آیت یاک سے دوبا تیں معلوم ہوئیں ،ایک بیر کہ ان مبشرات کے حصول کا ذریعہ ایمان اور تقویٰ کی تھیل ہے،اور دوسری میہ کہ ایسے لوگوں کا نام جن کو میہ مرتبه حاصل ہوا،اولیاءاللہ ہے،اوراس لئے ان کے اس رتبہ کانام ولایت ہوگا۔اسکوجزئی نبوت، بغوی نبوت ،مجازی نبوت ،نبوت ناقصہ، وغیرہ کے الفاظ سے ادا کرنا ایسی لفظی گمراہی ہے جومعنوی گراہی کی طرف مفضی ہے اوراس سے شرک فی الدو ہ کی اس طرح بُرائياں پيدا ہوں گی بلکہ ہوئيں اور ہور ہی ہیں،جس طرح حضرت عيسیٰ عليہ السلام کومجازی معنول میں ابن اللہ کہہ کر حقیقی معنوں میں عیسائی شرک فی التوحید میں مبتلا ہو گئے ۔ کیونکہ ہر میں ہوتوں کا خاتمہ ہو چکا، دین کی جھیل ہو چکی، دنیا میں خدا کا آخری پیغام دعوتِ محری نے ذریعہ سامعہ نواز ہو چکا، معمار قدرت اپن عمارت میں اس آخری پھر کواپن جگہ برر کھ کرائی تغیر بوری کرچکا، درجہ بدرجہ ستاروں کے طلوع کے بعدوہ خورشیدانورطالع ہواجس کے لئے غروب نہیں ،طرح طرح کی بہاروں کے آنے کے بعد باغ کا تنات میں وہسدابہارموسم آگیا جس کے بعدخزال نہیں۔ (بحوالہ کچھردوبدل کےساتھازسرت النبی 🖺 لدسوم) يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوحضور اللہ کی تمام تعلیمات پڑمل کرنے کی تو فیق عطا

فرمائے، آمین یارب العالمین۔

## خصوصیت نمبر ۲۷

# رسولِ اكرم عظيكوالله تعالى في كائنات كامحس اعظم بنايا

قابل احترام قارئين! رسول اكرم كلى خصوصيات ميس يصستائيسوين خصوصيت آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے جس کاعنوان ہے" رسول اکرم اللہ تعالیٰ نے کا نئات کامحسن اعظم بنایا'' بے شک آپ ﷺ کی دیگرخصوصیات کی طرح پیخصوصیت بھی ایک عظیم خصوصیت ہے، کہ ہمارے نبی ﷺ کا ئنات کےسب سے بڑے محسن بن کرتشریف لائے ،اگر چہاس میں بھی کوئی شک نہیں کہتمام انبیاءا کرام بھی محسن بن کرآئے کیکن وہ صرف ا بنی امت کے لئے اور محدود علاقے ومحدود زمانے تک کے لئے محسن بن کرآئے جبکہ ہارے نبی بوری کا سنات اور کا سنات میں موجود ہر مخلوق کے لئے بلکہ قیامت تک آنے والی ہر شم کی مخلوق کے لئے محس اعظم بن کرتشریف لائے جسیا کہ آنے والے اوراق میں اس کی وضاحت پیش کی جارہی ہے،جسکے مطالعے کے بعد یقیناً آپ بھی کہیں گے کہ حقیقتاً حضور الله كوكائنات كاسب سے برامحن اعظم بنایا گیا ،دعا ہے كہ الله تعالى مم سبكواين یبارے اورمحن نبی ﷺ کی صحیح تحصیح قدر دانی کرنے اور آپ ﷺ کی تمام سنتوں بڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بارب الخلمین۔ لیجئے محترم قارئین اس خصوصیت کی وضاحت ملاحظ فرماسيّة: ـ

ستائیسویں خصوصیت کی وضاحت قر آن وحدیث کی روشنی میں درحقیقت سرور کونین رحمۃ اللعلمین کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کی سیرت کا ہر جز انقلاب آفریں پیغام اور آب حیات کا درجہ رکھتا ہے اور قیامت تک کے لئے انسانوں کی فوز وفلاح کامعیار بھی ہے، اور اس میں کوئی زاویہ بربریت اور وحشت کا نظر نہیں آتا۔

besturdubooks.wordpress آب نے مٹی کے زروں اور یانی کے قطروں ،امنڈتے بادلوں ،چڑھتی گھٹاؤں کوئدتی بجلیوں ،زمین کی پہتیوں اور بلندیوں جشکیوں اور تربیوں میں خدا کے جلوے انسانوں کو وکھائے ، شمنوں کواپنی دلفریب تعلیم وتربیت سے اپنا جانثار بنایا ،انسانوں میں سے مال و دولت بسل اوررنگ کے بھید بھاؤ کو یکسرمٹایا۔حسب ونسب کے بت یاش یاش کئے ،اونچ نىچ كے فرق كونيست د نابود كر ديا ـ

> فخر الانبیاءختم الرسل کی ذات مقدس کے جس شعبہ زندگی کا بھی مطالعہ کیا جائے شفقت ہی شفقت ، رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے۔

> رسم دنیا ہے اطاعت کے جواب میں شفقت عقیدت کے جواب میں الفت بے مروتی کے بدیےسلوک، پیخصوصیت ہے جس اعظم ﷺ کی عام طور پر جب انسان کے پاس دولت وطافت کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کا اخلاق گر جاتا ہے۔ کیکن حضورا کرم ﷺ کومعاشی و سای طاقت حاصل ہوتی گئی آپ ﷺ کے اخلاق حسنہ پر مزیدر مگ جڑھتا گیا۔

> تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ملے گی جس کو گالیاں دی گئی ہوں اسے تحفہ پیش کیا گیا ہو،جس کو خار دار راستہ ہر چلایا گیا ہو،اس کے عوض پھول نجھا در کئے مجئے ہوں،جس نے پھر برسائے ہوں اس کوگلدستہ پیش کیا گیا ہو۔

> اگروہ مثال اور نمونہ ملے گاتو وہ سرز مین حجاز کے باس ،وہ ارض بطحامیں گشت کرتے سالارقوم حضرت محمر ﷺ کی ذات میں ملے گا۔

> کون ہیں جانتا کہ فتح مکہ کے بعد حن حرم میں دشمنان اسلام سرداران قریش جمع تھے،ان میں وہ بھی تھا جوراہ میارک بر کا نے بچھایا کرتا تھا،ان میں وہ شقی بھی تھا جس نے گردن مقدس براوجھڑ ڈالی تھی ،ان میں وہ ننگ انسانیت بھی تھا جس نے حضرت سمیہ ہو شرمناك طريقة برشهيدكيا تعا-اورفخر موجودات عليه الصلوة والسلام كقلب مبارك كودكهي کیا تھا۔سرکاردوعالم ﷺ نےسب کومخاطب ہوکردریافت فرمایا کہاہے قریش! کیا خیال ہے میں تبہار ہے ساتھ کیاسلوک کروں؟

قریش مزاج شناس تھے، تاڑ گئے، آواز میں رحمت کی بوآتی ہے، رحمت کا سہارا لے کے کہ آپ شریف بھائی اور شریف کر بولے ہے ہیں۔ اس لئے کہ آپ شریف بھائی اور شریف بھائی اور شریف بھائی ہی کی توقع رکھنے ہیں۔ اس لئے کہ آپ شریف بھائی اور شریف بھائی ہی کی توقع رکھی جاسکتی ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا۔ گھبراؤ نہیں جاؤ اِسمہیں بیتیم نہیں بنایا جائےگا ، مکہ کی بہنوں سے کہہ دو تمہارے دو ہے نہیں اتارے جا کیں گے۔

102

آج جس نے گلے پرتلوار چلائی تھی آج اس کو گلے سے لگایا جائیگا، جس نے سینے میں خنجر گھونپا تھا اس کو سینے سے چمٹایا جائیگا۔ جو پیغام موت بن کرحملہ آور تھا اسکو جام حیات دیا جائیگا۔ آج تم پرکوئی مواخذہ بہیں جاؤ! تم سب کے سب آزاد ہو۔ پھراعلان فر مایا۔

آج جوابوسفیان کے گھر چلا گیا اسکوامان ہے۔جومسجد حرام میں چلا گیا اسکوامان ہے۔جومسجد حرام میں چلا گیا اسکوامان ہے۔ بس نے گھر کا دروازہ بند کرلیا اس کوامان ہے۔ آج بدلہ بیس ،معافی کا دن ہے۔'

وحتی جو آنخضرت ﷺ کے محترم حضرت امیر حمزہ کا قاتل تھا ندہ جو رکیس کفار ابوسفیان کی بیوی تھی ، وہ ہندہ جو معرکہ احد میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گاگا کر سپاہیوں کا دل برحماتی اور جوش دلاتی تھیں اس نے نذر مان رحمت کی تھی جب تک حمزہ کا کلیجہ چاک کر کے نہ چباؤں گی اس وقت تک چین نہلوں گی ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ شہید کر دیئے جاتے ہیں۔ ہندہ سینہ چاک کرتی ہے۔ کان ، ناک کاٹ کر ہار بناتی ہے کلیجہ چباتی ہے اور اپنی نایاک روح کی جھوٹی تسلی دیتی ہے۔

ان میں عکر مہ بھی تھا جو دشمن اسلام ابوجہل کا فرزند تھا۔ اس میں صفوان بن امیہ تھا جو مسلمانوں کا شدید ترین دشمن تھا۔ بہار بن اسود جو ایک حد تک حضور ﷺ کی صاحبز ادی حضرت زینت کا قاتل تھا۔ ابوسفیان جو سرغنهٔ کفروشرک تھا ، بیسب ایک بارگاہ رسالت عزت ماب میں باریاب ہوئے اور اپنے قصور کا اعتراف کیا۔ دفعۂ باب رحمت وا ہوا۔ دوست و شمن کی تمیز یکسر مفقود ہوگئی۔ ،

آپ نے طائف کانام سناہوگا۔وہ طائف جس نے مکہ کے عہدیتم میں آپ کو پناہ

besturdubooks. Worldpress

نہیں دی۔ بات تک نہ نئی جا ہی۔ جہاں آپ کی تحقیر کی گئے۔ جہاں بازار والوں نے آپ کی ہماں بازار والوں نے آپ کی ہنی اڑا کی ۔ شہر کے اوباش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور پھروں کی بارش برسائی۔ آپ لہولہان ہو گئے ۔ حتی کہ علین مبارکین خون سے بھر گئے ۔ جب تھک کر بیٹے جات تو شریر آپ کا بازو پکڑ کراٹھاتے جب آپ چلنے لگتے تو پھر برساتے پہاڑ کے فرشتوں کو تھم ہوتا ہے جاؤ میرے جوب کو جس طرح ہوتکین دوفر شتے دست بستہ عرض خدمت ہوئے ، یارسول اللہ، اجازت ہوتو بد بختوں اور گستا خوں کو پہاڑ کے بیچ بیس دیں کہ صفح بہت سے نام دنشان تک نہ باقی رہ جائے۔

موقع تھا کہ آج اوباشوں کے شرکا دندال شکن جواب دیا جاتا۔ اینٹ کا جواب پھر نہیں چٹانوں سے دیا جاتا۔ رحمت عالم کی صفت رحیمی ملاحظ فرمایئے۔

جناب رصت للعالميں نے من كفر مايا كميں اس دہر ميں قبر وغضب بكرنہيں آيا ميں كيوں ان كيلئے قبر اللهى كى دعاما گلوں بشر ہيں بے خبر كيوں بتاہى كى مدد ما تكوں

رسول اکرم و ان اس قدر تکلیف پینی تھی کے نوبرس بعد جب حضرت عائشہ ان در اس اللہ است کے دریافت کیا کہ تمام عمر میں سب سے زیادہ تکلیف کا دن آپ پرکون سا آیا تو آپ نے اس طائف کا ذکر فرمایا کہ وہ شام میری زندگی کی تخت ترین شام تھی۔

عبداللہ بن أبی رئیس المنافقین تھا۔حضور ﷺ کی در پروہ دشنی میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ ہرموقعہ پر خفیہ سازشوں کا جال بھیلاتا۔حضور اورمسلمانوں کی اہانت کا اعلانیہ مرتکب ہوتا۔ای پر بس نہیں حضرت عائشہ پرافتر اپردازی سے بازنہیں آیا۔آپ ﷺ نے ہمیشہ درگزر کیا۔ یہاں تک کے اس کے انتقال برکفن کے لئے اپنا کردہ مرحمت فرمایا۔

یکائے روزگار کی شان رحیمی و یکھئے۔ تنی وقت حاتم طائی کی بیٹی سفانہ وہے میں جنگی قیدی بنگررسول اللہ کی خدمت میں چیش ہوئیں۔ وہ نظے سرتھی ،آپ ﷺ نے حضرت بلال سے فرمایا میرارومال اس کے سر پر ڈال دو۔ حضرت بلال نے عرض کیا جضور ﷺ!
رومال جس کے ایک دھا کہ عفت ویا کیزگی پر فرشتے رشک کرتے ہیں وہ ایک کا فرہ

کے سر پر؟ نبی رحمت ﷺ نے فرمایا بیٹی بہر حال بیٹی ہوتی ہے دوست کی ہویاد شمن کی ۔ جس کے سر پر؟ نبی رحمت کی ہویاد شمن کی ۔ جس کے طرح بے پردگ اپنی بیٹیوں کے لئے بسند نہیں اس طرح اوروں کی بیٹیوں کے لئے بھی گوارا نہیں ۔ سرور عالم نے حاتم کی بیٹی کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا جاؤا بیٹی تیرے باپ کی نیک نامی اورانسان دوئی کے صلہ میں تم کوآزاد کرتا ہوں۔ بنت حاتم عرض خدمت ہوئی۔

104

مروت ندنيم ربائى زبند بتنهاويارانم اندر كمند

ال نے عرض کیا میں بنت حاتم ہوں میری غیرت گوارانہیں کرتی کہ قبیلے کے لوگوں کو گرفآر جھوڑ جاؤں اورخود آزادی حاصل کرلوں حضور ﷺ میں اپنی رہائی کے ساتھ اپنے قبیلے کے اور ارشاد کھتی ہوں۔ سرورکو نین کھی سروت کی وجہ سے پروانہ ۔ جاؤٹم ہیں تمہاری انسانی مروت کی وجہ سے پروانہ آزادی عطا کرتا ہوں۔ زادِراہ دے کراسکے پاس ملک شام بھوانے کا تھم صادر فر مایا۔

رحمت عالم کی بے پایال شفقت اور کردار کی حلاوت نے دل موہ لیا ، قبیلہ طے
کے لوگ اشکبار ہو گئے ، اور عرض خدمت ہوئے یار سول اللہ! جب آپ کی نید
سے رہائی فرمادی تو ہمیں آخرت کی قید ہے بھی خلاصی کرواد بیجئے ، اور اسکے لیحہ ہی وہ جام
وحدت سے سرشار ہوگئے۔

پیغمبراعظم کی انقلابی کردارتھا۔جس نے دنیا کو سخر کردیا۔ کہنے والے نے کہا ہے ہلوارسرکائتی ہے کرداردل جیتتا ہے ہلوار کی پہنچ گلے تک اور کردار کی پہنچ ول کی گہرائی ہوتی ہے۔ جہال تلوار کا نام ہوتی ہے دہاں کردارفتح کا جھنڈا گاڑتا ہے۔ تیروتلوار کی طاقت سے زمین تو چھنی جاسکتی ہے۔ گرکسی کادل نہیں جیتا جاسکتا۔ دلوں کو ہاتھ میں لینے کے لئے ضروری ہے سن اعظم بھی کے اخلاق حسندگی'۔

محسن اعظم على كانسانون براحسان عظيم

ذی الحجہ الد ہجری میں جہ الوداع کے موقع برخس انسانیت رحمت عالم علی

besturdubooks. Wordpress

نے میدان عرفات میں کم وہیش ایک لا کھاصحاب کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: نہ سی عربی کوئسی عجمی برفوقیت حاصل ہے اور نہ کسی عجمی کوئسی عربی برنہ کالا کورے سے افضل ہےنہ گورا کا لے سے ، ہال بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے وہ تقویٰ ہے۔ (سدہر) سرور کا ئنات فخر مجودات رحمت عالم ﷺ نے فرمایا اس حدیث یاک میں عالمگیر اخوت ادرمساوات انسانی کا جو بلندنظریه ایک سرکش اورنسلی امتیازات میں ڈو بی ہوئی دنیا كے سامنے پیش كیا، زماند تم وجدید كے سارے دانا و حكماء اس سے بہتر اور جامع تصوراتے مخضرالفاظ میں پیش نہیں کر سکے محمد رسول ﷺ نے بیآ واز اس وقت بلند کی جب انسانوں نے رنگ نسل ،وطن ،زبان معیشت،اور سیاست کی غیرعقلی تفریقوں ہے انسانیت کی بمییوں حصوں میں تقتیم کررکھا تھا۔ بادشاہوں نے خدائی کارتبہ پایا تھا اوران کو سجدے کئے جانے تنے۔ نہ بی پیشواؤں نے رسولوں ، ولیوں اور شہیدوں کو خدائی اور الوہیت تک پہنچا ویاتھا۔ قوموں نے بھی اینے الگ الگ المیازی رہے قائم کر لئے تھے۔ بنی اسرائیل اینے آپ کوخدا کا کنبد کہتے تھے اور دوسرے سب ان کے نز دیک ہیج تھے۔ ہندوں میں برہمن خدا کے منہ سے اور شودراس کی ٹانگوں سے بیدا ہوئے تھے۔روم میں روی خاص بادشاہی کے کئے اور تمام غیررومن صرف غلامی اور حاکری کے لئے تھے۔عرب میں قبائل کی باہمی شرافت کی زیادتی اور کمی کااس درجه لحاظ تھا کہاڑائی میں اینے ہے کم رہبہ آ دمی پرتلوار چلا ناتھی باعث ننگ سمجما جاتا تھا۔غز وہ بدر کے آغاز میں قریش کے عقبہ، شیبہاور دلید نے اپنے مد مقابل ہونے والے انصارے اس عذر کی بناء برلڑنے سے انکار کر دیا کہ اہل مدیندان کے ہم رتبہبیں ہیں۔ پیچمدرسول اللہ ﷺی کی آ وازتھی جس نے پستی و بلندی اورعزت و ذات كى خودساختەد بواروں كوڑھاديا،اورسب انسانوں كوانسانىت كى أيك سطح يرلا كھڑا كيا۔ اس سے پہلے فتح مکہ کے موقع پرآپ ﷺ نے جبابر ہ تریش کے مجمع میں کھڑے ہو كراعلان فرمايا تقا: "الله نے جاہليت كاغروراور بايوں پر فخر كا دعوىٰ باطل كرديا يم سب آ دم کی اولا دہواور آ دم ٹی سے بنے تھے'۔ یمی وه تعلیم تھی جس نے تمام انسانوں کوخواہ عرب ہوں یا ہندی ، فرنگی ہوں یا تعبیقی ہ ایرانی ہوں یا تو رانی ، کالے ہوں یا گورے سب کوایک ہی صف میں دوش بدوش کھڑا کر دیا اور تو حید ورسالت کے اقرار پر بلاا متیاز رنگ نسل سب انسانوں کو بھائی بھائی قرار دیا اور تقو کی کے سواہر پیدائش اور فرضی امتیاز کو باطل قرار دیا۔ سورۃ الحجرات میں ارشاد ہوا ہے۔

"تم میں سب سے زیادہ عزت والاوہ ہے جس سب سے زیاد ومتقی ہے۔ کویا اسلامی اخلاقیات اور انسانی فضیلت کا قرآنی معیار صرف تفوی ہے۔ تفوی کے لفظی معنی ڈرنے کے ہیں اور مجازی معنی پر ہیز گاری کے ہیں۔ شریعت میں تقویٰ کامنہوم بیہ کہ اللہ اوراس کے رسول کے احکام کی سختی سے یابندی کی جائے اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے ہرصورت میں بیاجائے گویا جو تحض جتنا زیادہ خداسے ڈرے گا۔اجھے کاموں کی طرف سبقت كرے كا اور برے كاموں ہے اپنا دامن بچائے كا ،اى كےمطابق اسلامى معاشرے میں اس کا مرتبہ ومقام متعین کیا جاسکے گا۔اس معیار کی رُوسے اعتقاد اور عمل کی بنیاد برتو انسانوں میں فرق مراتب ہوسکتا ہے لیکن ان میں انسانیت کا رشتہ بہر حال قائم رہتا ہے۔ کیونکہ ہرانسان سے بلالحاظ ندہب ملت اور رنگ وسل احیمابر تاؤ کرنامجی تقویٰ ہی كى أيك شاخ ب\_حضرت انس اورحضرت عبدالله بن مسعود سے روايت ہے كه رسول الله الله فرمايان الله الله تعالى كاعيال (يعنى كتبه) بداس كے الله كوزياده محبوب ا بن مخلوق میں وہ آ دمی ہے جواللہ کی عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک (رواه کلی)

سروردوعالم ﷺ نے مساوات انسانی اور با ہمی نضیلت کا جواصول مقرر فر مایا اس کا صرف اعلان ہی نہیں کیا بلکہ آپ ﷺ نے اور آپﷺ کے صحابہ نے دنیا کواس کاعملی مشاہدہ مجمی کرادیا۔

حفرت زیر بن حارث ایک غریب الدیار غلام تنے یصنور بھی نے ان کوآزاد فرماکر اپنامنہ بولا بیٹا بنالیا اور وہ زید بن محر بھی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ان پرحضور بھی کی شفقت

107

besturdubooks.wordpress.cf

كابيه عالم تفاكه لوك أبيس حب الرسول (رسول الله الله الله على محبوب ) كها كرتے تھے حضور ﷺ نے ان سے اپنی بھو پھی امیمہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی زینٹ بنت جحش کا نکاح کردیااورزینب چس رتبه کی خاتون تھیں اس کا انداز ہ اس بات ہے کیا جاسکتا ہے کہ حضرت زیدؓ سے علیحدگی کے بعد ان کو ام المُومنین بننے کا شرف حاصل ہوا ۔حضرت زیدؓ کے فرزند حضرت اسامه گوحضور ﷺ ایک زانو براوراینے نواسے حضرت حسن کو دوسرے زانو يربشها كرفر مايا كرتے تھے۔البي ميں ان سے محبت ركھتا ہوں تو بھي ان سے محبت ركھ۔ اس بے پایاں شفقت کامور دہونے کی بنایر اسامہ مجمی حب النبی مشہور ہو گئے تھے۔ یہی اسامہ تتے جن کوحضور ﷺ نے اپنے وصال سے پہلے ایک لشکر کا امیر مقرر فر ماکر سرحد شام کی طرف جانے کا تھم دیا۔ اس نشکر میں حضرت ابو بکرصد بی ، حضرت عمر فاروق ،حضرت ابوعبیدہ بن الجراح اور دوسرے بہت ہے جلیل القدر محابہ کرام تنے بعض لوگوں نے جہ ميكوئيال كيس كدايك انيس ساله نوجوان غلام زاد \_ كوبزرگ صحابة برامير مقرر فرمايا كيا بي تو حضور ﷺ سخت ناراض ہوئے اور خدا کی شم کھا کر فر مایا کہ اس کا باب بھی مجھے محبوب تھا اور سے بھی مجھےتم سب سے بڑھ کرمحبوب ہے وہ بھی امارت کے اہل تھا اور یہ بھی امارت کا اہل ہے۔ حضرت سلمان فاری کوحضور ﷺنے اپنے گھر کا فرد قرار دیا۔حضرت بلال حبثی کو حضور اللهے نے اپنے گھر کا سارا انتظام سپر دکر دیا اور مسجد نبوی کا مؤذن مقرر فرمایا۔ حضرت صهيب رومي كوبهترين انسان قرارديا \_حصرت سالم مولى ابي حذيفة ومسلمان كاامام نماز مقررفر مایا \_حضرت مقداد بن الاسودكندى \_ ابنى بنت عمضاعة بنت زبيركا نكاح كرديا\_ حضرت بلال حبثیؓ کی صحابہ کرام کے نز دیک میہ قدرومنزلت تھی کہ وہ انہیں''سیدنا'' اے ہمارے سردار کہد کر خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو تمام مہاجرین اور انصار نے جوشر فائے عرّ ب کا خلاصہ تھے ان کے سامنے دیدہ وول فرش راہ کر دیئے اور ہرایک نے آگے بڑھ کر بصد خلوص کہا کہ آپ کو اپنا خویش بنانے سے بڑھ کر ہارے لئے کون می عزت ہو مکتی ہے۔ ایہا ہی مقام ومرجبہ

دوسرے غریب الدیار صحابہ میں اس متم کی بیسویں مثالیں اور بھی ملتی ہیں۔ بیتو تھی مساوات انسانی اور معیار فضیلت کی نبوت تعلیم ۔اب ہم احتر ام انسانیات کو سی لیتے ہیں۔

سب سے پہلے قویہ حقیقت و بهن میں رکھنی چا بیٹے کہ آنحضور بھی ایعنا ہے جواس و نیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے ان کوکی خاص قوم یا کسی خاص ملک یا علاقے کے باشندے کی ہدایت واصلاح کے لئے مامور فر مایا تھا اور وہ بھی ایک محدود وقت کیلئے۔ یہ شرف اور اعزاز صرف رمول معظم محصلی اللہ علیہ وسلم کوحاصل ہوا کہ آپ بھی کوحرف اپنے ملک یا اپنے زمانے کیلئے نہیں بلکہ قیامت تک پوری نوع بشری کیلئے مبعوث فر مایا گیا۔ یہ حقیقت قرآن کر کم میں معتعد دمقامات پر بیان کی گئے ہے مثلاً سور ہُن سباء میں فر مایا گیا۔ یہ وَ مَا اَرْسَلُن کَ اِللّا کَا قَدِ لِلنَّاسِ بَشِیْرًا اوْ نَذِیُوا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کوروئے زمین کے تمام انسانوں کی طرف بشارت و بے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کوروئے زمین کے تمام انسانوں کی طرف بشارت و بے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سور ہُن الاعراف 'میں ارشا وہوا ہے ۔ فَی لُ یَا یُنْھَا المناسُ اِنِّی دَصُولُ اللہ اِلَیکُم بول۔ بھی عبد کی کہدو کہ اے انسانوں ! میں تم سب کی طرف اللہ کارسول بول۔

سوره "الانبياء" مين فرمايا كيانو مآارُ سَلناك إلا رَحْمة اللعلمين (آيت ١٠١)

ليخ ال نبى بهم في بين بجيجا آپ كو كرتمام جهانوں كے لئے رحمت بناكر۔
منداحم ميں بروايت حضرت ابوموئی اشعری عندخود آخضور الله ايران انقل كيا
گيا ہے بُعِشتُ إلَى الا حُمَو والا سود يعني ميں گور اور كالے سب كی طرف بھيجا گيا
بول - اپنے بيار حضور الله في فرمايا انْ مَا بُعِفْتُ مُعَلِّماً يعني ميں معلم بناكر بھيجا گيا
بول - منداحم ميں بروايت حضرت ابو بريرة آپ الله كاريكي ارشاد قل بوا ہوں كو الله واہد في الله كي الله علم الله كي الله كي الله كي الله كاريكي الله كاريكي الله كي كي الله كو يوں كو كال تك
بہنجادوں ياان كى تحيل كو بہنجادوں ياان كى تحيل كردوں ۔ گويا حضور الله كي معلمان مثان يقى

besturdulooks.Mordbress.cor

کہ آپ انسانی زندگی کے تمام فضائل اخلاق کو کمال تک پہنچادیں اور میکام آپ نے اس طرح انجام ویا کہ بیدونیائے رنگ و بومونین اور مومنات کے مکارم اخلاق کی خوشہو ہے مہک ایھی اوران کی سیرت و کردار رضائے الی کے طالبین کے لئے ابدالآباد تک نمونہ بن گئی ۔ فضائل اور مکارم اخلاق کی تعریف اور مفہوم بہت و سیج ہے۔ اس بیس رضا بالقصنا ، اخلاص وللہت ، راستہازی ،خوش خلق ، جلم و خمل ،صبر و شکر ،عفو و درگزر ، زبدو قناعت ،رحم و شفقت ، اطاعت والدین صلدحی ، سخاوت وایار ، باہمی انس و مجت ، دیانت وامانت ۔ اور خدمت خلق و غیرہ جیسے فضائل کے علاوہ احترام انسانیت کو بھی خاص اجمیت حاصل ہے۔ احترام انسانیت ، رواواری اور کشادہ دلی کا دوسرا نام ہے اور اس سے امن وسلائتی کے سوتے بھو شختے ہیں۔

حضور الكاكى بعثت سے پہلے احترام انسانیت نام کی کسی چیز کا وجود دنیا میں نہ تھا اور دنیا کے مختلف مذاہب کے ہیروؤں میں بعض ایسے غلط تصورات اور عقا کدرواج یا محمّے تھے جو انسانی شخصیت کی نشونما میں سنگ گرال بن کرحائل ہو گئے تنے مثلاً یہ کہ عبادت کا مقصد جسم کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دینا ہے بنجات اخروی دنیا سے یکسر قطع تعلق کرنے سے حاصل ہوسکتی ہے،انہ ان کی اپنی اس کی بیوی اپنی اولا دسب کی جانیں اس کی ملکیت میں لہٰذا اسےخورکشی كرنے ،اولا دكوكسى بت كى بھينٹ ج مانے يا زندہ در كوركرنے كا يوراحق ہاورشو ہركے مرنے پر بیوی کوبھی اس کے ساتھ مرنا پڑے گاء دین اور دنیا بالکل الگ الگ ہے۔خدا کاحق خدا کو دواور با دشاہ کاحق با دشاہ کو وغیرہ وغیرہ ۔آنحضور ﷺنے ان تمام تصورات اور عقا کد کو باطل قرار دیا اور دنیا کو تایا که این طاقت ہے بڑھ کرعبادت کرنار وانہیں ۔رہبانیت اسلام میں جائز ہیں۔ان کی جان اللہ کی امانت ہے اسکوخود یا اپنی اولا دکو ہلاک کرنے کا کوئی حق نہیں اور نہاس کی بیوی اس کے ساتھ مرنے کی پابند ہے۔ دنیا دین کی تابع ہےان کوالگ کرنے سے گمراہی پھیل سکتی ہے۔ ساتھ ہی آپ ﷺ نے لوگوں کو بتایا کہ خالق کا کنات نے انسانوں کواپناخلیفهٔ گھہرایا ہےاوروہ کا ئنات کاانتہائی قابل احترام وجود ہے۔ رحمت عالم على في الله تعالى كاس تهم كوا ينادستوراً عمل قرار ديا:

'' بعنی جس نے کسی انسان کوخون کے بدلے (یا قصاص) یا زمین میں فسا و ' پھیلانے کے سواکسی اور وجہ سے قل کیا اس نے گویا تمام انسانی کوتل کیا اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کی جان بچائی۔''

مطلب میکہ جو محص کسی ناحق کی جان لیتا ہے وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے اور جو کسی کی جان بچا تا ہے وہ پوری انسانیت پراحسان کرتا ہے۔

حضور کے اسلوب دعوت وارشاد کے دو پہلو تھے، ایک تو اس ارشاد خداوندی کی نخیل تھا ''دیعنی آپ حکمت ، شیریں زبانی اور نرمی سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔'' دوسرا پہلویہ تھا کہ جوتعلیم آپ نے زبانی دی اس پڑمل کر کے بھی امت کودکھایا۔ اس طرح آپ کے نئے بہترین نمونہ بن گئی۔ آپ کھی نے احت گرامی نوع انسانی کے لئے بہترین نمونہ بن گئی۔ آپ کھی نے عصبیت اور تعقب کو تخت گناہ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ جو شخص عصبیت سے کام لے وہ ہم میں سے نہیں ہے، بو چھا گیا! یارسول اللہ کھیا! عصبیت کیا ہے؟ فرمایا ظلم میں اپنی قوم کی حمایت کرنا اپنی قوم کی ناحق اور ناروابات پر مدوکرنا)

مدینه منوره میں اسلامی ریاست کی تاسیس کے دفت غیرمسلموں کوبھی مسلمانوں کے برابر بنمیادی حقوق عطافر مائے ۔مثلاً جان و مال اورعزت وآبرو کا تتحفظ عقیدہ کی آزادی کا تتحفظ وغیرہ۔

سے گزرا۔ رسول اللہ ﷺ کود کھے کہ کھڑے ہوگئے ،ہم لوگ بھی آپ ﷺ کے اتباع میں کے گزرا۔ رسول اللہ ﷺ کود کھے کھے کہ ایارسول اللہ ﷺ کے اتباع میں کھڑے ہوگئے ، پھر ہم نے عرض کیا ،یا رسول اللہ ﷺ یہ توایک یہودی کی میت تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں تھا؟ اس واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضور ﷺ کے فرمایا کیا وہ انسان کی بلالحاظ فد مہ وعقیدہ کیا قدرہ قیمت تھی۔

آنحضور ﷺ نے بی نوع انسان کواحتر ام انسانیت کا جودرس دیااس کوایک پہلویہ

besturdubooks.wordpress.

ہیں ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے قاصدوں کا چنداں احترام نہ کیا جاتا تھا۔اور بعض اوقات انہیں قبل کیا جاتا تھا۔ای طرح عرب اور دنیا کی دوسری اقوام اسیرانِ جنگ سے نہایت براسلوک کرتی تھیں ۔حضور کے نے تھم دیا کہ قاصدوں کو ہر گزفتل نہ کیا جائے اور اسیران جنگ سے نہایت اچھاسلوک کیا جائے ۔ جنگ بدر میں جولوگ قید کئے گئان کے اسیران جنگ سے نہایت اچھاسلوک کیا جائے ۔ جنگ بدر میں جولوگ قید کئے گئان کے بارے میں آپ کے نہایت اچھاسلوک کیا جائے ۔ جنگ بدر میں جولوگ قید کئے گئان کے بارے میں آپ کی نکلیف نہ ہونے بارے میں آپ کی نکلیف نہ ہونے بارے جنا نچو سے ابھی نے صحابہ کو تاکید فرمائی کہ ان کو کھانے پینے کی تکلیف نہ ہونے باتھے ۔ چنا نچو سے ابھی کرام خود بھو کے رہتے تھے یا تھجوریں کھا کرگز ادا کر لیتے تھے لیکن قید یوں باتھ کی اور گوشنین را نہوں کو ایکھے سے ابھی کھانا کھلاتے تھے۔علاوہ ازیں آپ کی تورتوں بچوں اور گوشنین را نہوں پر بھی ہاتھا تھانے سے منع کر دیا۔

مخضریہ کہ ہم پوری تحدی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسانیت کے سلسلے میں محسن انسانیت کی تعلیمات پڑمل کیا جائے تو رنگ وسل پر تفریق اور امتیاز سے پیدا ہونے والے یکسرختم ہو سکتے ہیں۔
(بحوالہ صنت جمیع نصالہ)

# محسن اعظم بھے کے مزیداحسانات

محسن عالم مرور کا تئات موجودات جناب محرصلی الله علیه وسلم کی حیات طیبه کے کسی بہلو پرنظر ڈالیس وہ اتنایا کیزہ ،کامل اورار فع واعلی نظر آتا ہے کہ زبان بے اختیار محو درود وسلام ہوجاتی ہے۔ حسن عالم کی کفات عالمہ بھی آپ کھی حیات اقدس کا ایک ایسا درخشاں پہلو ہے کے جس کے فیوض و برکات کی وسعتوں کود کی کرانسان ورطئہ جیرت میں گم ہوجاتا ہے۔ کفالت کے لغوی معنی ہیں ذمتہ داری یاضانت اور عالمہ سے مراد ہے محمومی یاعوام الناس۔ اصطلاحی طور پر عام لوگوں یامخلوق خداکی ماد کی ضروریات پوراکر نے کو کفالتِ عالمہ کہا جاسکتا ہے۔ اسے اگر مُعَاشی یا فلاحی نظام بھی کہدلیا جائے تو ایک حدتک سے موقا محسن عالم صلی الله علیہ وسلم نے اس و نیا میں آخر بیف لاکر جوانقلاب ہر یا کیااس سے زیادہ باہر کت، جامع ہمہ گیراور مجر پورانقلاب روئے زمین برآج تک ہریا نہیں ہوا۔

جلبزيوم

بيانقلاب بيك دنت روحاني بھي تھا،اخلاقي بھي اورمعاشي بھي۔ پيتيوں پہلوا يک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔اگران کوایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے تو اس برمحسن عًا لم صلَّى اللَّه عليه وسلم كے لائے ہوئے اسلامی انقلاب كااطلاق نہيں ہوگا بلكہ بيہ چيزيں دگرہوگی۔ یہاںاس بات کوذہن میں رکھناضروری ہے کمحسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طبیه قرآن حکیم کی عملی تفسیر تھی۔ قرآن یاک کے احکام دمنشاء اور حضور صلی الله علیه وآلیه وسلم كِمُل مِن سرِ مُوفرق نه تقا-آب الله في في جوانقلاب بريا كياجونظام قائم فرماياوه يمسرقر آني انقلاب یا قرآنی نظام تھا۔ قرآن حکیم نے بنی نوع انسان کوجومعاشی تصور دیاوہ محض ماہی تصورنہیں ہے۔قرآنِ تھیم انسان کو ہندۂ شکم بننے کی تلقین نہیں کرتا بلکہ قرآن کامعاشی تصورایک اخلاقی اورروحانی دستوراعمل ہے جوروح اورجسم دونوں کے نقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اور دونوں کی نشو ونمااور بالبدگی کی صانت دیتا ہے۔ یہ دونوں میں ایسی ہم آ ہنگی پیدا کرتاہے کہ دونوں ایک ہی راہ پراورایک ہی منزل کی جانب گامزن نظرآتے ہیں۔ محسن عالم صلی الله علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے آپ اللے کے لائے ہوئے انقلاب کا جونقشہ ذہن پر ابھر تا ہے اسکا بنیا دی نکته رزق حلال اوراس کے حصول کے کئے جدوجہدہے کیکن بات کسب حلال ہی برختم نہیں ہوجاتی۔اسلام جائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی دولت برہمی کلی تصر و اوراختیاری اجازت نہیں دیتا بلکہ اس پر پچھ ایس یا بندیاں اورشرا نط عائد کرتا ہے جن پڑمل کرنے ہے معاشرہ ایک ایسی جنت بن جاتا ہے جس میں شرف انسانی کااحترام بھی ہے اور انسان کی روحانی اور معاشی احتیاج کاعلاج بھی۔اس میں طاقتور، کمزور کااستحصال نہیں کرسکتا۔اس میں بھوک اورننگ کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔غریب برزندگی دوبھزہیں ہوتی۔امیر،امیرتراورخزانے کا سانب پننے کاموقع نہیں یا سکتا۔اس میں بندہ اور آقا کی تمیزختم ہوجاتی ہے۔ گورے کا کا لے سے اور عربی کا عجمی سے نفرت کا حساس بی نہیں رہتا،اس میں کمزوروں،ایا ہجوں،بوڑھوں،بے روزگاروں ، تیموں اور بیواؤں کے حق کوشلیم کیا جاتا ہے اوران کی کفالت کی ذمہ داری قبول کی جاتی ہے۔اس میں دولت مندغریبوں کواپنی دولت میں حصہ دار بنانے پرمجبور ہیں۔اس میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ قوم کے غیر مسلم افراد بھی مسلمانوں کی مانند ہیت المال سے اپنی احتیاج پوری کر سکتے ہیں۔

بعض لوگ سیجھتے ہیں کہ محسنِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوانقلاب لائے وہ شروع میں صرف روحانی اوراخلاقی انقلاب تھالیکن جب ہم قرآنِ تکیم کابغور مطالعہ کرتے ہیں تومعلوم ہوتاہے کہ بیرانقلاب ابتداء ہی ہے بیک وقت روحانی اوراخلاقی بھی تھا اور معاشی بھی۔ ہاں بید درست ہے کہ ابتداء میں بیرانقلاب افراد کی ذاتی زند گیوں تک محدود تھا كيونكهاس وفت تك كوئى اسلامى رياست وجود مين نهيس آئى تقى \_ پيچضورصلى الله عليه وسلم كى کمی زندگی کا دورتھا۔ ججرتِ مدینہ کے بعد جب ایک اسلامی ریاست کی تاسیس ہوئی تو پیہ انقلاب بریاستی سطح پر بھی عمل میں آگیا۔ قرآنِ پاک کی ابتدائی عمی سورتوں میں جہاں نماز کی تلقین کی گئی ہے اور اللہ سے تعلق جوڑنے کی ترغیب دی گئی ہے وہاں مال کوسینت سینت كرر كھنے بيبموں كودھكے دينے اورمساكين كوكھانا كھلانے سے كريز كى سخت مذمت كى گئى ہے۔ابتدائی کمی سورة "الهمرزه" میں فرمایا گیا ہے: "ہلاکت ہے ہرعیب چینی اورغیبت كرنے والے كيلئے جو مال جمع كرتا اور اسكوكن كن كرركھتا ہے اور خيال كرتا ہے كہ اس كا مال اسے ہمیشہ کی زندگی بخش دے گا، ایہا ہر گزنہیں ہوگا،اسے بڈیوں کو چھٹا دینے والی دوزخ مين ڈال ديا جائيگا۔''

سورة "الماعون" میں ارشاد ہوتا ہے: "کیا تونے اس شخص کوہیں دیکھا جو جزاکے دن کو جھوٹ سمجھتا ہے یہی ہے جو پیٹیم کو دھکے دے کرنکال دیتا ہے اور سکین کوخود کھانا کھلا نا تو در کناراسکی ترغیب بھی نہیں دیتا ہوائے ایسے خص کیلئے ہلاکت ہے۔"

سورة "التكاثر" ميں فرمايا گيا ہے: "تم لوگوں كوزيادہ سے زيادہ اورايك دوسرے سے بڑھ كرمال حاصل كرنے كى دُھن نے غفلت ميں ڈال ركھا ہے اور بيہ ہؤس تمہيں مرتے دم تك لگى رہتی ہے۔ (اس ہوں كا نتيجة تم بہت جلدد كيے لوگے)"

مِلدِون مِلدِون

گفالتِ عامّه کاجذبہ من عالم صلی الله علیہ وسلم کی فطرتِ پاک ہی میں ودیعت کیا گیا تھا۔ بعث سے پہلے بھی آپ کھی جو کیفیت تھی اسکااندازہ اُم المونین حضرت کیا گیا تھا۔ بعث سے پہلے بھی آپ کھی کا وقت خدیجہ الکبریٰ رضی الله تعالیٰ عنہا کے اُن الفاظ سے کیا جاسکتا ہے جوانہوں نے اُس وقت کیے جب حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کے سامنے پہلی وحی کا ذکر فر مایا۔۔یہ الفاظ بے اختیاران کی زبان پرآ گئے: 'آپ کھر شتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور بے سہار الوگوں کا بوجھ الماتے ہیں۔'

محسنِ عاکم صلی الله علیه وسلم کی سیرتِ پاک کا یہی پہلوہے جس کومولا نا حالی رحمة الله علیہ نے ''مسدَّسِ حالی''میں یوں بیان فر مایا:

وہ نبیوں میں رحمت کالقب پانے والا مرادین غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوی میں میں نیبیوں کا والی غلاموں کا مولئے

ملّی دورزندگی میں حضور کی کفالت عامدگی بیشان کی کدرشتہ داروں کی مدد کرتے سے بھوکوں کو کھانا کھلاتے سے غریبوں ، بیواؤں اور بیکس غلاموں کی سرپرتی اور اعانت فرماتے شے اور ساتھ ہی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ بی ایشیم اجمعین کو بھی احکام خداوندی کے مطابق اِنفاق فی سبیل اللہ کی تلقین فرماتے شے ۔ آپ کی کے ایثارو سخاوت کود کی کرمتمول صحابہ کے اندر غریب پروری کا جذبہ خود بخو دا بھرنے لگاوروہ کی جروت دکے بغیر بلکہ رضاؤر غبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں بے در لیخ مال خرج کرنے لگا۔ مد نی اور ہمہ بغیر بلکہ رضاؤر غبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں بے در لیخ مال خرج کرنے لگے۔ مد نی دورکا آغاز ہُو ااور آپ کی نے حکومتِ اللہ بی بنیادر کھی تو کفالتِ عامتہ کا نہایت و سبے اور ہمہ گیرنظام قائم فرمایا۔ اس نظام کے تحت خمس ، فے ، زکو ق ، جزید اور خراج وغیرہ کے مال سے مینوں اور مختاجوں کی ضرور تیں پوری کی جاتی تھیں ، مفلس مسلمانوں کے قرض اورخون میں بہاادا کے جاتے سے اور اگر بھی آمدنی کی کی

besturdubooks.wordpress! بھی مدمیں کچھ نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر قرض لے کراہلِ حاجت کی ضرورتیں پوری فرماتے تھے۔ پھرآپ ﷺ نے مشقلاً بہ قاعدہ وضع کردیا کہ:

''جو خض قرض جھوڑ جائے یا اہل وعیال اس حال میں چھوڑ جائے کہان کی کفالت کاکوئی سامان نہ ہوتو وہ میرے حصے میں ہیں اور ان کی ذمتہ داری مجھ پر ہے۔'(صحح بخاری)

قرآن حکیم میں باربار دولت منذوں ہے کہا گیاہے کہ تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہےاورتم ان کی مدد کر کے ان پر کوئی احسان نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احکام الہی لوگوں کو پہنچاتے وقت اغنیاء کوبار بارتا کیدفر مائی کہتمہارے یاس جو کچھ مال ومتاع ہے سب الله كا بخشاہوا ہے۔غريبوں، تيبوں، اورمسكينوں كاتمہارے مال ميں حق ہے،ان کاحق انہیں لوٹا دو۔آپ ﷺ نے ان پریہ بھی واضح کردیا کہاہے مال کی زکوۃ نکال کراینے آپ کوفارغ نہ مجھ لوبلکہ تمہارے مال میں یقیناً زکو ۃ کےعلاوہ بھی غرباءومساکین کاحق ہے۔آپ ﷺنے لوگوںکوزکوۃوخیرات کاحکم دیاتوپہلے خوداس بھل کرکے دکھایا،اسے اوراہے اہلِ خاندان کیلئے زکو ۃ اورصد قد کے مال کوحرام قرار دیالیکن دوسروں کے لئے سب کچھ وقف کردیا، جو کچھ آیااللہ کی راہ میں خرچ کردیا۔غزوات اور فَتُو حات کے نتیج میں مال واسباب کی کمی نہ تھی مگروہ سب عامّة الناس كيلئے تھا۔اينے لئے اگر کچھ تھا توبالعموم فقرو فاقد ہی تھا۔ کوئی سائل آپ ﷺ کے در سے بھی خالی ہاتھ واپس نہ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عُمر کسی سوال کے جواب میں "دنہیں" کالفظ نہیں فرمایا مجھی کوئی چیز تنہانہیں کھاتے تھے۔ کتنی ہی تھوڑی ہوتی مگرآپ اسب حاضرین کواس میں شریک کر لیتے تھے کوئی بیتم بے سہارارہ جاتاتواس کی سریرستی فرماتے کسی بیوہ عورت كاكوئى پُرسانِ حال نه ہوتاتواس كى كفالت فرماتے جن لوگوں كوتن ڈھانكنے كيلئے كيڑے میسرنہ ہوتے ان کوکیڑے عنایت فرماتے عرب کے کونے کونے سے وفودآپ اللہ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوتے آپ ﷺ انکوکی کئی دن تک مہمان رکھتے اور خوب خاطر تواضع كرتے۔جب وہ جانے لگتے توسب كو پچھ دے دلاكر رخصت فرماتے۔ايك دفعہ ايك

بدونے آکرکہا: اے محمد (ﷺ) میہ مال نہ تیراہے اور نہ تیرے باپ کاہے، میرے اونٹ کولاہ دے حضور ﷺنے آسکی بدتمیزی کائر انہ مانا اور اسکے اونٹ کو جواور تھجوروں سے لدوادیا۔ (ابوداؤد) ایک بحرین سے خراج میں بہت بڑی رقم آئی اسے جھوٹا موٹا خزانہ کہا جا سکتا ہے۔ آب الله في في كما الم المصحن مسجد مين وال دياجائ في فجرى نماز كيليّ آب المنتشريف لائے تو خزانہ کے انبار کی طرف نظراٹھا کربھی نہ دیکھا۔ نماز کے بعد ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اورتقسیم کرناشروع کردیا جب سب ختم ہوگیا تو دامن جھاڑ کراسطرح کھڑے ہوگئے کہ بیہ ' کویا گردھی جودامن بربر گئی تھی۔ (می بناری) ایک وفعہ ایک نومسلم قبیلہ ہجرت کرکے مدینہ آیا۔اس قبیلے کے لوگ بہت خستہ حال نتھے اور ڈھنگ کالباس بھی انہیں میترنہیں تھا۔ آنحضور صلی الله علیه وسلم نے تمام مسلمانوں کوسید نبوی میں جمع کیا اور انکوتر غیب دی کہ اس قبیلے کی مدد کریں اورغلّہ ، کیڑا ، درہم ، تھجورین غرض جو پچھ بھی راوِ خدامیں دے سکتے ہیں لے ہ ئیں۔اگرکسی شخص کوچھو ہارے کا ایک فکڑا دینے ہی کی استطاعت ہوتو وہ ضرور دے۔آپ الله كى ترغيب كايدا أر مواكد مرصحاب كي ياس جو يحققااس في الكرآب الله كاست دكه دیا بعض نے گھر میں رکھا ہوا ساراغلّہ لاکروے دیا۔بعض نے اپنے کپڑے اتارکردے دیئے۔ایک انصاری نے اشرفیوں کا تو ڑا پیش کر دیا۔ بہتو ڑاا تنابھاری تھا کہ بمشکل ان سے اٹھ سکتا تھا۔تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلّہ اور کپڑے کے دوبر سے برے ڈھیرلگ گئے۔نق دروپیاوردوسریاشیاءان کےعلاوہ تھیں۔اس وقت خوشی سے آپ على كاچېره مبارك كندن كى طرح دىك رېاتھا (كيونكه نو دار د قبيلے كى ضرورتيں خود بخو د يورى ہوگئ تھیں) (صحيحمسلم-بابالصدقات)

حضرت مقداد بن الاسودرضی الله تعالی عنه کابیان ہے کہ میں اور میرے دوسائھی قبول اسلام کے بعداس قدر تنگ دست ہوگئے کہ فاقوں کی وجہ سے ہماری نظریں کمزور ہوگئی۔ہم نے بہت سے لوگوں سے اپنے تکفُّل کی درخواست کی لیکن سی نے حامی نہ جری۔بالآخر ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اورا بی حالت بیان کی۔آپ

besturdubooks.wordbress.com المنتاجمين اين كمريل محيّے اور تنين بكريوں كودكھا كرفر مايا كدان كادودھ پيا كرو۔ چنانچہ جب تک ہمارے حالات درست نہو مجئے ہم ان بکریوں برگز ارہ کرتے رہے۔ (می بناری)

ایک مرتبه حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالی عنه سے مخاطب ہوکرفر مایا: "اے ابوذ را گراُحُد کابیہ بہاڑمیرے لئے سونابن جائے تو میں بھی پسندنہ کروں گا کہ تین را تیں محزرجائيں اوراس ميں سے ايك ويناركي مقداركے برابر بھى ميرے ياس رہ جائے۔البت كيكي قرض كاداكرنے كيلئے ركھ چھوڑوں ""

ایک دفعہ فَدُک ہے جاراونوں برغلّہ اور کپڑاوغیرہ آیا۔آپ ﷺ کے حکم کے مطابق اس میں سے کچھ لوگوں کوریا میااور کچھ سے قرض ادا کیا گیا۔ پھرآب ﷺ نے حضرت بلال رضى الله تعالى عنه سے يو جيما "و سيجھ نے تونبيس ر ہانہوں نے عرض كيا ،اب كوئى لینے والانہیں اس لئے کھے بچے کی سماہے۔فرمایا جب تک دنیا کامال باتی ہے میں کھر نہیں جاسکتا۔ چنانچہ رات مسجد میں بسری مسبح کوحضرت بلالٹنے آگر بشارت دی کہ یارسول 

تنحضور صلى الله عليه وسلم في أكرجه عامة الناس كى كفالت اين ذمه لي ركمي تقى کیکن ساتھ ہی آپ ﷺ وگوں کورز تی حلال کے تُصُول کیلئے تک ودوکرنے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی تاکید فرماتے رہتے تھے۔آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ ے کام کر نیوالا اللہ کامحبوب ہوتا ہے۔خودآب اللہ کام محبولی کام کرنے میں کوئی عارنة هي \_آب على بكريول كا دوده دوه ليخ تهي،ايخ جوت اوركير كوخود بيوندا كاليخ تنے، گھر میں جھاڑودے لیتے تنے۔ بازارے سوداسلف خوداٹھا کرلے آتے تنے۔معجد نبوی اینٹی کی تغییر کے وقت صحابہ کی طرح آپ ﷺ بھی اینٹیں اور گاراڈھوتے تھے۔غزو و خندق كموقع برخندق كى كعدائى من آب الله مى برابر حصد ليتے تھے۔ غرض آب اللہ نے كسب حلال کوجواہمیت دی اور محنت کش اور مزدور کوجوعزت بخشی اس کے بیشِ نظر ہر مخض ا ينااورا بينے اہل وعميال كا خود كفيل بننے كى كوشش كرتا تفاالبيتہ جولوگ كسى وجہ ہے اپنى كفالت

نہیں کر سکتے تھے اور گردش زمانہ کے سامنے بے بس تھے حضور کھیکا باب رحمت ان کیلئے ہروفت کھلا رہتا تھا اور آپ کھیکا سحابِ کرم اُن پر ہر آن جموم جموم کر برستار ہتا تھا۔ (بحولا حسنت جمج نصالہ)

محسن اعظم عظ کےخواتین پرعظیم احسانات

انسانی تمد ن کی تاریخ اس برگواہ ہے کہ سرور عالم صلی الله علیہ وسلم کی بعثت سے سلے عورت کودنیا کی حقیرترین مخلوق سمجھا جا تا تھا۔ نہ اس کے کوئی حقوق تھے اور نہ معاشرے میں اسکی کوئی عزّ ت تھی۔اے کوئی آئین اور عمرانی حیثیت مطلق حاصل نہھی۔عیسائی گناہ اورعورت کوایک ہی چیز قرار دیتے تھے۔ یہودیوں کا پیطریقہ تھا کہعض خاص حالات میں عورتوں کو گھروں سے نکال دیا کرتے تھے۔روی تہذیب میں عورت کی حیثیت ایک غلام کی تھی اوراس بر ہرشم کی سختی کرنا جائز تھا۔ابران میں مزدک نے عورت کومشتر کہ ملکیت قراردے دیا تھا۔ ہندوستان کےلوگ عورت کواپنی روحانی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے اوراس سے نہایت ذلت آمیز سلوک کرتے تھے۔ عورت مجبورتھی کہ اسکا خاوندم جائے تووہ اس کے ساتھ تی ہوجائے یعنی زندہ جل جائے مگرعورت کے مرجانے برمرد بلاروک توک دوسری شادی کرسکتا تھا بلکہ جتنی جا ہے شادیاں کرنے کاحق رکھتا تھا۔ عرب میں عورت کوجوتی کی نوک کے برابر سمجھا جاتا تھا۔مردجتنی عورتوں سے جاہے شادی کرسکتا تھا۔کسی کے ماں بیٹی پیداہوتی تواہیے بخت ذلت اورزنگ وعار کا باعث سمجھا جا تاتھا یہاں تک کہ بعض سنگدل بیٹیوں کوزندہ زمین میں فن کردیا کرتے تھے۔قر آن حکیم کی "سور النّعکل" میں ان او گوں کی کیفیت یوں بیان کی گئے ہے:

"جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہوتے کی خوشخبری دی جاتی ہے تواسکے چہرے پرسیابی چھاجاتی ہے اوروہ بس خون کے گھونٹ پی کررہ جاتاہے بلوگوں سے چہرے پرسیابی چھاجاتی ہے اوروہ بس خون کے گھونٹ پی کررہ جاتاہے بلوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔"کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کومنہ دکھائے۔ سوچتاہے کہ ذکت کے ساتھ

besturdubooks. Wordpress!

بٹی کوباتی رکھے یااہے کہیں لے جا کرمٹی میں دباوے'۔

وختر کشی کے اس ظالمانہ اوروحشانہ رواج کا نقشہ مولا ناحالیؓ نے 'مسدّ سِ حالی''

میں یوں تھینچاہے:

توخوف شاتت سے بے دحم مادر کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اسکوجا کر بچنے سانپ جیسے کوئی جَننے والی جوہوتی تھی پیدائسی گھر میں دُختر پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور وہ گودایسی نفرت ہے کرتی تھی خالی

زمانہ جاہلیت میں عرب میں مردوں کو بیت بھی حاصل تھا کہ وہ جتنی عورتوں سے چاہیں شادی کرلیں۔ چنانچ بعض لوگوں کی ہیو یوں اور لونڈ یوں کی تعداد بیسیوں تک پہنچ جاتی تھی۔ کسی عورت کوچھوڑ ناجوتی بدلنے کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ باپ کے فوت ہوجانے کے بعد سوتیلی ما کمیں سوتیلے بیٹوں میں تقسیم کردی جاتی تھیں۔وہ انکولونڈ یوں کی طرح فروخت کردیے تھے یاائے گھر میں ڈال لیتے تھے۔

صیح بخاری میں حضرت عمر سے روایت ہے کہ خداک قتم ہم زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو سخاری میں حضرت عمر سے روایت ہے کہ خداک قتم ہم زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو سخار میں ہیں لاتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں نازل کیا جو بچھ کہ مقرر فرمایا۔''

مختصریہ کہ عجم ہویا عرب ہورت ہر جگہ اپنے جائز معاشرتی ،اخلاتی ،تمذنی اور معاشرتی معاشی حقوق سے یکسرمحروم تھی اور مال ، بہن ، بٹی یا بیوی کی حیثیت سے وہ جس حسن سلوک اور احترام کی سختی تھی ، دنیا کی کسی قوم بیس اس جاتصور تک نہیں تھا۔۔۔عورت ذات کے بہی مظلومانہ لیل ونہار سے کہ کو و فاران کی چوٹیوں سے خورشیدر سالت صلی اللہ علیہ وسلم کاطلوع ہوااور بیعالم رنگ و بواللہ رب العزت کے نور سے جگم گااٹھا۔اللہ تعالیٰ نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کور حمۃ العلمین بنایا اسلئے بی نوع انسان کا کوئی بھی طبقہ آپ ہوگئی رحمت ورافت سے محروم نہ رہا۔رسول رحیم وکر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبقہ نسوال کوذکت اور پستی کی جم ائیوں سے نکال کرعزت وشرف اور احترام ووقار کے اسے بلند مرتبے برفائز کیا کہ

اسکے ساتھ کسن سلوک اوراسکااحترام،اللہ تعالی کی خوشنودی اورفلاح وارین کاباعث کلم ساتھ کسن سلوک اوراسکااحترام،اللہ تعابیہ سلوک اوراسکااحترام،اللہ تعابیہ سلوک تا ایکا میں میں ایک تعابیہ اللہ علیہ وسلم نے احکام الله کلی روشن میں طبقہ نسوال کو جوحقوق عطافر مائے اوران کی ہرشخصی حیثیت میں انکو جومقام دیا،ونیا کی کسی قوم میں اسکی مثال نہیں ملتی۔

انسانی معاشرے میں عورت کی جاراہم جیشیتیں ہیں۔ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ
ایک مال ہے۔دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک بیٹی ہے۔تیسری حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک
بیوی ہے۔ چوتھی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک بہن ہے۔آ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے
بیافا ظادیگر اللہ اور رسول وہ ایک عورت ذات کو کیا مقام دیا ہے۔

#### عورت بحثييت مال

الله تعالی نے قرآن پاک میں مال باپ کے ساتھ کھر نے اللہ کا مورق میں اسکی نظیم و کریم اور معروف میں ان کی اطاعت کے جوتا کیدی احکام دیئے ہیں ، اسکی نظیم کی دوسرے نہ ہب میں ہیں میں ساتھ سورة البقرة بمورة النساء بمورة الانعام بمورة بنی اسرائیل بمورة لقمان بمورة العنکبوت اور سورة الاحقاف میں بیا احکام مختلف اسالیب میں ملتے ہیں سورة لقمان میں جو محکم ہے اسکے اسلوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ مال کاحق باپ کے حق پرفائق ہے یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی واضح ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں چند مستند مولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی واضح ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں چند مستند مولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی واضح ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں چند مستند مولی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں چند مستند

صحیح بخاری اور سیح مسلم میں حضرت ابو ہر مرز سے روایت ہے کہ ایک محض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جھے پر خدمت اور نسس سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے۔ آپ وہ سے دریافت کیا کہ جھے پر خدمت اور نسس سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے۔ آپ وہ ہماری ماں کا ، میں پھر کہتا ہوں تہاری ماں کا ، اسکے بعد تمہارے باپ کاحق ہے۔

معاوید بن جاہمہ سے روایت ہے کہ میرے والد جاہمہ رسول الله سلی الله علیه وسلم کی

besturdubooks.wordpress. خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میراارادہ جہاد میں جانے کا ہے اور میں آپ اللہ کا خدمت میں مشورہ لینے کیلئے حاضر ہوا ہوں۔آپ اللے نے ان سے پوچھا، کیا تہاری مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں ہے۔آپ اللہ نے فرمایا تو پھرای کے پاس اورای کی خدمت میں رہو۔اسکے قدموں میں تہاری جنت ہے۔ (منداحرسنن نبائی)

> حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبهاللدنے تم برای ماؤل کی نافر مانی اور حت تلفی حرام کردی ہے۔ (میح بناری میح مسلم) حصرت عبدالله بن عمروبن العاص رضى الله تعالى عنهما كہتے ہیں كه ايك هخص نبي یاک صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں ہجرت اور جہادیرآ پ الله كى بيعت كرتابول اور الله تعالى سے اسكا اجروثواب جابتا ہوں۔آب الله نے فرمايا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہادونوں بی زندہ ہیں۔آپ اللہ نے ارشادفرمایا، کیاتم اللہ تعالی سے اجرجائے ہو؟اسنے عرض کیاجی ہاں۔آپ اللےنے فرمایا: پھراہین والدین کے پاس جاؤاورائے ساتھ نیک سلوک کرواورانکی خدمت کرو۔ (میح سلم)حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا،خاک آلودہ ہوناک اسکی (یعنی وہ ذلیل اوررسواہو) یہ بات آپ ﷺ نے تمین مرتبہ فرمائی۔آپ ﷺے یو جیما کیایارسول الله صلی الله علیه وسلم وه کون؟ آپ ﷺ نے فرمایا،وه ھخص جس نے اینے مال باپ کوبڑھایے کی حالت میں پایاان میں سے کسی ایک ہی کو، پھر(ان کی خدمت اوراطاعت کرکے) بہشت میں داخل نہ ہوا۔ (میج مسلم)

> حضرت اسام بنت انی بر کلہتی ہیں کہ میری والدہ (جومشر کھی) صلح (حدیبی) کے بعد ( کمہ سے مدینہ) آئی۔ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا، یارسول الله الله الله المرى والده ميرے ياس آئى ہے اوروہ اسلام سے بيزار ہے كيا ميس اس سے (احما) سلوك كرول؟

> > آب السيالية المايا بال است اجعاسلوك كر\_ (منح بناري منج مسلم)

besturdubooks.wordpress. حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين كها يك فخض رسول الله صلى الله عليه وسلم کے باس آیااورکہایارسول الله سلی الله علیہ وسلم میری مان کا اجا تک انتقال ہوگیا ہے۔وہ کوئی وصیت ندکریائی۔میراخیال ہے کہ اگروہ بات کہتی تو صدقہ کرنے کوکہتی ،اب اگر میں اسکے كرنے سے قواب اسكو ملے گا۔ (میحسلم)

> مشهور محاني سيدالخزرج حضرت سعدبن عباده انصاري رضى اللدتعالي عنه كي والده حضرت عمره بنت مسعودرضی الله تعالی عنهانے وفات یائی توحضور صلی الله علیه وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے والدہ کے ایصال تو اب کیلئے یانی کی ایک مبیل قائم کی بروایت ديكرايك كنوال كعدواياس في "سقاية لسعد"ك نام عيشرت يائى - (مئداهم)

> > اسوهٔ نبوی صلی الله علیه وسلم

ٔ آنحضور صلّی الله علیه وسلم کی والدہ آپ ﷺ کے بحیین ہی میں وفات یا گئی تھیں۔ آپ اللیکی ولا دت باسعادت کے بعد چندون بی بی توبیائے آپ اللیکودودھ پلایا۔ پھر بی بی حلیمہ رضی الله تعالی عنها كوتقريباً يا في سال تك آپ الله كودوده بلانے اور يالنے كاشرف حاصل ہوا۔والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد ننھے حضور ﷺ کی نگہداشت اور خدمت کی عزت حضرت أبن البين رضى الله تعالى عنها كوحاصل موكى\_

حضور صلى الله عليه وسلم كوان تتنول بيبيول كالميشه بهت اكرام اورلحاظ رمال بي توبية في اسلام تو قبول كرلياتهاليكن ووكسى وجدس مدينه مين قامت اختيارنه كرسكيل .. ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ان کیلئے خرج اور کیٹر ابھیجا کرتے تھے۔

نی بی حلیمہ کے بارے میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوتین مرتبہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں تو آپ میں نے ان کی بے حد تعظیم و تکریم کی -علامہ ابن سعد کابیان ہے کہ حضور ﷺ کی حضرت خدیجة الکبری سے شادی کے بعد ایک

besturdubooks.wordpress.com وفعه حضرت حليم السي الملكى خدمت مين حاضر موئين اورايين علاقي مين قحط سال كى شکایت کی حضورصلی الله علیه وسلم نے ان کوجالیس بکریاں اور سامان سے لدا ہوا ایک اونث عطافر مایا۔طبقاتِ ابن سعد ہی کی ایک اورروایت میں محمدٌ بن منکد رکہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضور الله کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔اس نے بچین میں آپ اللہ کو دودھ بلایا تھا۔اسے دیکھ کرحضور الکا بیری مال کہتے ہوئے اٹھے ادرائی جا در بچھا کراہے بٹھایا۔ علامہ ہیگئے نے'' روض الانف' میں بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت حلیمہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اُٹم المونین حضرت خدیجۃ الکبری نے ان کو پچھاد نٹنیاں مرحمت کیں جن کو لے کروہ دعا ئىس دىتى ہوئى رخصت ہوئىں۔

> حضرت ام ایمن رضی الله تعالی عنهانے بہت طویل زندگی یائی حضورصلی الله علیه وسلم کی ساری حیات اطہران کے سامنے گزری۔ یہاں تک کہوہ آپ عظی رحلت کے بعد بھی کافی عرصہ تک حیات رہیں۔حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہاحضور ﷺ کووراثۃ بطور کنیز کمی تخیس کیکن آب اللہ نے انہیں آزاد کردیا۔ انہوں نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو کودوں میں کھلایا تھااسلے آب ان کی بہت تعظیم کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری والدہ کے بعدام ایمن میری ماں ہیں چنانچہ آب اللہ انہیں ای کمدکر بلایا کرتے سے اور وقافو قا ان کی مالی مدد بھی فرماتے رہتے تھے۔اگر بھی وہ اپنی کوئی حاجت لے کرآپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں تو آپ اللہ ان کی دہ حاجت فور ابوری کردیتے تھے (مبتاح اب سدیج سلم)

#### عورت بحثيت بيوي

میاں بیوی کاتعلق ایک باہمی معاہدہ یعنی نکاح سے قائم ہوتا ہے۔نکاح کا مقصد اورمطلب سیے کہوہ کواہوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نام برایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کاعہد کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے شوہراور بیوی دونوں کے پچھفرائض اور حقوق مقرر فرمائے ہیں اور دونوں کوان کے ادا کرنے

besturdubooks.wordpress.co كاحكم ديا بـــــــ ( ويكيفئ سورة بقره ،سورة النساء ،سورة الروم ،سورة الاحزاب ،سورة النور )\_ چونکہ عورت کی خوشکوار اور برسکون زندگی کا دارو مدار اکثر و بیشتر شو ہر کے طرز عمل پر ہوتا ہے اس كن مردول كوخاص طور يرتكم ديا حميا ب و عَاشِرُو هُنَّ بِالْمَعُرُوفِ (المسَّارة ١٩) (بعنی ان (عورتوں) کے ساتھ حسن سلوک کی (بھلے طریقے کی) زندگی بسر کرو)۔ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في اسين الل خانه (بيوى يا بيويوس) كساته حسن سلوك كى بصدتا كيدفر مائى ب-اسسليم يس آب في كائے چندارشادات ملاحظ فر مائے: 🏠 حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کوئی ایمان والاشوہرایی مومنہ بیوی سے نفرت نہیں کرتا ۔اگر اس کی کوئی عادت ناپندیده موکی تو دوسری کوئی عادت پندیده بھی موگ۔ (میحمسلم)

> 🏠 حضرت عائشەرمنى اللەتغالى عنهايسے روايت ہے كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں ہیں وہ مخص کامل الایمان ہے جس کا اخلاقی برتاؤسب کے ساتھ بہت اجھا ہواور (خاص کر) بیوی کے ساتھ جس کا سلوک لطف و محبت کا ہو۔ (جامع ترندی) 🏠 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:مسلمانوں میں ان آ دمیوں کا ایمان زیادہ کامل ہےجن کے اخلاق بہتر ہیں اورتم میں ایجھے اور خیر کے زیادہ حامل وہ آ دمی ہیں جوانی بیویوں کے تق میں زیادہ ایجھے (جامح ترندي) بير-

> 🏠 حضرت عبدالله بن عمروه بن العاص ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم میں سب سے بہتروہ ہے جوابنی عورتوں کے لئے بہتر ہے۔ (جامع ترندی) 🖈 حضرت عا مُشەرضى الله تعالى عنها ہے روايت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: وہ آ دمی تم میں زیادہ احیما اور بھلا ہے جواسینے گھر دالوں (بیوی یا بیویوں) کے حق میں اجھا ہو .....اور میں اپنے کھر والوں (اپنی بیویوں) کے حق میں اچھا ہوں۔ (جامع ترزی) مندوارمی اورسنن ابن ملجد میں یہی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی

Poestridinooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.inglooks.ingloo الله عنرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: لوگو بیو یوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں میری وصیت مانو (لیعنی ان کے ساتھ نری اور لطف ومحبت کابرتا ور کھو)ان کی تخلیق پہلی ہے ہوئی ہےاور پہلی کے اوپر کے حصے میں زیادہ کجی ہوتی ہے آگرتم اس کجی کو (بزور ) بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اوراگراہے یونمی اینے حال برچھوڑ دو کے تو پھروہ ہمیشہ و کبی ہی ٹیڑھی رہے گی اس لئے بیویوں کے ساتھ بہترسلوک کرنے کی میری وصیت کو قبول کراو۔ (می بناری وصیمسلم) صیحے بخاری اور سیحے مسلم میں بیوہ خواتین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیہ ارشادقل ہواہے کہ بیوہ عورت اور مسکین کے لئے دوڑ دھوپ کرنے والا ( یعنی ان کی خبر کیری كرنے والا) مجايد في سبيل الله كى طرح ب اوراس كے برابر ہے جودن بحرروز وركھ اور رات بجرنمازیژها کرے۔

#### عورت بحثيت بيثي

ہم او پر بیان کر چکے ہیں کہ عرب میں بیٹی کی پیدائش کو ذلت اور ننگ وعار کا باعث معجما جاتا تفااوراس سے نہایت سفا کانہ سلوک روار کھا جاتا تھا۔ قرآن یاک کی کی سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قا کاندروش کی سخت مذمت کی ہے، اسے بہت بڑی خطاقر اردیا ہے اورلو کوں کوئتی کے ساتھ منع کیا گیاہے کہ وہ مفلسی کے ڈرسے اپنی اولاد (اناث) کولل كرير ـ (وكيمة سورة الانعام ، سورة النحل، سورة بني اسرائيل سورة الزُخرف سورة التكوير) رحمتِ عالم صلی الله علیہ وسلم نے بیٹیوں کونہ صرف زندہ در گور کرنے سے منع فرمایا بلکہ اولا دِنرینہ کوان برتر جیج دینے سے بھی روکا اور بیٹیوں کی عمدہ طریقے سے برورش كوحصول جنت كاذر بعد بتايا\_اس سلسل مين آب الله ك چندارشادات ملاحظهون: حضرت عبدالله بن عباس عدوايت بكرسول اللصلي الله عليه وسلم في فرمايا:

جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو، پس وہ نہ اسے زندہ در گورکرے اور نہ ذکت کی حالت میں رکھے اور نہ اولا دِنرینہ کواس پرترجیح دے تو اللہ تعالی اسکو جنت میں داخل کریگا۔ (ابوداؤد)

126

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دولڑ کیوں کی ان کے بالغ ہونے تک پرورش کی وہ اور میں قیامت کے روز اسطرح آئیں گے (آپ اللہ نے اپنی دوائگیوں ،انگشتِ شہادت اور درمیانی اگلی کوملا کردکھایا)۔

ابن عباس رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس مخص نے تین او کیوں یا تین بہنوں کی سریرستی کی اور انہیں تعلیم وربیت دی اور ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کابرتاؤ کیا یہاں تک کہ اللہ انہیں بے نیاز کردے ( بعنی ان کی شادی ہوجائے اوروہ اینے شوہر کے گھر پہنچ جائیں ) توالیٹے خص کیلئے اللہ نے جنت واجب کردی اس برایک مخص نے عرض کیا کہ اگر دوہی ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: دولڑ کیوں کی سر برستی بربھی اجر ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ ایک لڑکی کے بارے میں یو چھتے تو آپ ﷺ ایک کے بارے میں بھی یہی شہادت دیتے۔(معنوہ ٹریف) ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين كه ميرے ياس ايك عورت آئی۔اسکے ساتھ اسکی دو بیٹیال بھی تھیں۔ مجھ سے اس نے سوال کیا۔اس وقت میرے یاس صرف ایک تھجورتھی ، وہی میں نے اسکودے دی۔اس نے اس تھجورکودوککڑے کرکے دونوں بچیوں میں تقتیم کردیااورخود کچھ نہ کھایا، پھروہ اٹھ کر چکی گئی۔اس کے بعد جب نبی صلی الله علیه وسلم تشریف لائے تو میں نے بیدواقعہ عرض کیا۔ آپ عظانے فرمایا: جو خص لا کیوں کے ساتھ آزمائش میں مبتلا کیا جائے (بعنی اس کے ہال لا کیا ہی پیدا ہوں) اور پھروہ ان کے ساتھ احسان وسلوک کرے توبیہ بیٹیاں اسکے لئے دوزخ کی آگ سے (صحیح بخاری وسیح مسلم) ڈھا**ل** بن جائیں گی۔ OESTURDIDOOKS.WORDPIESS,COM.

اسوة رسول صلى الله عليه وسلم

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے چار بیٹیاں عطاکی تھیں آپ کوان سب
سے بے حدیبار اور لگاؤتھا۔ نہایت محبت اور شفقت سے ان کی پرورش کی اور چاروں کوا چھے
گھروں میں بیاہ دیا۔

عورت بحثیت بهن

اوپرعورت کی جوتین حیشیتیں بیان کی گئی ہیں، بہن ان میں ہے کسی ایک زمرے میں ضرور آ جاتی ہے۔ ویسے ایک ہوائی کو خاص طور پر بھی اپنی بہن کے ساتھ حسنِ سلوک کی ہیں ضرور آ جاتی ہے۔ ویسے ایک بھائی کو خاص طور پر بھی اپنی بہن کے ساتھ حسنِ سلوک کی ہدایت کی گئی ہے۔ ویسے ایک حدیث میں بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کا ذکر بھی آ چکا ہے۔ دو حدیث میں بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کا ذکر بھی آ چکا ہے۔ دو حدیثیں اور ملاحظہ ہوں:

کلیب بن منفعہ سے روایت ہے کہ میر سے دادانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یارسول اللہ ﷺ میں کے ساتھ حسنِ سلوک کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا، اپنی مال، بہن، بھائی اور اپنے غلام کے ساتھ جوتم سے قریب ہویہ واجب حق ہے اور قرابت داروں کے حقوق کی حق شناس کرو۔

(ادب المفرد، بخاری)

حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا ،الله تعالیٰ تمہیں ماؤں کیساتھ (حسنِ سلوک کا) تکم دیتا ہے، پھرتمہیارے باپوں کے بارے میں ہدایت فرما تا ہے، پھرتمہیں قریب سے قریب ترکے بارے میں ہدایت فرما تا ہے۔ کارے میں ہدایت فرما تا ہے۔ (اوب المفرد، بخاری) قریب سے قریب ترمیں بہن بھائی لازما آجاتے ہیں۔ قریب سے قریب ترمیں بہن بھائی لازما آجاتے ہیں۔

طبقة نسوال بررسول رحمت بلاحسانات

اوپرہم نے صرف چندمثالیں دی ہیں جن میں مردوں کو (باپ بیٹے شوہراور بھائی) کی حیثیت سے خواتین (بیٹی، مال، بیوی اور بہن) کیساتھ حسنِ سلوک کا پابند کیا گیا ہے۔ اب ہم چندا بیے حقوق کا ذکر کرتے ہیں جوخاتم الا نبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کے بعد اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی طرف سے عورت ذات کوعطا کئے گئے۔

(۱) .....عورت کودرافت پانے کے وسیع حقوق دیئے گئے۔وہ باپ سے، شوہرسے، اولاد سے، (اوربعض صورتوں میں دوسرے قریبی رشتہ داروں سے)ورافت پانے کی حقدار ہے۔ نیز وہ شوہر سے شرعاً ،ا خلاقاً اور قانو نامبر بانے کی محقدار ہے۔ پانے کی حقدار ہے۔ (۲) ....عورت (خواہ وہ کتنی ہی مالدارہو) خاوند سے ہرحال میں نفقہ پانے کی حقدار ہے۔

(۳)....عورت کوشو ہرکے انتخاب کاحق دیا گیااورشادی کیلئے اسکی رضامندی ضروری قراردی گئی۔اسکی مرضی کے خلاف یا اسکی رضامندی کے بغیرکوئی شخص اسکا نکاح نہیں کرسکتا۔

- (۴).....نا کارہ، ظالم اور ناپندیدہ خاوندے نجات حاصل کرنے کیلئے عورت کوظع کاحق دیا ممیا۔
- (۵).....فوجداری اور دیوانی مقد مات میں ،اور جان و مال عزت اور آبر و کے تحفظ میں عورت کومر د کے برابر رکھا گیا۔
- (۲)....عورتوں کودینی اور دنیوی علوم کی نعمت حاصل کرنے کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ ان کی تعلیم وتر بیت کواسی قدرضروری قرار دیا گیا جس قدر مردوں کی تعلیم وتر بیت ضروری ہے۔
- (2) ....عورت كيلئے روحانيت اورروحانيت كے اعلىٰ سے اعلیٰ مدارج حاصل كرنے كے رائے موان مارج حاصل كرنے كے رائے كھول ديئے گئے۔ اسكی عبادت كا اجروثواب مردول كی عبادت كے اجروثواب كے برابرقر ارديا گيا۔
- (٨).....يوه ،مطلقه يا صنح نكاح والى عورتول كوغير مشروط طور برنكارِ ثانى كاحق ديا گيا۔

besturdubooks.wordpress. (٩)....وراثت اورمبرے حاصل شدہ رقم کی عورت کو (بلاشر کت غیرے) مالک قرار دیا گیا۔اگر وہ اپناسر مایہ تجارت میں لگا کریا محنت مزدوری کر کے پچھ حاصل کرتی ہے تووہ مجمی اسکی ملکیت قرار دیا گیا۔

> (۱۰)....عورت كاعمومي دائره كاروبي مقرركيا كيا جواسكي جسماني ساخت اوراسكي فطرى صلاحيتول يهم آمنك بـ

> حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے خواتین کوجوحقوق دیئے ہیں اور عزت واحر ام کا جومقام دیاہے،انصاف پسندغیرمسلم دانشوربھی اسکااعتر اف کرتے ہیں۔

> مشہور غیرمسلم دانشوراے آروادیانے اپنی کتاب میں اسلام میں خواتین کے حقوق واحترام کے بارے میں بیالفاظ لکھے ہیں:'' پنجبر کھٹےنے عورتوں کواس وقار وعظمت سے سرفراز کیاجسکی اہمیت کے بارے میں جو پچھ بھی کہاجائے، کم ہے۔وہ ذاتی ملکیت کاحق رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ شادی کے موقع برخاوند ہریہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ بصورت مہرعورت کوحسب استطاعت رویهیداداکرے جواسکی ملکیت ہوگا۔اسکے بعداز دواجی زندگی میں وہ جو کھے بھی کمائے ،اسکی خدمالک ہے۔باب،خاوند،اوربچوں کی جائداد میں اسکاحصہ مقرر ہے جسکووہ قانو نا لے سکتی ہے۔اسکے علاوہ وہ نا قابلِ اصلاح حالت میں خاوند سے ضلع لينے کاحق رکھتی ہے۔ غرضيكما كيك مسلمان عورت عزت واحترام كاايك بہت بلندمقام وكھتى ہے۔ بیوی اور مال دونوں صیثیتوں سے افرادِ خاندان پراسکا اثر غالب رہتا ہے'۔ عَلَى حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم يَا رَبّ صَلّ وَسَلِّمُ ذَائِمًا أَبَدًا

besturdubooks wood?

خصوصیت نمبر ۲۸

### رسولِ اکرم علی کے دونوں نام (محر احر ) آپ کی خصوصیت ہیں

قابل احترام قارئین رسول اکرم کی امتیازی خصوصیات میں ہے۔ اشائیسویں خصوصیت ہے، جبکا عنوان ہے ''رسول اکرم کی کے دونوں نام (محمدُ، احمدُ) آپ کی خصوصیت ہیں'' آج جمعرات کا دن ہے فجر کی نماز سے فراغت کے بعد روضہ رسول کی کے سامنے بیٹا ہوں اور رسول اکرم کی کی اس خصوصیت کوتر تیب دے رہا ہوں ، اس میں میراکوئی کمال نہیں ہے شک بیاللہ ہی کافضل ہے۔

بہرحال محترم قارئین! مجملہ تمام خصوصیات میں سے یہ بھی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی ﷺ کونام ہی ایسے عظیم عطافر مائے جن کا مقابلہ دیگر انبیاء کرائم کے نام مبارک نہیں کر سکتے ، جیسا کہ آنے والے اوراق میں آپ تفصیل ملاحظہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کوحضور ﷺ سے بچی محبت کرنے کی توفیق عطافر مائے ، لیجئے اب آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی وضاحت ملاحظ فرمائے ، لیجئے اب آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی وضاحت ملاحظ فرمائے :۔

#### الهائيسوين خصوصيت كي وضاحت قرآن وحديث كي روشني ميں

کتاب شفامیں بیلھاہے کہ ان دوناموں بیعنی محمد اوراحد میں آنخضرت کی زبردست نشانیاں اور عظیم خصوصیات جھیں ہوئی ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان دوناموں کو اس سے محفوظ رکھا کہ بینام آنخضرت کی سے پہلے کسی دوسرے کے رکھے جا ئیں، ان دونوں ناموں میں سے جہاں تک احمہ نام کاتعلق ہے بیہ پرانی کتابوں یعنی آسانی کتابوں میں آیا ہے، اورانبیاء کو آنخضرت کی کے ظہور کے متعلق اسی نام سے خوشخری دی گئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت سے اس نام کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ گویا ضابطہ بنا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت سے اس نام کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ گویا ضابطہ بنا

دیا کہ آنخضرت کے جہلے جب سے کہ دنیا پیدائی گئی اور آنخضرت کے کارندگی میں یہ نام یعنی احمد کی دوسر مے خص کا نہ رکھا جائے اور نہ کوئی شخص اس لفظ سے پکارا جائے ،علامہ زین عراقی نے اس میں بیاضا فہ کیا ہے ، کہ آپ کے صحابہ کے زمانہ میں بھی کی شخص کا بینام نہ رکھا جائے تا کہ کمزوراعتقاد لوگوں کے دلوں میں شک وشبہ نہ پیدا ہویعنی تاریخی کتابوں میں اگر بینام آنخضرت کے سے پہلے کی کا ہوتا تو کمزوراعتقاد والے لوگ اس شک میں ہتلا میں سکتے تھے کہ ان میں آنخضرت کے کہاں زمانے کے ہیں۔

چنانچہ بینام رکھا جانا بھی ان تمام ادگوں پر آنخضرت کے کہ صوصیت ہے جو آپ

ہوئے ہیں ، گرحافظ سبوطیؒ نے کتاب خصائص صغریٰ ہیں اس کے متعلق جولکھا ہے

کہ اس سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ اس نام یعنی احمد رکھے جانے کے سلسلہ میں آنخضرت

گھا کی بیخصوصیت صرف انبیاء پر ہے یعنی انبیاء میں آپ کے سواکسی کا بینام نہیں رکھا گیا
البتہ عام اوگوں کا بینام رکھا گیا۔

ای بناء پربعض علاء کہتے ہیں کہ آنخضرت کے ناموں ہیں احمد نام کو محمد نام پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، علامہ صلاح صفدی کہتے ہیں کہ معنی کے اعتبارے احمد نام محمد سے زیادہ او نچاہے (اس کی فضیلت عربی زبان کے اس قاعدے کے تحت ہے جس کے مطابق) لفظ احمر (بہت سرخ) اور لفظ اصفر (بہت زرد) محمد مُصَفَّرُ کے مقابلے ہیں معنی کے لاظ سے زیادہ پر زور ہیں ، غالبًا احمد نام کی فضیلت اس لئے ہے کہ بیافعل الفضیل کا صیغہ ہے (افعل الفضیل عربی کا ایک وزن ہے یعنی فعل ہے، وہ وزن لفظ کے معنی ہیں شدت اور زیادتی پیدا کرنے کے لئے ہے جولفظ بھی اس وزن پر لا یا جائے گا اس کے معنی ہیں زیادتی ہوجائے گی۔ مثلًا لفظ حامد ہے جس کے معنی ہیں تعریف کرنے والا اس کو جب افعل کے وزن پر لا کیس گے تو بیاحمہ ہوجائے گا ، اور اب اس کے معنی ہیں زیادتی ہوجائے گی، یعنی صد سے زیادہ تعریف کرنے والا اس کو جب انعل کے متابلہ مقدر کے والا اس کے علامہ صلاح صفدی کہتے ہیں کہ احمد نام محمد کے مقابلے ہیں معنی کے لئے سے زیادہ تو نیا ہے کا دور اب اس کے مغنی ہیں زیادتی کی حمد وقع لیف مقابلے ہیں معنی کے لئے سے زیادہ او نیا ہے ) کیونکہ آنخضرت کی اللہ تعالی کی حمد و تعریف مقابلے ہیں معنی کے لئے اور اب اس کے مغنی ہیں معنی کے لئے اس کے مقابلے ہیں معنی کے لئے سے زیادہ او نیا ہے ) کیونکہ آنخضرت کی اللہ تعالی کی حمد و تعریف

کرنے والول میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں اور آپ کی ان ہی خوبیوں اور محدوثنا کی وجہ سے آپ کے لئے مقام محمود میں وہ مقام عطا ہوا جو آپ سے پہلے بھی کسی کے لئے متام محمود میں وہ مقام عطا ہوا جو آپ سے پہلے بھی کسی کے لئے نہیں کھولا گیا۔

محركتاب هدى ميں بيكھا ہے كماكرة بكانام نامى احمداس لحاظ سے ہے كمآب اینے رب کی بہت حمد وثنا اورتعریف کرنے والے ہیں تو زیادہ بہتر بیہ ہوتا کہ آپ کا نام "حماد" موتا ( كيونكه اس كے معنى ميں اور بھى زيادہ شدت بے بعنى بہت ہى زيادہ تعريف كرنے والا) جيساكة بيكى امت كواس نام سے يادكيا كيا ہے مرحقيقت بيہ كه اس نام یعنی احمد کا مطلب بیہ ہے کہ وہ مخص جس کی آسان والے اور زمین والے اور دنیا والے اور آ خرت والےسب تعریف کریں بہتعریف آپ کی ان خوبیوں اور عمدہ صفات کی وجہ ہے ہے جن کا شار کرنا اور جن کا انداز وکسی خص کی طاقت میں نہیں ہے، یعنی آپ ﷺ اس کے تمام مخلوقات سے زیادہ حقدار اور ستحق ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے چنانچے احمد نام محمہ کے معنی میں ہے(محریعن جس کی تعریف کی جائے )اب کویالفظ احمد میں بیغل یعنی تعریف وحمد كرنا ووفعل نبيس ہے جو فاعل يعني آنخضرت ﷺ ہے واقع ہور ہاہے بلكہ بياحمداورتعريف کرنے کافعل ایک یا ایبافعل ہے جود وسروں سے سرز دہور ہاہے اور آنخضرت ﷺ کی ذات بابر کات اس تعل کاوہ مفعول ہے جس پریڈ عل واقع ہور ہاہے ( دوسر کے لفظوں میں یوں کہنا جائے کہ آپ کے تام نام احمد کامطلب یمی نہیں ہے کہ آپ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں بلکہ پیچمہ کے معنی میں ہے کہ وہ ذات جس کی زمین وآسان والے بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، مگراس طرح محمداوراحم کے معنی ایک ہوجاتے ہیں، چنانچاس کا باریک اورلطیف فرق بتلاتے ہیں کہ )اب محمداوراحمہ کے عنی میں بیفرق ہوگا کہ محمدتووہ جس کی لوگ بہت زیادہ تعریف کریں ،اوراحمہ وہ کہ لوگ جن کی تعریف کرتے ہیں ان میں اس کی تعریف سب سے زیادہ فضیلت والی ہو۔

چنانچة تخضرت الصَّا الحمدُ المَحمُودِين اور أحمدُ الحَامِدِين السَّامِين اللَّهُ الْحَامِدِين اللَّهُ

besturdubooks.wordpres جن کی تعریف کی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ آنخضرت ﷺ کی تعریف کی گئی اور جواللہ تعالی کی تعریف کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والے بھی آنخضرت على بين اس لئے بيكہا جاسكتا ہے كہ لفظ احمد ميں تعريف وحمد كافعل و فعل ہے جو آنخضرت ﷺ کے بجائے دوسرول ہے آپ کی ذات کے لئے واقع ہور ہا ہے (چنانچہ مطلب ميہوا كرآب بى وہ بيں جواينے بروردگاركى سب سے زيادہ حمدوثنا فرمانے والے ہیں اور آپ ہی وہ ذات ہیں جن کی حمد وتعریف تمام مخلوق نے دوسروں کے مقالبے میں زیاده انصل اوراعلی انداز میں کی)

> محرعلامہ بیلی نے لکھاہے کہ آپ احمد پہلے ہیں اور محد ﷺ بعد میں ہیں ( یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی اس سے سلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمدوثنا بیان کرنے والے ہیں، کویا کتاب شفا کے مصنف قاضی عیاض کی رائے کے برخلاف علامہ بیکی احمد کے عنی بی لیتے ہیں کہ جو خص اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرے،ای لئے علامہ کہتے ہیں کہ ایخضرت اللہ کی بیٹان پہلے ہے کہ آب احمد یعنی الله تعالی کی سب سے زیادہ تعریف اور حمدو شاہیان کرنے والے ہیں )ای لئے آپ کا تذکرہ محمنام كے مقابلے میں احمنام كذريعه يہلے كيا كيا كيا كيا كيونكه دوسروں كذريعه آپ كي تعريف ہونے کی شان آپ میں یہ بعد میں ہاس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ اسے بروردگار کی بہت زیادہ تعریف بیان فرماتے ہیں علامہ بیلی نے اس بر بہت مفصل کلام کیا

> شافعی علاء میں ہے کسی نے لکھا ہے کہ احمد نام میں و تعظیم اوراحتر امنہیں ہے جو**محم**ہ نام میں ہے اس کئے کہ یہی نام بعن محمد عللہ سے ناموں میں سب سے زیادہ مشہوراور افضل ہے ای لئے (نماز کے دوران)تشہد یعنی التحیات میں محمد کے بجائے احمد کہنا کافی نہیں ہے۔

(ای سلسلے میں افضلیت کے لحاظ ہے ان ناموں کی تر تیب بیان کرتے ہیں کہ جو

besturdubooks:

الله تعالی کو پندین ) حدیث میں ہے کہ الله تعالی کنزدیک سب سے زیادہ پندیدہ نام عبدالله اورعبدالرحل ہیں بعض علاء نے لکھا ہے کہ ان دونوں میں عبدالرحل کے مقابلے میں عبدالله نام الله تعالی کے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے، کیونکہ اس میں عبدیت یعنی غلامی اور بندگی کی اضافت ونسبت لفظ الله کی طرف ہے جوتمام علاء کے نزدیک متفقہ طور پرحق تعالی کے لئے مخصوص ہے جبکہ لفظ رحمٰن کے حق تعالی کی ذات پاک کے ساتھ خاص ہونے پر سب کا اتفاق نہیں ہے اگر چہ زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ یہ بھی حق تعالی کی ذات کے ساتھ مام مونے پر محصوص ہے اس کئے قرآن پاک میں آنخضرت و کھا کو عبدالله نام سے یاد کیا گیا ہے، وہ محصوص ہے اس کئے قرآن پاک میں آنخضرت و کھا کو عبدالله نام سے یاد کیا گیا ہے، وہ آیت ہیں ہے دورہ جن کر جب خدا کی عبد الله کا خاص بندہ خدا کی عبادت کے واسطے کھڑا ہوتا ہے تو یہ (کورہ جن) ترجمہ: ''اور جب خدا کا خاص بندہ خدا کی عبادت کے واسطے کھڑا ہوتا ہے تو یہ (کافر) لوگ اس بندے پر بھیڑ کا خاص بندہ خدا کی عبادت کے واسطے کھڑا ہوتا ہے تو یہ (کافر) لوگ اس بندے پر بھی کی کو موصاتے ہیں۔''

تچیلی سطروں میں ذکر ہوا ہے کہ آنخضرت وہاکا ذکر محد نام کے مقابلے میں احمد کے ساتھ قرآن پاک میں پہلے کیا گیا۔ اب پسندیدہ ناموں کی جوتر تیب ہاس کے مطابق محمد نام کے مقابلے میں احمد کے ساتھ آپ کا تذکرہ پہلے کئے جانے کا مطب ہے کہ عبدالرحمٰن نام کے بعداحمد نام ذکر کیا گیا (اور اس کے بعد محمد نام ذکر ہوا)۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے: ﴿وعِبادُ الرَّحمٰنِ الَّذِينَ يَمشُونَ ....النح ﴾ (سرر ہزات ان کے خاص بندے وہ ہیں جوز مین میں عاجزی ترجمہ: ……" اور (حضرت) رحمٰن کے خاص بندے وہ ہیں جوز مین میں عاجزی کے ساتھ جلتے ہیں۔"

(یہاں عبدالرحمٰن (عبادالرحمٰن اور عبدالرحمٰن کی جمع ہے لیعنی رحمٰن کے بندے)کا ذکر ہواتو گویاسب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ، پھر عبدالرحمٰن پھرا تحداور پھر تھد ہے)اوراس کے بعد ابراہیم نام پہند بدہ ہے آگر چہاس کے برخلاف بعض نے ابراہیم نام کور تیب میں عبدالرحمٰن کے بعد بتلایا ہے۔

بعض علاء نے لکھا ہے کہ آنخضرت ﷺ کے بعدسب سے پہلے جس مخص کا نام احمد

besturdubooks.wordpress. رکھا گیا وہ حضرت جعفرابن ابوطالب کے بیٹے ہیں (اس سے ایک قول گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی نے اس نام کی اس طرح حفاظت فر مائی کہ آپ کے محابہ کے زمانے میں بھی کسی مخص کا بیہ نام نہیں رکھا حمیا) یہاں بہ تول ذکر کیا حمیا ہے وہ زین عراقی کے قول کے خلاف ہوتا ہے۔

> ایک قول میمی ہے کہ ( ایخضرت فیلے کے بعدسب سے پہلے جس کا نام احمد رکھا سمیا وہ)خلیل کے والد ہیں،غالباً یہاں خلیل سے مرادخلیل ابن احد ہیں جوعلم عروض یعنی شعروں کے وزن کے مشہور عالم ہیں۔اورزین العراقی کی کتاب میں انہوں نے (خلیل کی وضاحت كرتے ہوئے ) كہاہے كاسلام بين ببلاآ دى جس كا نام احدر كھا كيا و علم عروض کے ماہر طلیل ابن احمر کے والد (احمد) ہیں۔

> عراقی کے اس قول میں اور اس قول میں مخالفت ہے کہ محابہ کے زمانے میں بھی کسی کا نام محرنبیں رکھا گیا ادھرخوداس قول میں بھی اشکال ہے کہ آنخضرت ﷺ کے بعدسب سے پہلے احمد نام خلیل ابن احمد کے والد کا رکھا حمیا، کیونکہ آیک قول میممی گزرچکا ہے کہ آنخضرت اللے کے بعدسب سے پہلے حضرت جعفرابن ابوطالب کے بیٹے کا نام احمدر کھا میا،اس بارے میں یمی کہا جاسکتا ہے کہ عراقی کے نزدیک بیقول سیحے نہیں ہوگا ( کہ سب ے پہلے معزت جعفر کے بیٹے کا نام احمد رکھا گیا رہی کہا جاسکتا ہے کہ صحابہ سے مرادعراتی کے نزدیک وہ صحابہ ہیں جو آنخضرت ﷺ کی وفات کے بعد زندہ رہے اس طرح حضرت جعفر کے بیٹے کانام احمد رکھا جانا قابل اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ حضرت جعفر " آنخضرت الله كى زندگى بى مىن شهيد موسئ تھ (اب بيكها جاسكتا ك ايس محابة ك زمان مى مجمی کسی کا نام احمز بیس رکھا کمیا جو آنخضرت اللہ کی وفات کے بعد زندہ رہے ہوں)

> ميللابن احمد جوبي (جن كوالدكانام سبسي يبلي احدر كها كيا) اين باب کے پانچ بیٹوں میں ہے ایک ہیں یا چوبیٹوں میں ہے ایک ہیں اور ان میں ہے ہرا یک فلیل ابن احمر كهلا تا تعاب

احمدنام کی طرح ہی جھرنام بھی وہ ہے کہ آنخضرت وہ کے وجود اور پیدائش سے پہلے کی کابیٹا منہیں رکھا گیا سوائے اس کے کہ جب بیہ بات مشہور ہوگی (جو کسی عالم بادشاہ نے کہی تھی ) کہ بہت جلد ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں جن کانام جمر ہوگا اور وہ ملک ججاز میں ظاہر ہوں گے، چنانچیاس اطلاع کے بعد چندلوگوں نے جو عرب تھا ہے بیٹوں کانام محمد رکھا، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت وقد رت سے ان میں ہے کسی نے بھی نہ تو نبوت کا دعویٰ کیا اور نہ بی ان میں سے کسی نے بھی نہ تو نبوت کا دعویٰ کیا اور نہ بی ان میں سے کسی پرائیسی کوئی علامت ظاہر ہوئی ور نہ سے کسی برائیسی کوئی علامت ظاہر ہوئی جس سے لوگ ان کو نبی بھی جھے بیجہ بیہ ہے کہ (مجمد نام کے لوگوں میں ) صرف آنخضر سے جس سے لوگ ان کو نبی بھی جھے بیجہ بیہ ہے کہ (مجمد نام کے لوگوں میں ) صرف آنخضر سے کسی بیٹ نہیں آئی کہ کمز وراعتقاد کے لوگوں کوئی بات پیش نہیں آئی کہ کمز وراعتقاد کے لوگوں کوئی بات پیش نہیں آئی کہ کمز وراعتقاد کے لوگوں کی کوئیک وشہ مامغالط ہو سکے )۔

جہاں تک (بعض مورضین کے) اس دعویٰ کا تعلق ہے کہ قدیم آسانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے، تو یہ دعویٰ اس روایت کے خلاف ہے جو پیچھے بیان ہوچکی ہے، (کہ ایک بادشاہ جوقد یم کتابوں کا عالم تھاس نے تین عربوں سے کہا تھا کہ جمہ نام کے ایک نبی جلد ہی ظاہر ہونے والے جیں) اس کے علاوہ انجیل اور تو رات کا حوالہ جو آگے آر ہا ہے اس کے بھی یہ بات خلاف ہے (کہ قدیم کتابوں میں آپ کا نام محمد کے بجائے احمد ذکر کیا گیا ہے) البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ قدیم کتابوں سے مراد (تمام کتابیں نہیں بیک کیا گیا ہے کہ کہ کتابوں میں آپ کا نام محمد ذکر کیا گیا ہے کہ بلکہ) اکثر کتابیں جیں البتہ کہا جاسکتا ہے کہ کس کتاب میں آپ کا نام محمد ذکر کیا گیا ہے کس میں احمد ہے اور کسی میں احمد اور محمد دونوں نام ذکر ہیں۔

علماء میں سے کسی نے لکھا ہے کہ میں نے محد ابن عدی سے سنا کہ اس سے کسی نے پوچھا، جا ہلیت کے زمانے میں تیرے باپ نے تیرانا م محد کیسے رکھا محمد ابن عدی نے جواب دیا دیا کہ میں نے بھی اینے بای سے اس کے متعلق سوال کیا تھا تو اس نے جواب دیا

ایک دفعہ بنی تمیم کے جارآ دمی جن میں سے ایک میں بھی تھا ملک شام جانے کے لئے روانہ ہوئے ، ایک جگہ ہم نے ایک تالاب کے کنارے پڑاؤڈ الایہاں ایک خانقاہ بھی

besturdubooks.wordpress. تقی (جب ہم وہاں مظہرے تو) خانقاہ کا محافظ (ہماری مُفتگون کر) ہمارے باس آیا اور بولا کہ جوزبان تم لوگ بول رہے ہو میاس علاقے کے لوگوں کی زبان تو ہے ہیں بیرتو کسی دوسری قوم کی زبان ہے ہم نے کہا کہ ہم مصر کی اولا دمیں سے ہیں ( یعنی قریش ہیں ) اس نے یو جھا مصر کی اولا دمیں کس شاخ سے ہو؟ ہم نے کہا خذف کی اولا دمیں سے ہیں ،تب اس نے کہا الله تعالیٰ بہت جلدتم میں ایک نبی ظاہر فرمائے گا اس لئے تم لوگ فور اس کی پیروی کرنا اور اس نبی کی ذات ہے اپنا حصہ حاصل کر کے رہبری پالینا اس لئے کہ وہ خاتم انبیین لینی آخری پغیبر ہوں گئے۔

> یدین کرہم نے اس سے یو چھا کہ اس نبی کا نام کیا ہوگا اس نے کہا جمہ اللہ تنا کہد کر وہ اپنی خانقاہ میں واپس چلا ممیا مخدا کی شم اس کی رہ بات سننے کے بعد ہم میں سے ہرایک نے خاموثی سے اینے ول میں یہ فیصلہ کرلیا کہ اگر میرے یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی لڑ کا ویا تو اس كا نام محدر كلول كا، كيونكه جو يجهداس كاخانقاه والدابب في بتلايا تقاجمين اس كالالح تھا، یعنی ہم میں سے ہرایک نے منت مان لی۔ یہ بات پچھلی روایت کےمطابق ہی ہے غرض اس کے بعد جب ہم وطن واپس آئے تو ہم میں سے ہرایک کے یہاں لڑ کا بیدا ہوا اور ہم میں سے ہرایک نے اس آرزومیں اپنے بیچے کا نام محمد رکھا کہ ان میں ہے کوئی وہ پیغیبر ہوجائے ، مراللہ بی جانا ہے کہوہ رسالت اور پینبری سے س کونوازنے والا ہے۔

> (اس سے بہلے ای شم کی ایک روایت تین آ دمیوں کے متعلق گزر چکی ہے جن سے يى بات ايك بادشاه نے كمي تقى اس كئے)

> مولف سیرت حلبید کہتے ہیں ممکن ہان جان جاروں آ دمیوں میں سے ہی وہ نتیوں بھی ہوں جوکسی بادشاہ کے باس گئے تھے اور اس طرح ان (میں ہے تین) کو یہی بات وومرتبه معلوم ہوئی ایک دفعہ باوشاہ ہے اور دوسری مرتبہ خانقاہ کے راہب ہے (میچیلی روایت میں گزراہے کہ بادشاہ سے یہ بات سننے کے بعد تینوں نے بیرمنت مانی کہائے ہونے واللزکے کا نام محمر تھیں گے ہیکن اس روایت میں ہے کہ چاروں نے خاموشی سے

دل میں یہ فیصلہ کیا) کیکن خاموثی ہے ول میں فیصلہ کرنا منت ماننے کے خلاف نہیں ' ہے(کیونکہ ممکن ہے منت بھی خاموثی سے دل میں آئی ہو)اوراس طرح دل میں فیصلہ ' کرنے کامطلب جیسا کہ پیچھے ذکر کیا گیامنت مانناہی ہے۔

یہاں میر ممکن ہے کہ جارآ دمی جن کوراہب نے آنخضرت اللے کے متعلق بتلایا ان تین عربوں کےعلاوہ ہوں جنہیں بادشاہ نے اس بات کی خبر دی تھی ،اس طرح پیکل ملاکر سات آ دمی ہوں ،ابن ظفرنے ذکر کیا ہے کہ سفیان ابن مجاشع کا قبیلہ بی تمیم کی ایک بستی میں سے گزرااس نے دیکھا کہ سب لوگ ایک کا ہندعورت کے باس جمع ہیں اور وہ کہدرہی ہے "عزت والا وہ ہے جواس کا ساتھ ہوگیا اور ذلیل وہ ہے جواس سے دور رہاً" سفیان نے بیہ جمله من کراس کا ہنہ ہے یو چھا کہ خدا کے لئے بیتو بتاؤ کہتم کس کا ذکر کررہی ہو؟ کا ہنہ نے جواب دیا:ای کا جو مدایت والا ہے علم والا ہے، جو جنگ کا بھی ماہر ہے اور امن وسلامتی والا بھی ہے۔سفیان نے یو چھا خدا تھے خوش رکھے وہ کون ہے؟ کا ہنہ نے کہا'' ایک نبی جوآنے والانے،جس کے ظاہر ہونے کا وقت آچکا ہے اورجس کی پیدائش قریب ہے،جوسیاہ اورسرخ سب انسانوں کے لئے آئے گا اورجس کا نام محر ہوگا۔'سفیان نے پھر پوچھا کہ کیاوہ نبی عربی ہوگا یا عجمی یعنی غیر عرب ہوگا، کاہنہ نے جواب دیا۔" آسان کی بلندیوں کی قتم ااور بُر ﷺ شاخوں والے درختوں کی قتم وہ نبی معدابن عدنان کی نسل ہے ہوگا،بس اتنا كافى بتم في بهت يجه يوجه لياا ب سفيان "

چنانچاس کے بعد سفیان نے اس کا ہنہ سے پھر پچھ نہیں پوچھا اورا ہے گھر واپس آگیا،اس کی بیوی کواس زمانے میں حمل تھا جب ( پچھ عرصہ بعد) اس کے یہاں لڑکا بیدا ہواتو سفیان نے بیچ کا نام اس تمنا میں محدر کھا کہوہ نبی ہوجائے جس کے اوصاف اس کا ہنہ نے بیان کئے تھے۔واللہ اعلم

محققین میں ہے کسی نے ایسے لوگوں کی تعداد سولہ بتلائی ہے جن کا نام (آنخضرت میں کے بہتے ) محمد رکھا گیا اور ان سب کوان شعروں میں ذکر کیا ہے۔

besturdubooks.wordpress! ان اللين سموا باسم محمد من قبل خير الخلق ضعف ثمان ترجمه .... مخلوق میں سب سے بہترین انسان (لعنی آنخضرت ﷺ) سے پہلے جن لوگول کا نام محرر کھا گیاوہ آٹھ کے دو گئے بعنی سولہ ہیں۔

> ٹم ابن مسلم یحمدی حرمانی سعدى وابن سواء همداني ثم الفقيمي هكذا الحمراني

ابن البراء مجاشع بن ربيعة ليثى السليمي وابن اسامة وابن الجلامع مع الااسيدي يافتي

ایک مورز خ نے کہا ہے کہان میں دوآ دمی (جن کے نام محد تنے ) ذکر نہیں ہیں،وہ دومحمدا بن حرث اورمحمدا بن عمرا بن مُغْفِلُ ہیں (مُغْفِلُ اس طرح پڑھا جائے جس طرح لکھا گیا ہے)اس بارے میں مور خین کا زبردست اختلاف ہے کہان (سولہ یا اتھارہ) لوگوں میں سب سے بہلاکون ہے جس کانام آنخضرت اللے سے بہلے محمد رکھا گیا۔

مولف سيرت حلبيد كيت بيل -ابن بائم كى كتاب" شرح كفاية من ب كدوه جاریاسات آدی (جن کا ذکر چیچے گزراہے کہ انہوں نے ایک بادشاہ یا کامنہ سے آنخضرت ان کے علاوہ جن دوسرے علی کی پیشین کوئی سن کرایے بیٹول کے نام محمد رکھے تھے )ان کے علاوہ جن دوسرے لوگوں نے اپنے بیٹوں کے بینام رکھے انہوں نے بھی (آنخضرت ﷺ کے متعلق وہ پیشین م وئی ان بی جاریاسات آدمیوں سے س کر)ایے بیٹوں کے نام محرر کھ دیئے ہوں اوراس آرزومیں رکھے ہول کہ وہ نبی ان کا بیٹا ہوجائے (کیونکہ پچھلی روایتوں میں صرف عارياسات آدميون كاتذكره بجب كمان شعرون من سوله ياا تفاره ايسا دميون كاذكركيا مياب جن كانام محدركها كيا\_

ای طرح کا ایک واقعہ نی اسرائیل کے ساتھ بھی چین آیا تھا کہ حضرت پوسٹ جو تی اسرائیل کے پہلے نبی ہیں جب ان کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے بنی اسرائیل کواس کی خبردی انہوں نے بیخبرس کر حضرت بوسف سے عرض کیا۔

"اے خدا کے پیٹیبر اہم بیجانا جا ہے ہیں کہ آپ کے ہمارے سامنے ہے ہث جانے کے بعد ہارے دین کے معاملات کا کیاہے گا"؟ حضرت یوسف نے فرمایا بتمہارادین ای طرح باتی اور قائم رہے گا یہاں تک کہتم میں ایک قبطی شخص ( بیعنی فرعون بیدا ہوگا جو بے حد ظالم اور سرکش ہوگا ، بیخض خدائی کا دعویٰ کرے گا ، تمہارے کو اور تمہاری عورتوں کی بے حرمتی اور بے عزتی کرے گا ، آخر تم میں بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام مویٰ ابن عمران ہوگا ، اللہ ای شخص کے ذریعے تمہیں قبطیوں سے نجات دلائے گا۔''

یہ سننے کے بعد بنی اسرائیل میں ہے جس خص کے یہاں بھی اڑکا پیدا ہوتا وہ اس کا نام عمران (بعین مویٰ کے والد کا نام ) رکھ دیتا اور اس آرز و میں رکھتا کہ کاش وہ نبی اس بیٹے کی اولا دمیں ہوجائے ( کیونکہ اپنے بیٹوں کا نام مویٰ تو اس لئے نہیں رکھ سکتے ہے کہ حضرت اولا دمیں ہوجائے ( کیونکہ اپنے بیٹوں کا نام عمران بتلا دیا تھا جبکہ ان لوگوں میں کسی کا نام عمران نہیں تھا ، اسی وجہ سے وہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام عمران رکھتے تا کہ موٹی ان کے بیٹے عمران کے بیٹے اس پیدا ہوجا کیں اور بیاعز از اس کول جائے )

یبال به بات واضح رہے کہ حضرت موتی کے والدعمران اور حضرت عیسی کی والدہ مریم کے والدعمران (ایک نبیس بلکہان) کے درمیان ایک ہزارآ ٹھ سوسال کا فاصلہ ہے، اور حضرت عیسی بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں واللہ اعلم۔ (نیز بیجی واضح رہے کہ حضرت یوسف کو بنی اسرائیل کے آخری اس لئے کہا گیا کہ 'اسرائیل' کا لقب ان کے والد ماجد حضرت یعقوی کا تھا)

جن لوگون کا نام آنخضرت ﷺ بہلے محدرکھا گیا ان میں سے ان لوگوں نے اسلام کا زمانہ پایا محمد ابن ربیعہ محمد ابن حرث، اور محمد ابن مسلمہ اگر چہان میں سے محمد ابن مسلمہ کے بارے میں بعض لوگوں کا دعویٰ بیہ ہے کہ (بیہ آنخضرت ﷺ سے پہلے ہیں ہیں بلکہ) بیہ آنخضرت ﷺ کی ولادت کے بندرہ سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔

علامه ابن جوزی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں جس کا نام سب سے پہلے محمد رکھا

besturdubooks.wordpress! گیا،وہ محمدابن حاطب ہیں محمد نام کے سلسلے میں حضرت ابن عباس حدیث بیان کرتے ہیں كـ ( آتحضرت الله النواي)" قرآن ياك من ميرانام يعني تورات كي طرح جمد الله كار ےاورا بیل میں احمر تھے۔"

### محمدنام ركضنى فضيلت

اس نام لعنی محمد نام رکھنے کی فضیلت کے متعلق بہت احادیث اور مشہور روایات ہیں،ان میں سے ایک بیہ ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا:"اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری عزت اورجلال کی شم۔ میں کسی ایسے خص کو جہنم کا عذاب ہیں دوں گا جس کا نام آپ کے نام ير بو- "يعن آب كمشبورنام محر اللهااحر اللهي جس كانام بو\_

#### محمه نام ہے رزق میں برکت

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا" ہراییا دسترخوان جس کو بچھانے کے بعداس بر ( کھانا کھانے کے لئے ) کوئی ایسا مخص آئے ،جس کا نام احمہ یامحہ ہو۔ ایک روایت کےلفظ میہ ہیں کہ جس برمیرے نام کا کوئی مخص کھانا کھائے ،اللہ تعالیٰ اس مکان کو (جس میں بیدسترخوان بچھاہے)ہرروز دومرتبہ بابر کت اور یاک کرتا ہے۔''

### محمدواحمه نام کےلوگ جنتی

ان بی میں سے ایک حدیث ہے۔ (میدان حشرمیں) دوبندے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کئے جا کیں گے ،جن میں ہے ایک کا نام احمد ہوگااور دوسرے کا نام محمد ہوگا ،ان کے متعلق تھم ہوگا کہان کو جنت میں پہنجادیا جائے ،وہ دونوں عرض کریں گے،اے ہمارے یروردگار! تونے کس بناء پر ہمارے لئے جنت کوآسان فرمایا جبکہ ہم نے ایسا کوئی نیکے عمل نہیں كياجس كے بدلے ميں تو جميں جنت عطافر ماتا؟ حق تعالی كاارشاد ہوگائم دونوں جنت ميں پہنچ جاؤاں لئے کہ میں نے اپنی تم کھائی ہے، کہایسے سی خص کوجہنم میں نہیں ہیے جوں گاجس کا نام احمه یا محمر ہوگا۔" مِیٹے کا نام محمر توباپ جنت میں

besturdulo of synordpiess. مگربعض محدثین کہتے ہیں کہ محمد نام کی فضیلت میں جواحادیث ہیں وہ سیجے نہیں ہیں بلكهاس سلسلے میں جتنی روایتیں بھی آتی ہیں وہ سب موضوع یعنی من گھڑت ہیں بعض محدثین نے کہاہے کہان احادیث میں جوسب سے زیادہ سے جو نے کے قریب ہے وہ صرف بیہے کہ جس مخض کے یہال لڑکا بیدا ہواوروہ میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل كرنے كے لئے اس بيچ كانام محمد كھے تو وہ خص اوراس كا بجددونوں جنتي ہوں گے۔ ابورافع اینے والدے روایت بیان کرتے ہیں جنہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ كوفر ماتے سناكة 'اگرتم اپنے بيچ كانام محمد ركھوتو نداس كومار واور نداس سے پر بيز كرو\_'

ایک دوسری روایت میں ہے جس کے بعض راویوں کے متعلق بیالزام ہے کہ وہ حدیث گھڑتے تھے، کہ (جس نیج کا نام محمدر کھ دو) نداس کو گالی دونہ ذکیل کرواور نداس سے نفرت کرو بلکهاس کی عزت واحتر ام کااوراعز از کرو،اس کی قشم کا پاس کرواور (جب وهتمهاری مجلس میں آئے تو) اس کے لئے مجلس میں جگہ خالی کرو،اس کوکوسنا مت دواللہ تعالیٰ نے محمہ نام میں برکت رکھی ہے اور اس گھر میں برکت رکھی ہے جس میں محمد نام کا آ دمی ہواور اس مجلس میں بھی برکت رکھی ہے جس میں محمد نامی شخص ہو۔ "ایک روایت میں ہے کہ" (بیربات بہت بری ہے) کہتم نیچ کا نام محمد رکھواور پھراہے گالی دو۔ 'ایک روایت ہے جس کے بعض راویوں کوغیر معترکہا گیاہے کہ:"کیا تمہیں اس بات سے حیانہیں آتی کہ (اینے محمد نام کے بیے کو)اے محد كبدكرات مارو-"حضرت ابن عبال" سے ايك روايت ہے كه (آنخضرت اللے نے فرمایا) "جس مخص کے بہاں تین اڑے ہو گئے اور اس نے ان میں ہے کسی کا نام محرنہیں رکھا اس نے جہالت کا ثبوت دیا،ایک روایت میں ہے کہاس نے براکیا،ایک دوسری روایت میں ب كاس فير ب اته برائي كي-"

محمه نام تجويز تولز كاپيدا هوگا

ایک محدّث نے ایک اور حدیث نقل کی ہے اگر چہوہ مرفوع احادیث میں ہے ہیں

besturdubooks.wordpress! ے وہ صدیث سے کہ:''جو محض میر جا ہے کہ اس کی بیوی کے حمل سے لڑ کا پیدا ہوتو وہ اپناہاتھ حاملہ بیوی کے پیٹ پرر کھ کریہ کے کہ۔''اگراس حمل سے میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کانام محدر کھوں گاتواس (نیت کے اثر) سے اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا۔"

ایک حدیث ہے جس کوعطاء نے نقل کیا ہے کہ:"جس بچے کا نام (اس کی پیدائش ے پہلے ) مال کے پیٹ میں رہتے ہوئے محمد رکھ دیا جائے تو وہ لڑکا ہی پیدا ہوگا۔''ابن الجوزی نے موضوعات کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے راویوں کا سلسلہ بعض محدثین نے حضور ﷺ کی پہنچایا ہے۔

#### مشورہ میں محمد نامی شخص سے برکت

ایک روایت میں ہے کہ 'جولوگ بھی کسی مشورہ کے لئے جمع ہوئے اوران میں محمد یا احمدنام کابھی کوئی شخص ہواور انہوں نے اس شخص کوبھی مشورہ میں شریک کیا توان کے لئے ضرور اس معاملہ میں خیر و بھلائی ظاہر ہوگی جس کے لئے انہوں نے مشورہ کیا ہےاور جس گھر میں بھی محمة نام (كاكوني مخض موكاس كفر مين الله تعالى بركت عطافر ما تا ہے۔ "ايك روايت ہے كه"جو لوگ بھی کوئی حلال کھانا کھانے بیٹھیں اور ان لوگوں میں کوئی ایسا مخص بھی ہوجس کا نام میرے نام پر ہوتواس میں ان کے لئے دوگنی برکت ظاہر ہوگئی۔''یہاں نام سے آنخضرت بھا کے مشہور نام احد یا محدمرادیں۔

## محمدنام برگفر کی حفاظت

كتاب شفاميں ہے كـ "الله تعالى كے كچھ ملائكه (يعنی فرشتے) ایسے ہیں جن كا كام ایے گھروں کی حفاظت کرنا ہے جس میں محمد نام ہو۔'' حافظ سیوطی ؓ نے لکھا ہے کہ بیرحدیث ثابت نہیں ہے۔حضرت امام حسین ابن علی ابن ابوطالب سے روایت ہے کہ آپ علی نے فرمایا جس مخص کی بیوی کے حمل ہوااوروہ پینیت کرے کہوہ اس (ہونے والے بیچ) کانام محمد ر کھے گا تو جاہے وہ بچار کی ہی کیوں نہ مواللہ تعالیٰ اس کولڑ کا بنادیتا ہے۔''

اس حدیث کے راویوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اینے یہاں سات

(پوچھنا) مرتبہ یہ نبیت کی اور سب کا نام محمد ہی رکھا (لیعنی ہر مرتبہ اس حدیث کی سچائی کا تجربہ ہوآ کہ لڑکا پیدا ہوا اور میں نے نبیت کے مطابق ہرا کیک کا نام محمد رکھا) نیز آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں''جس محض کی بیوی حاملہ ہواوروہ مخض یہ فیصلہ کرے کہ اس بچے کا نام محمد رکھے گاتو اللہ تعالیٰ اس کولڑ کا عطافر ما تا ہے۔''

# آپ ایک کام کی خیروبرکت

ایک مرتبه ایک عورت نے آنخضرت وہ کا سے عرض کیا کہ اس کا کوئی لڑکا زندہ نہیں رہتا ،آپ نے فرمایا حق اللہ کے نام پریہ فیصلہ کرلوکہ جولڑ کا اللہ تعالیٰ تمہیں عطافر ما کمیں اس کا تام محمد رکھوگی۔ چنانچہ اس عورت نے ایسا ہی کیااور اس کے نتیجہ میں اس کاوہ لڑکا زندہ رہا۔

### جنت ميس آدم كالقب الومحمه

عربوں کا یہ دستورتھا کہ وہ جب کی مختص کی عظمت اوراحترام کرتے تھے، تو اس کی کنیت یعنی لقب رکھتے تھے اوراس کی اولا دمیں جوسب سے زیادہ قابل اورلائق ہوتا تھا اس کے نام پر کنیت یعنی لقب رکھتے تھے، چنانچ جفرت کی ہے۔ یہ مرفوع روایت ہے کہ: 'جنت میں ہرخص کواس کے نام سے پکارا جائے گا مگر حفرت آدم کوابو محمد کی حمد ہے گئے جاپ ) کہہ کر پکارا جائے گا، جس سے حضرت آدم کی تعظیم اور آنخصرت کی کی تو قیر اور احترام مقصود کر پکارا جائے گا، جس سے حضرت آدم کی تعظیم اور آنخصرت کی گئی تو قیر اور احترام مقصود ہوگا۔' یہ حافظ دمیا طی کا قول ہے، ایک روایت میں ہے کہ' کوئی شخص یعنی جنت والوں میں ہوگا۔' یہ حافظ دمیا طی کا قول ہے، ایک روایت میں ہے کہ' کوئی شخص یعنی جنت والوں میں ہوگا۔' یہ حافظ دمیا طی کا قول ہے، ایک روایت میں ہوگا جس کوئی لقب دیا جائے ان کو یعنی حضرت آدم کوئی لقب دیا جائے ان کو یعنی حضرت آدم کوئی لقب دیا جائے ان کو یعنی حضرت آدم کوئی لقب دیا جائے ان کو یعنی حضرت آدم کوئی لقب دیا جائے ان کو یعنی حضرت آدم کوئی لقب دیا جائے ان کو یعنی حضرت آدم کوئی لقب دیا جائے ان کو یعنی حضرت آدم کوئی لقب دیا جائے ان کو یعنی حضرت آدم کوئی لقب دیا جائے ان کو یعنی حضرت آدم کوئی لقب دیا جائے گا۔'

## قیامت میں محمدنام کی بیکار

جب قیامت کادن ہوگا تو ایک پکارنے والا پکار کے گا،امے محمد! اٹھواور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوجاؤ،'اس آواز پر ہروہ مخض اٹھ کر بڑھے گا جس کا نام محمد ہوگا اور پھررسول اللہ ﷺ کے احترام کی وجہ سے ان میں سے کسی کونیس روکا جائے گا''

جلنوري

#### محمدنام كاحترام مين مغفرت

كتاب صلية الاولياء ميس الوقعيم ،وجب ابن منبه سے روايت كرتے ميں كه بني اسرائیل کاایک مخص تھا جس نے سوسال تک اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی (اور گناہ کرتار ہا) اس کے بعد جب وہ مرگیا نولوگوں نے اس کی لاش کواٹھا کر (اس سے نفرت کی وجہ ہے) کوڑے کے ڈھیریرڈال دیا،انٹدتعالیٰ نےحضرت موٹی پروحی نازل فرمائی کہاس مخص کووہاں سے نکالواوراس کی نماز پڑھو،حضرت موتی نے عرض کیا۔''اے پروردگار!بی اسرائیل نے اس شخص کودیکھا ہے کہاں نے سوبری تک تیری نافرنی کی۔''مگراس کے بعد پھرانٹد تعالیٰ کی طرف ہےوجی نازل ہوئی کہ ہاں وہ ایباہی تھا مگراس کی آیک عادت تھی کہوہ جب بھی (اللہ تعالٰی کی کتاب) تورات کو کھولتا تھا اوراس میں محمد ﷺ کے نام براس کی نظر بڑتی تھی تو وہ اس کو چومتا تھا اور آ تکھوں سے نگایا کرتا تھامیں نے اس کی اس ادا کو قبول کرایا اور اس کے گناہ معاف کر کے ستر حوروں کے ساتھ اس کو بیاہ دیا۔'لوگوں میں بیعادت بھیل گئی ہے کہ جب آنخضرت ﷺ کی ولادت مبارکہ کا حال سنتے ہیں تو آپ ﷺ کی تعظیم میں کھڑے ہوجاتے ہیں، یہ قیام یعنی کھڑا ہونا بالکل ایک بدعت ہے جس کی (شریعت میں) کوئی اصل نہیں ہے۔ (بحالہ سے تعلیہ جندادل نصف اول) عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم يَا رَبّ صَلّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا وعالیجے کہ اللہ تعالی ہم سب کوآب کے نام کی سیجے تعظیم کرنے اورآب کی تمام تعلیمات پردل وجان ہے مل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین۔

خصوصیت نمبر۲۹

رسول اکرم ﷺ واللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ماہر طبیب بنایا قابل احترام قارئین! رسول اکرم علی کی امتیازی خصوصیات میں سے بیانتیسویں خصوصیت ہے، جسکا عنوان ہے" رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے برا ماہر طبیب بنایا'' بے شک بیاللہ ہی کافضل ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے مجھ جیسے گناہ گاراور حقیرانسان کویہ سعادت عطافر مائی کہ میں صاحب خصوصیت ﷺ کے روضہ مبارک کے سائے تلے بیٹھ کران کی خصوصیت کوتر تیب دے رہا ہوں ،اس پر میں اینے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ بہر حال محترم قارئین! دیگرخصوصیات کی طرح پیخصوصیت بھی ہمارے نبی ﷺ کی عظیم خصوصیت ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کواللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ماہر طبیب بنایا ،اگر چہ دیگرانبیا بھی ماہرطبیب تھے مگرطت کا جوحصہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی ﷺ کوعطا فر مایا دیگر انبیاء کے مقابلے میں زیادہ عطافر مایا،جیسا کہ آنے والےاوراق میں واقعات کی روشنی میں اس خصوصیت کو واضح کیا گیاہے،جسکے مطالع کے بعد آپ ﷺ کی پیخصوصیت مکمل طور پر واضح ہوجائے گی انشاء اللہ، علاوہ ازیں اس خصوصیت کے ذیل میں طب نبوی کے پچھ راہنمااصول بھی ذکر کئے گئے ہیں جو فائدے سے خالی نہیں ، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ ای استار میلیمات بیمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین یارب العالمین \_

انتيبوين خصوصيت كي وضاحت احاديث كي روشني ميں

پینمبردنیا میں درحقیقت بیاریوں کے روحانی طبیب بن کرآتے ہیں مگر بھی بھی ارواح وقلوب کے معالٰج میں ان کوجسمانی امراض وعوارض کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے۔ تمام انبیاء میں حضرت عیسیٰ کی زندگی اس وصف میں ممتاز ہے بیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی besturdubooks.wordbress

اس قتم کے معجزات کا وافر حصہ ملا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کھی کوسب سے بڑا ماہر طبیب بنایا جسیا کہ آنے والے واقعات میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔

# حضرت على كي تنكهون كااحجها مونا

حضرت سعد بن ابی وقاص محضرت سلمه بن اکوع اور حضر بیل بن سعد متن پشم دیده گواموں سے روایت ہے کہ غرزوہ خیبر میں جب آپ کی نے علم عطافر مانے کے لئے حضرت علی بن ابی طالب کوطلب فر مایا تو معلوم ہوا کہ ان کی آئھوں میں آشوب چشم ہے اور یہ آشوب جبیبا کہ مندا بن ضبل میں ہے ایسا سخت تھا کہ ایک صاحب (سلمہ بن اکوع) اُن کا ہاتھ بکڑ کرلائے تھے آپ کی نے ان کی آئھوں میں اپنالعاب دئمن مل دیا اور دم کر دیا ،وہ اسی وقت اچھی ہوگئیں ،ایسا معلوم ہوتا کہ اُن کی آئھوں میں بھی دردتھا ہی نہیں۔ (بناری شریف)

## تلوار كے زخم كا اجھا ہونا

غزوہ نیبر میں حضرت سلمہ بن اکوع کی ٹا تک میں تکوار کا زخم لگ گیا۔ وہ آنخضرت بھی کے پاس آئے۔ آپ بھی نے اس پر تین مرتبہ دم کردیا پھر انہیں کوئی شکایت محسول نہیں ہوئی صرف نثان رہ گیا تھا غزوہ حنین میں حضرت خالد بن ولید کے پاؤں میں زخم لگا، جب لڑائی ختم ہو چکی تو آپ بھی ومعلوم ہوا، آپ بھی حضرت خالد بن ولید کی فرودگاہ پوچھتے ہوئے ان کے پاس آئے، دیکھا کہ کجاوہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ ہوئے ان کے پاس آئے، دیکھا کہ کجاوہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ بھی نے ان کے پاس آئے، دیکھا کہ کجاوہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ بھی نے ان کے زخم پرایک نگاہ ڈالی اور اس پرلعاب دہن ڈالی دیازخم اچھا ہو گیا۔ (بنادی ٹرید)

#### اندهے كاا جھا ہونا

آپ کی خدمت میں ایک اندھا حاضر ہوا اور اپنی تکلیفیں بیان کیں ، آپ ﷺ نے فرمایا اگر جا ہوتو دعا کر دوں اور اگر جا ہوتو صبر کرواور بہتمہارے لئے اچھا ہے ، عرض کیا دعا سے خون مایا اچھی طرح وضوکر کے بید دعا مانگو کہ خداوندا! اپنی رحمت والے پنجمبر کے وسیلہ سے میری حاجت یوری کردے تر ذی اور حاکم کی ایک روایت میں اس قدر ہے گرابن حنبل اور

حاکم کی دوسری روایت میں اس کے بعد ہے کہ اس نے ایسا کیا تو فور اُ اچھا ہو گیا۔ حاکم کی ایک اور روایت میں ہے جوعلی شرط البخاری ہے بیرواقعہان الفاظ میں منقول ہے۔حضرت ا عَمَانٌ بن حنیف صحافی کہتے ہیں کہ ایک نامینا صحافی آب ﷺ کے یاس حاضر ہوئے اور ورخواست کی کہ یا رسول اللہ میری خدمت کے لئے کوئی آ دمی نہیں مجھے سخت تکلیف ہے۔فرمایا وضوخاند میں جاکر وضوکرو، پھر دورکعت نماز پڑھو،اس کے بعد بیدعا مانگوعثان بن حنیف کہتے ہیں کہ ابھی ہم مجلس ہے الگ بھی نہیں ہوئے تصاور نہ کچھ زیادہ بات کرنے پائے تھے کہ وہ نا بیناواپس آیا تواپیامعلوم ہوا کہاس کونا بینائی مجھی تھی ہی نہیں۔

حبیب بن فدیک ایک اور نابینا صحالی کے اجھے ہونے کا واقعہ ابن ابی شیبہ طبر انی ، بہقی اور ابونعیم میں مذکور ہے۔ گرچونکہ اس کے سلسلہ سند میں مجبول الاسم اشخاص ہیں اس لئے اس کوللم انداز کردیا ہے۔

#### بلاكا دورجونا

آپ ﷺ ایک سفر میں جارے تھے،راستہ میں ایک عورت بیچے کو لئے ہوئے سامنے آئی اور کہایارسول اللہ (ﷺ) کودن میں کئی دفعہ کسی بلا کا دورہ ہوتا ہے، آپ نے بیج کو اٹھا کر کجاوہ کے سامنے رکھااور تنین بارکہا کہ اے خدا کے دشمن نکل میں خدا کا رسول ہوں پھر لڑ کے کواس عورت کے حوالے کر دیا۔ سفرے بیلٹے تو وہ عورت دو د نبے لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیایارسول الله التشاہی میراہدیہ قبول فرمائے ،خدا کی شم پھریجے کے یاس وہ بلائہیں آئی۔ آپ ﷺ نے ایک د نے کو قبول فر مالیا اور دوسرے کوواپس کردیا۔ (بحوالہ سنداحمہ بن صنبل)

#### گو نگے کا پولنا

ججة الوداع میں آپ کی خدمت میں ایک عورت اینے بیچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ بولتانہیں۔آپ ﷺ نے یانی منگوایا، ہاتھ دھویا اور کلی کی اور فرمایا یہ یانی اُس کو بلا دواور کچھاس کے او پر چھٹرک دو، دوسرے سال وہ عورت آئی تو بیان کیا کہاڑ کا بالکل (بحواله منن ابن ملبه)

اچھاہو کمیااور بولنے لگا۔

#### مرض نسيان كادور هونا

ایک دفعہ حضرت علی نے آکر شکایت کی کہ یارسول اللہ! قرآن یادکرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں آپ وقط نے فرمایا''اس طرح نماز بڑھ کرید دعا ماگو''۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس طرح کمیا اور فائدہ ہوا اور جاکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ پہلے چارچار آسیس یادکر لیتا ہوں۔ پہلے بات بھول چارچار آسیس یادکر لیتا ہوں۔ پہلے بات بھول جاتا تھا اور اب جا لیس جاتا تھا اور اب جا ہے۔

حضرت عثان بن ابی العاص کوآپ و الله علی العاص کوآپ و الله کاعامل مقرر فرمایا ، انہوں نے وہاں سے آکر بیان کیا کہ یارسول الله مجھے بیمرض پیدا ہوگیا ہے کہ نماز میں بینییں معلوم ہوتا کہ کیا پڑھتا ہوں؟ آپ نے پاس بلاکر اُن کے سینہ پر ہاتھ مارا اور منہ میں دم کیا، پھر یہ حالت بالکل ذاکل ہوگئی۔ اسی طرح حضرت ابوھری ہے نے بھی ایک دفعہ حافظ کی شکایت کی تو آپ و اُنہوں نے پھیلا وَ انہوں نے پھیلا یا، آپ نے اس میں ہاتھ و الا، پھر فرمایا اس کو سمیٹ لو، حضرت ابوھری ہے جی کہ میں نے ایسانی کیا تب سے پھر و الا، پھر فرمایا اس کو سمیٹ لو، حضرت ابوھری ہے جی کہ میں نے ایسانی کیا تب سے پھر میں کوئی بات نہیں بھولا۔ (حوالہ ہالا)

#### بياركا تندرست مونا

حضرت عثمان بن الجي العاص كاواقعد ہے كدوه اليك دفعة بحت بار ہوئے۔ آئخضرت صلى الله عليه وسلم ان كى عيادت كوتشريف لے حكے تو فرها يا كه بيده عاسات دفعه پر عواور ہاتھ بدن پر پھيروحفرت عثمان كہتے ہيں كہ بيس نے ايسا كيا تو خدا نے ميرى بيارى دوركردى اور اب بين اپنے عزيزوں اور دوستوں كو بھى بيدها بتا يا كرتا ہوں۔ ايك بار حضرت على اس قدر بيار ہوستا كى دعاكر نے لكے، آپ الله كاكر رہوا تو ان كواس پر عبيہ كى اوردعا فرمائى، بيار ہوستا كى دعاكر نے لكے، آپ الله كاكر رہوا تو ان كواس پر عبيہ كى اوردعا فرمائى، بيمرائن كواس مرض كى تكليف محسوس نہ ہوئى۔

150

#### ایک جلے ہوئے نیچے کااحچھا ہوجانا

besturdulooks.wordpress.com محمر بن حاطب ؓ ایک صحابی ہیں ،وہ جب بیجے تنصے تواپی ماں کی گود ہے گر کر آگ میں گر بڑے اور کھے جل محے ،ان کی مال ان کو لے کر آنخضرت اللہ کی خدمت میں آئیں،آپ نے اپنالعاب وہن اس برملا اور دعا پڑھ کر دم کیا۔ طیالسی اور ابن حنبل میں اس قدر ب مرامام بخاری نے تاریخ بسند بیان کیا ہے کہ محد بن حاطب کی مال مہتی تھیں کہ میں يح كول كرا مصني بهي بائي تقى كه بيح كازخم چنگا هو كيا-(بحواله بخاري شريف)

#### جنون كادور ہونا

ا یک شخص نے آ کر درخواست کی کہ یارسول الله میر ابھائی بیار ہے دعا سیجئے۔ یو چھا كيا بيارى بيعرض كياس برجنون كالرب فرماياس كولة و،وه آياتو آب فرآن مجيد کی متعد دسورتنس پژه کر حمار دياوه کھڙا ہوا تواس پر جنون کا کوئی اثر نه تھا (بمديرے ابني مدسم) ٹوٹی ہوئی ہڑی کاٹھیک ہونا

ابوراقع يبودي اسلام اوررسول اكرم عظاكا سخت وتمن تقابه اوردشمنول يعلما مواتها اس کی سرکونی کے لئے حضرت عبداللہ بن علیک چند انصاری جوانوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ابورافع کی رہائش ایک حچوٹے قلعہ ( گڑھی ) میں تھی ،حضرت عبداللّٰہ اس قلعہ میں داخل ہوئے تو رات کی سیاہی بہت گہری تھی۔انہوں نے اندھیرے میں تلوار چلائی مگر وار کارگرنہ ہوا۔ اور ابورافع بیدار ہوگیا ،غضبناک ہوکز چلایا کہ سی نے مجھ بر مکوار چلائی ہے حضرت عبداللَّه بنے اب آواز بردار کیا اور ابورافع کوتل کرڈ الا ۔قلعہ سے نکلتے وقت ان کا یا وَں زینہ ہے پھل گیااور بینڈ لی کی مڈی ٹوٹ گئی۔انہوں نے اپنی پینڈ لی گیڑی ہے کس کر با ندھی اورکنگھڑ اتے ہوئے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضور نے فر مایا اپنا یا وَں پھیلا وَ۔حضرت عبداللہ نے تھم کی تعمیل کی ۔حضور ﷺ نے اس پراپنا دست مبارک پھیر ديااوريندلي آنافانا صحيح وسالم بوگئي ركويالبهي استصدمه پنجابي نه تفار (بواله بنارئ زيد)

#### طب نبوی ﷺ کے چندرہنمااصول

besturdubooks.wordpress! بیاری،طب اورعلاج معالجہانسانی زندگی کا ایک ابیا پہلو ہےجس ہے کسی صورت صرف نظر نبیں کیا جاسکتا۔اسلام دین فطرت ہونے کے اعتبارے بی نوع انسان کے لئے مکمل ضابطہ حیات ہے اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے،اس لئے اس نے بیاری اورعلاج معالجہ کے لئے را عمل متعین کر دی ہے۔ چونکہ قر آن حکیم کی رُ وہے دانائے كونين رحمت دوعالم عظاكا اسوة حسنه بى بهارے لئے بہترين نمونه باس لئے لامحاله جميس و یکھنا ہوگا کہ حضور ﷺ کا طرز عمل بھاری اور علاج معالجہ کے بارے میں کیا تھا۔ آپ ﷺ کی حیات طبیبہ پرایک نظر ڈالنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ (۱) بياري كومن جانب الله تجھتے ہتھے۔

> (ب)اس كومسلمان كے گناہوں كا كفارہ تصور فرماتے تھے۔آپ عظاكار شادب کے مؤمن کواگرا کیک کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ اس کے کسی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے ۔

> > (ج)اس کے علاج کے لئے دعااور دوادونوں کوضروری سمجھتے تھے۔

(د)خود بھی لوگوں کواینے حکیمانہ مشہوروں سے ستفیض فرماتے تھے اوران کوطب میں ماہراور پیشہ ورانہ صلاحیتیں رکھنے والے طبیبوں کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیتے تھے ۔ طبی علاج کی حضور ﷺ کے نزدیک اس قدراہمیت تھی کہ مدینه منورہ میں معید نبوی کی تغییر کے بعد آپ کے حکم ہے اس میں ایک خیمہ نصب کیا گیا جس میں مریضوں ،زخمیوں کو لٹانے کا انظام کیا گیا اور اس کوشفا خان قرار دیکرایک انصاری صحابی زفیده رضی الله تعالیٰ عنها کواس کا انچارج بنایا گیا۔ بیخاتون جراحی میں بہت مہارت رکھتی تھیں۔کی موقعوں پرحضور الله نے علیل صحابہ کا علاج اس ز مانے کے نامورطبیب حارث بن کلدہ سے کرایا ۔ کئی مرتبہ ابیا بھی ہوا کہ اگر کسی صحالی کے زخم یا پھوڑ ہے (غیر طبعی ورم) کو داغنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ ﷺ نے خوداینے دست مبارک سےاسے داغا۔ (ر)علاج کے لئے حرام چیزوں سے منع فرماتے تھے۔

besturdubooks.wordpress. یباں ہم حضور ﷺ کے چندارشادات عالیہ اور عہدرسالت کے پچھوا قعات کا ذکر كرتے ہيں، جن كاتعلق بيار يوں اوران كےعلاج معالجہ سے ہے، ليجئے ملاحظ فر مائيے:۔

طت ہے متعلق حضور بھیا کے چندارشادات

(۱) کوئی مرض لاعلاج نہیں ہے

صیح مسلم میں حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول توالله تعالی کے اذن سے شفا ہوجاتی ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہربر السے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا اللہ نے جس مرض کوا تارااس کی شفامھی اتاری ہے۔

(۲) بیاری کاعلاج کرناضروری ہے۔

منداحد بن حنبل میں حضرت اسامہ بن شریک سے روایت ہے کہ میں رسول نے فر مایا اے اللہ کے بندودوااستعمال کروکوئی ایسی بیماری نہیں جس کی اللہ عزّ وجلّ نے دوانیہ رکھی ہوسوائے ایک بہاری کے۔ان لوگوں نے بوجھااےاللہ کے رسول وہ کوئی بہاری ہے بغرمايا كھوسٹ بڑھايا۔

(۳)نیم <sup>حکی</sup>م خطره جان

ابو داؤر آئنائی اور ابن ماجہ نے حضرت عمر بن العاص ہے روابیت کی ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا جو محض علم طب ہے ناواقف ہواور کسی کاعلاج کرے تو وہ اس کا (نقصان پہنچ حانے کی صورت میں ) ذمہ دارہے۔

besturdubooks.wordpress!

## (۴) طبیب حاذق ہےعلاج کرا دُاور پر ہیز کرو

رسول اکرم ﷺ بیاروں کوطبیب حاذق سے علاج کروانے کی ہدایت فرماتے اور اس کو پر ہیز کرنے کا حکم دیتے۔ (زادالمعاد۔ ابن تیم)

# (۵)معده کی خرابی تمام امراض کی جڑ ہے

شعب الایمان (بہتی) میں حضرت ابو ہریرۃ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ،معدہ بدن کا حوض ہے سب رگیس اس میں ملتی ہیں۔اگر معدہ درست ہے تو سب رگیس درست ہیں معدہ خراب ہے تو سب رگیس خراب۔

# (٢)حرام اورنجس چيزول سے علاج نه كرو

حضرت عبدالرحمن بن عثان سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ مینڈک سے دریافت کیا کہ مینڈک سے دریافت کیا کہ مینڈک کو دوا میں شامل کرلیا جائے تو کیا تھم ہے۔حضور ﷺ نے مینڈک کو مارنے اور دوا میں شامل کرنے سے منع فرمایا۔

کو مارنے اور دوا میں شامل کرنے سے منع فرمایا۔

## (4)بسیارخوری سے بچواور ہمیشہ کچھ بھوک رکھ کر کھاؤ

صحیح بخاری ہیں حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ دسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مومن ایک انتزی سے کھا تا ہے اور کا فر سات انتزیوں سے صحیح مسلم میں حضرت جابر سے دوایت ہے کہ میں نے دسول اللہ وہ کے لئے کو یہ فر ماتے سنا ہے کہ ایک آ دمی کا کھانا دوآ دمیوں کے لئے کافی ہے۔ کے لئے کافی ہے اور دوآ دمیوں کا جار کے لئے اور جارآ دمیوں کا آ ٹھے کے لئے کافی ہے۔

''زادا' حاد' میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ وگوں کو کم کھانے کی ترغیب دلایا کرتے۔اور فرمایا کرتے معدہ کا ایک حصہ کھانے کے لئے ،اور ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ خود معدہ کے لیے چھوڑ دینا جاہئے۔

## (۸) آشِ جو کاحریرہ مریضوں کے لئے عمدہ غذاہے

ترفدی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے سی کو بخار آ جا تاتو آپ حریرہ (تلبینہ) تیار کرنے کا تھم دیتے ، چنانچہ حریرہ تیار کیا جاتا پھر آپ بھی اسے کہ حریرہ چنانچہ حریرہ تیار کیا جاتا پھر آپ بھی اسے کہ حریرہ منگلین ول کو قوت دیتا ہے اور بیار کے دل سے درنج اور بیاری کو دور کرتا ہے جس طرح تم میں سے (اے عورتو) کوئی میل کو یانی کے ساتھ چرے سے دور کرتا ہے۔

(تلبینه)یاحریره آش جوسے بنایا جاتا ہے اس کی ترکیب بیہ ہے کہ جو کا بے چھنا آٹالے کراس کو دودھ میں پکایا جائے جب پکنے پر آئے تو اس میں تھوڑ اسما شہد ملا دیا جائے پھراس کو ٹھنڈا کر کے مریض کو پلایا جائے آشِ جو کی طبی افادیت تمام اطباء اور ڈاکٹر کے نزدیک مسلم ہے۔

#### (۹)شہد میں شفاہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود یہ سے رواہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دوشفاد سے والی چیز وں کواپنے او پرلازم کرلو۔ ایک توشہداور دوسرے قرآن ۔ (ابن اجہ بیتی )
حضرت ابو ہر بری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خص ہم مہینہ میں تین دن صبح کے وقت شہد جائے لیا کرے وہ پھر کسی بڑی مصیبت و بلا میں مبتلا

besturdubooks.wordpress!

یس ہوتا۔ (این اجر آئی کی)

### (۱۰) مہندی کئی بیار یوں کاعلاج ہے۔

حفرت الم رافع سے روایت ہے کہ جب رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی بھنسی یا بھوڑا ہوتا تھا یا کوئی کا نٹالگ جاتا تھا تو آپ بھٹاس پرمہندی کا لیپ کیا کرتے تھے۔ (ترزی) رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی نے بیٹ کے درد کی شکایت بیان کی تو آپ بھٹانے اے فرمایا کہ بیٹ پرمہندی کالیپ کر۔رسول اللہ کے سرمیں جب بھی درد ہوتا تھا تو آپ بھٹاسر پرمہندی کالیپ کیا کرتے تھے ،اور فرمایا کرتے تھے کہ بیٹک یہ فائدہ کرے ،اللہ کے جو کہ بیٹک یہ فائدہ کرے ،اللہ کے کہ بیٹک یہ فائدہ کرے ،اللہ کے کہ بیٹک یہ فائدہ کرے ،اللہ کے کہ بیٹک سے فائدہ کرے ،اللہ کے کہ بیٹک سے دارو فرمایا کرتے تھے کہ بیٹک سے فائدہ کرے گا ،اللہ کے کھی سے۔

مہندی یا حناخون صاف کرتی ہے۔ برقان ،سنگ کردہ اور عمر البول کے لئے مفید ہے۔ جلدی بیاریوں یعنی خدام ،آتشک اور خارش وغیرہ میں مفید ہے۔ معدہ ،جگر اور تلی وغیرہ کی بیاریوں میں نفع دیتی ہے۔ اس کالیپ آ بلے اور پھوڑ رے کی جلن کومفید ہے۔ مہندی سد وں اور رگوں کے منہ کھول دیتی ہے اس لیے پیٹ کے در دمیں اس کالیپ مفید ثابت ہوتا ہے ، کیونکہ فاسد مادوں کو باہر نکلنے کا راستیل جاتا ہے۔ در دہر اور در دز انو میں بھی اس کالیپ

مفید ہے۔حضور ﷺ کا اپنے موئے مبارک مہندی سے رنگنا ثابت ہے اس لیے علماء نے " مہندی کے خضاب کو جائز قرار دیا ہے۔

#### (۱۱) بچھو کے کا ننے کاعلاج نمک اور معو ذتین ہے کرو

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ ایک وفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے میں بچھو نے کاٹ کھایا آپ کھی نے بچھو کوجوتی سے مارڈ الا اور فرمایا کہ بین بچھو بھی کیسی ملعون چیز ہے کہ بینمازی اور غیر نمازی کونہیں چھوڑ تا (یا نبی یاغیر نبی کے الفاظ استعال فرمائے بیشک راوی کی جانب سے ہے) پھر آپ کھی نے نمک اور پانی منگوا کر استعال فرمائے بیشک راوی کی جانب سے ہے) پھر آپ کھی نے نمک اور پانی منگوا کر ایک برتن میں ڈالا اور بیر پانی اپنی انگی پر جہاں بچھو نے کاٹا تھا ڈالنے گے ساتھ ہی آپ ایک برتن میں ڈالا اور بیر پانی اپنی انگی پر جہاں بچھو نے کاٹا تھا ڈالنے گے ساتھ ہی آپ کھی ساتھ ہی آپ کھی منظم خوز تین (قرآن مجید کی آخری دوسور تیس) پڑھتے جاتے تھے۔ (شعب الا بران بیتی )

نمک طعام دوسرے درجہ میں گرم اور خشک ہے۔ رطوبات متعقد کوہلیل اور خشک کرتا ہے۔ جس عضو پراس کالیپ کیا جائے ،اس عضو کے اجزاء کوسکیٹر کراس کے مسامات کو وسیع کرتا ہے۔ جس عضو پراس کا ندر رطوبات کوہلیل کرتا ہے۔ گرم پانی میں نمک گھول کر بچھو کے کائے ہوئے عضو کواس پانی میں رکھیں تو اس سے زہر تہلیل ہوتا ہے اور در دموتو ف ہوجا تا ہے۔

## (۱۲) بو اور چقندر بہاری کے بعد کی کمزوری کودور کرتے ہیں

حضرت الم المنذ ربنت قيس انصاريت روايت ب كدير بال رسول اكرم سلی
الله عليه وسلم تشريف لائ اورآب ولائل كساته حضرت على بهى تقد حضرت علی ابهی ابهی
ایماری سے المحے تقے بھارے ہال محبوروں کے خوشے لگ رب تقے بحضور ولائل گوران
میں سے محبوریں تناول فرمانے لگے۔ای طرح حضرت علی نے بھی اٹھ کر محبوریں کھانی
شروع کیں مگر حضور ولی نے ان سے کہا ہم ابھی بہت کمزور ہو۔ چنا نچ حضرت علی رک گئے۔
میر میں نے بو اور چقندر یکا کر حضور ولی کی ضدمت میں پیش کئے۔ پس آب ولی انسانی
حضرت علی سے فرمایا:اس میں سے کھاؤی تیمہارے لیے مفید ہے۔
(محکور المصافی)

(۱۲۷) آشوب چیثم میں تھجور کا کھانام صنر ہے

besturdubooks.wordpress حضرت صهیب سے روایت ہے کہ میں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ بھے کے سامنے روٹی اور تھجوری تھیں۔ آپ بھے نے مجھے بھی کھانے کی دعوت دی ،پس میں تھجوریں کھانے لگا،جس پرحضور ﷺ نے فرمایا ،کیاتم اس عالت میں بھی تھجوریں کھاتے ہو جب کتمہیں آشوب چٹم ہے۔ (زادالمعاد)

(۱۴)شدید بیاری میں حاذق طبیب کوبلاؤ

... اجرى ميں رحمت دوعالم صلى الله عليه وسلم حجة الوداع کے ليے مکه عظمہ تشریف لے گئے تو حضرت سعد بن الی وقاص بھی آپ ﷺ کے ہم رکاب تھے۔ملّہ پہنچ کروہ سخت بمار ہو گئے ۔سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی شدید علالات کی خبر ہوئی ،تو آپ اللہ نے فرمایا ، طبیب حارث بن کلد ه کو بلا ؤ۔ حارث بن کلد وثقفی برا نا مورطبیب تھا۔اور'' طبیب العرب"ك لقب مضهورتها حارث بإركاه نبوى مين حاضر موا اور حضرت سعد بن الي وقاص کود یکھتے ہی کہنے لگا ،خطرہ کی کوئی ہات نہیں ،تھجوراوراسی کے آئے کا حرمی وہٹا کرمریض كويلاؤچنانچه يمي كيا گيااور حضرت سعد الصحت ياب مو كئے ۔ (سيرة سعد بن الي وقاص) ایک اور روایت میں ہے کہ حارث بن کلدہ نے فریقہ تیار کرنے کی ہدایت کی ایعنی تحمجور اور بَو كا دليه اورميتهي ماني مين أبال كراس مين شهد ملاكر (مريض كونهار منه) يلايا جائے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بیاسخہ بسندفر مایا۔اس کے استعال سے مریض کوشفا ہوگئ۔ (بحواله طب نبوى اورجد يدسائنس)

(۱۵) آنگھوں میں ُسرمہ لگایا کرو

حضرت عبدالله بنعباس رضي الله تعالى عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا که بسرمه آنکھ میں ڈالا کرو کہ وہ آنکھ کی روشنی کو تیز کرتا ہے اور پلکیں بھی ا گا تا ہے۔ (ثاكرزري)

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما فرمات بي كهيس في سناب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے تھے ہتم سوتے وقت سیاہ سرمہ ضروراگایا کرو۔ بیشک بیزگاہ کوروشنی بخشاہ اور بلکوں کے بال اگاتا ہے۔ (این پلېه )

### (۱۲) انجیر بواسیراورنقرس کے لیےمفید ہے

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے انجیرے جراہواطباق (تھال) ہدیة چیش کیا،آپ عظے نے ہمیں فرمایا، کھاؤ۔ہم نے اس میں ہے کھایا۔ پھرآ ہے ﷺ نے ارشاد فر مایا ،اگر کوئی پھل جنت میں سے آسکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی وہ ہے کیونکہ بلاشبہ بیہ جنت کا میوہ ہے اس میں سے کھاؤ کہ یہ بواسیر کو تم کردی ہے اور نقرس (جوڑوں کے درد) میں نفع بخش ہے۔

# (۱۷) کھنبی کا یانی آنکھوں کے لیے شفاہے

حضرت سعید بن زیدرضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ صنبی من میں سے ہے۔اس کا یانی آئھوں کے لئے شفاہ رمیج عاری مال يهي روايت المُ المومنين حضرت عا كشه صديقة رضى الله تعالى عنها ،حضرت عبدالله بن عباس، حضرت صهیب ،حضرت ابوسعید خدریؓ ،حضرت جابرؓ اورحضرت ابو ہر ریؓ سے مروی

#### (۱۸)زیون کے تیل سے علاج کرو

حضرت عبدالله بنعمر رضي اللدتعالي عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ زیتون کے تیل ہے علاج کرو۔اے کھا ؤادراگا ؤ کیونکہ بیہایک مبارک ( میلقی این پلیه ) ور فت ہے۔

حضرت علقمه بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللّٰصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا تمہارے لئے زیتون کا تیل موجود ہےاہے کھا وَاور بدن ہرِ مالش کرو کیونکہ بیہ بواسیر میں فائدہ دیتا ہے besturdubooks.wordpress.

ایک اورجگہ بواسیر کی جگہ باسور (مقعد کا زخم) ہے حضرت ابو ہریرۃ سے روایت ہے کہ نبی صلی
اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ زیتون کا تیل کھا وَاورا ہے لگا وَ (بعنی اس کی مالش کرو) کیونکہ اس
میں سَتر بیاریوں کی شفاہے ، جن میں سے ایک کوڑہ ہے۔

(ابوقیم)

# (19) تربوز تھجور کااور تھجور رتر بوز کی صلح ہے

حضرت ہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ بکی ہوئی تھجوروں کے ساتھ تر بوز کھایا کرتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ تھجور کی گرمی کو تر بوز کی شخندک ماردیتی ہے۔ (ابن اجسابوداود)

# (۲۰) بچوں کے حلق کی بیاری کاعلاج قُسط سے کرو

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ،اپنے بچوں کوحلق کی بیاری میں (گلے پڑنے پر)ان کا گلا دبا کراذیت نه دو بلکہ تم قسط (گوٹھ یامیٹھی گوٹھ) استعمال کرو۔

(سیح بناری سیج مسلم)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا، اے عور تو المہ ہارے لئے افسوں کا مقام ہے کہ تم اپنی اولا دکوخود قبل کرتی ہو۔ اگر کسی کے بچے کے گلے میں سوزش ہوجائے یا سرمیں در دہوتو وہ قسط ہندی کو لے کے یانی میں رگڑے اور بچے کو چٹا دے۔

یانی میں رگڑے اور بچے کو چٹا دے۔

(متدرک حاکم ،الثاثی)

حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ہمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلی معنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تعلم دیا کہ ہم ذات الجنب (پلوری یا نمونیہ) کا علاج قُسط بحری اور زیتون کے تیل سے کریں۔

# (۲۱) کلونجی موت کے سواہر بیاری کاعلاج ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ کالے دانے میں ہر بیماری ہے موت کے سواشفا ہے اور کالے اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ کالے دانے میں ہر بیماری ہے موت کے سواشفا ہے اور کالے

(صحیحین منداحدوابن ماجه)

دانے (سے مراد) شونیز (کلونجی) ہے۔ درور میں میں درور جا سے میں مضافتا

### (۲۲) بہی (سفرجل) امراض قلب میں مفید ہے۔

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنهماروایت کرنے بیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ،سفر جل (بہی) کھاؤ کیونکہ اس ول کے دور کوٹھیک کر کے سینہ ہے ہو جھاتار ویتا ہے۔ (ابولیم ،ابن اسی) حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ،سفر جل (بہی) کھانے سے دل سے بو جھاتر جاتا ہے ،اس کونہار منہ کھانا چاہئیے۔ (کن بلعمال) حضرت عوف بن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ،سفر جل (بہی) کھاؤ کہ بید دل کے دور کے ٹھیک کرتا اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔

کو مضبوط کرتا ہے۔

(مند فردی)

ایک اور حدیث میں رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا بیار شافقل کیا گیا ہے کہ سفر جل دل کی بیار یوں کودور کرتا ہے۔ (ذہبی)

#### (۲۲ساء بیثار بیار بول کاعلاج ہے

رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی چیز کے ذریعے موت سے شفا ہو کئی ہے تو وہ چیز سناء ہوتی ہے مرض کو ہوت ہے سواء ہر مرض کو شفاد بینے والی ہے۔ (ترندی، ابن ماجہ)

سناءایکمشہور ہوئی ہے جو ہر خلط کی مسہل ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کرتی ہے۔ یہ صفراء بلغم اور سودا کو بدن سے خارج کرتی ہے۔ اس کا مسہل بیٹار فوائد کا حامل ہے اور بے ضرر ہے یہ دماغ کا تنقیہ کرتی ہے اور پرانے در دسر، دمہ، کولنج ،عرق النساء، وجع المفاصل، جنون ،مرگی ، ذات البحب (نمونیہ) نقرس اور در دشقیقہ کو نافع ہے ،سناء میں ایک الیاجو ہر بھی پایا جاتا ہے جوخون کو صاف کرتا ہے۔

#### جلدِ دوم الأوري جلدِ دوم

#### (۲۴)رات کوکھانامت جھوڑو

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺنے فرمایا ، رات کا کھانا مت چھوڑ واس سے بڑھایا جلدی آتا ہے۔
(کتاب الطب ابوقیم)

حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ حضور کھی ات کے کھانے کا حکم دیتے خواہ مٹھی بھر کھجوریں ہی کیوں نہ ہوں اور فرماتے کہ رات کا کھانا چھوڑ نابڑ ھا پا جلد لاتا ہے۔ خالی پیٹ ہونے اور بھوک کی حالت میں سور ہنے سے بدن کی رطوبتیں تحلیل ہونے گئی ہیں جن کا ذخیرہ بدن میں ہروقت مناسب مقدار میں رہنا حفظ صحت اور بقائے قوت کے لیے لازمی ہے۔

#### (۲۵) ضروری ہوتوعمل جراحی اور داغنے سے علاج کرو

حضرت علی سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور کے ساتھ ایک مریض کی عیادت کے لئے گیا۔ اس محض کی کمر میں کہیں ورم تھا۔ لوگوں نے حضور کی خدمت میں عیادت کے لئے گیا۔ اس محض کی کمر میں کہیں ورم تھا۔ لوگوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ اس میں پیپ پڑچکی ہے۔ پس آپ کی نے فرمایا ، اس میں شگاف دے دو، چنانچہ اس محض (کے ورم) کوشگاف دے دیا۔

(زادالمعاد جلدوم)

اور حضرت ابوہریرہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ بھے نے استہاء کے ایک مریض کے بارے میں اس کے معالج کو تھم دیا کہ وہ مریض کے بیٹ میں شگاف دے، اس پر حضور بھے ہے بوچھا گیا، کیا اس کے لئے طب میں کوئی چیز مفید ہے، آپ بھی نے فرمایا کہ جس ذات نے بیاریاں نازل کی بیں اس ذات نے جس جس چیز میں چاہا شفا بھی رکھی ہے۔

''زادالمعاد' میں ہے کہ سیدالاوس حضر ت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احزاب میں رگ اکحل میں تیرلگا اور ان کا زخم بگر گیا ۔ حضور بھے نے خود اپنے دست مبارک سے اسے داغا، جب یہ زخم پھول گیا تو حضور بھے نے اسے دوبارہ داغ دیا لیکن مبارک سے اسے داغا، جب یہ زخم پھول گیا تو حضور بھے نے اسے دوبارہ داغ دیا لیکن

حضرت سعدٌ کا آخری وقت آپہنچا تھا ایک بکری کا کھر لگنے سے بیزخم بھٹ گیا اور حضرت

حلدووم

besturdubooks.wordpress سعدؓ نے وفات یائی علاج کے لیے حضرت سعدؓ گومسجد نبوی میں نصب حضرت رُفیدہ انصار سے رضی الله تعالیٰ کے خیمے میں رکھا گیا، وہ جراحی میں بہت مہارت رکھتی تھیں۔

ترندی شریف میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت اسعد بن ذُراہ حلق کے شدید درد میں مبتلا ہوئے ،تورسول الله صلی علیہ وسلم نے ان کے سرکوخو داییے دست مبارک ہے داغا۔

اویر ہم نے صرف چند مثالیں دی ہیں جن سے حفظان صحت، بیاری ادر علاج معالجے کے سلیلے میں دانائے کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کے طرزعمل کا انداز ہ کیا جاسکتا ہے۔ (بحواله سنيت جميع نصاله)

يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا ﴿ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم چنانچہ ٹابت ہوا کہ ہمارے نبی ﷺ کواللہ تعالیٰ نے دنیا کاسب سے برا ماہر طبیب بنایااور بیآب اللی بہترین خصوصیت ہے، دعاہے کداللہ تعالی ہم سب کوآپ اللی کا تمام تعلیمات بردل وجان ہے کمل کرنے کی توفیق عطافر مائے آمین یارب العالمین ۔



# besturdubooks.wordpress.cor

### خصوصيت نمبروس

رسولِ اکرم ﷺ کے لئے اللہ تعالیٰ نے مقام محمودکو خاص فر مایا ہے

قابل احترام قارئین! رسول اکرم ﷺ کی اخیازی خصوصیات میں سے بہتیہویں
خصوصیت آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے، جرکاعنوان ہے'' رسول اکرم ﷺ کے
لئے اللہ تعالیٰ نے مقام محمودکو خاص فر مایا ہے'' اور دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو
ترتیب دیتے وقت بھی میں روضہ رسول ﷺ کے قریب یعنی روضہ کے سائے تلے بیشا ہوں،
فجر کی نماز سے فراغت ہوئی ہے اور اب روضہ رسول ﷺ کے قریب لوگ ہیں کائی وقت لگ گیا، کین
دریتک تو روضہ رسول ﷺ کے قریب جگہ نیمل کی، تلاش تلاش میں کافی وقت لگ گیا، کین
بالآخر اللہ کے فضل سے جگہ ل ہی گئی کیونکہ جب طلب صادق اور اخلاص پر بخی ہوتو اللہ تعالیٰ
بالآخر اللہ کے فضل سے جگہ ل ہی گئی کیونکہ جب طلب صادق اور اخلاص پر بخی ہوتو اللہ تعالیٰ
راہیں نکال ہی دیتے ہیں، چنانچہ اب میں اپنے آتا ﷺ کے روضہ کے سائے تلے بیشا اس
خصوصیت کوتر تیب دے رہا ہوں، اور دل سے بار بار یہی صدا آر ہی ہے کہ یا اللہ آتا قاﷺ کے دین کی خدمت کرنے
مدینے میں بار بار آنے کی توفیق عطافر ما اور اخلاص سے آتا ہے کہ دین کی خدمت کرنے

بہر حال محترم قارئین! ذیل میں آنے والی خصوصیت بھی ہمارے نی کھی کی عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نی کھی کے لئے مقام محمود کو خاص فر مایا ہے جیسا کہ آنے والے اوراق میں حدیث کی روشن میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، اورانشاء اللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کے ذریعے بھی ہمارے دل میں اپنے نبی کھی کی محبت میں اضافہ ہوگا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنے نبی کھی کی تمام تعلیمات پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین یارب العالمین۔

تیسویںخصوصیت کی وضاحت قرآن وحدیث کی روشنی میں

" حضرت ابن مسعود نی کریم کی ایمیت و خصوصیت کیا ہے؟ جس کا اس آیت میں آپ ای پوچھا گیا کہ مقام محمود اور اس کی ایمیت و خصوصیت کیا ہے؟ جس کا اس آیت میں آپ ای سے وعدہ کیا گیا ہے . (عَسلی اَن یَدُعَفَکَ رَبُّکَ مُفَاماً مَّحمُود اُن اَن آب کی کری پرزول جال فرمائے فرمائی! الله تعالی این کری پرزول جال فرمائے کا الله تعالی این کری پرزول جال فرمائے گاور وہ کری چرچھے ہے مقام محمود عظام وگا کا الله تعالی این چرچراتی ہے اور اس کری کی کا اور وہ کری چرچراتی ہے اور اس کری کی کشادگی ووسعت آئی ہے جتنی کہ زمین و آسان کی درمیانی فضا، چرخم سب کو برہند یا عظے بدن اور بے فتند (میدان حشر) میں لایا جائے گا اور اس دن سب سے پہلے جس محف کو باس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابر بیم ہوئی گے چنا نچہ الله تعالی (فرشتوں کو) تکم دے گا کہ میرے دوست کو لباس پہنایا جائے گا وہ وہ میں سے ملائم کتان کی دوسفید چا در یں لاکر حضرت ابر بیم کو پہنائی جائیں گی ، ان کے بعد جھے کو لباس پہنایا جائے گا اور پھر میں الله لاکر حضرت ابر بیم کو پہنائی جائیں گی ، ان کے بعد جھے کو لباس پہنایا جائے گا اور پھر میں الله تعالی کے دائیں جانب کھڑ اہول گا اور (بیا عز از طفے پر) الگے پچھلے تمام لوگ مجھ پردشک کریں گے۔"

تشریح ....اس حدیث میں" پروردگار کی کری" کی کشادگی و وسعت کو بیان کرنے کے لیے زمین و آسان کی درمیانی فضا کی مثال دی گئی ہے جب کہ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ!" (وسعت و کشادگی میں) اس کری کے مقابلہ پر ساتوں آسان اور ساتوں زمین کی مجموعی حیثیت بس اتی ہے جتنی کہ سی بہت بڑے جنگل و بیابان میں پڑے ہوئے ایک چھوٹے ہے چھلے کی ،اوراس کری کے مقابلہ پرعرش کی وہی حیثیت ہے جواس محصلے کے مقابلہ پرعرش کی وہی حیثیت ہے جواس محصلے کے مقابلہ پرعرش کی وہی حیثیت ہے جواس

پس اس صدیث میں کری کی جو وسعت و کشادگی بیان کی گئی ہے وہ بطریق تعین و تحدید نبیں ہے، بلکہ عام لوگوں کے ذہن وہم کے مطابق محض تمثیل کے طور پر ہے جبیبا کہ besturdubooks.wordpress.com جنت کی وسعت و کشادگی کومحض تمثیل کے طور پر بیان کرنے کے لیے بیفر مایا گیا ہے کہ عَــوضُهَـا السَّمُونَ وَ الأرْضِ علاوه ازين اس وسعت وكشادگى كوبيان كرنے كا ايك خاص مقصد بھی تھاوہ رید کہ آپ ﷺ نے جو پیفر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزول اجلال فر مانے کی وجہ ہے کری اس طرح چر چرائے گی جس طرح نئے چیزے کی تنگ زین سوار کے نئے چر چراتی ہے تو اس سے بیروہم ہوسکتا تھا کہ وہ کری تنگ اور چھوٹی ہونے کی وجہ سے چر جرائے گی ،البذا آپ ﷺ نے واضح کرنا ضروری جانا کہ کری کے چرچرانے کی بات اور نئے چڑے کی تنگ زین کی مشابہت سے بیانہ بھے لینا کہ وہ کرسی بھی جھوٹی اور شک ہوگی بلکہ وہ کرسی اتنی عظیم اور کشادہ ہے کہاس کا بلکا سااندازہ کرنے کے لیے تم زمین وآسان کی درمیانی فضا کا تصور کرلو، بہر حال بیذ ہن نشین رہنا جائے کہ حدیث کے الفاظ ان متشابہات میں ہے ہیں جن کے حقیقی معنیٰ ومراد تک انسانی علم و ذہن کی رسائی تیقن کے ساتھ ممکن نہیں لہذا مفر داتِ عبادت جیسے کری برحق تعالی کے بیٹھنے، کری کے چرچرانے اور اس کری کے زمین آسان کے درمیانی فاصلہ کے بقدروسیچ وکشادہ ہونے وغیرہ کی حقیقت معنی تک پہنچنے کی کوشش کئے بغیرصرف مفہوم حدیث کے خلاصہ کو اختیار کرنا جاہیے جو یہ ہے کہ اس حدیث کے ذریعہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اس کے جاہ وجلال اوراس کی بادشاہت و حاكميت كااظهاركر نامقصود ہے۔

> ''اس دن سب ہے پہلے جس شخص کولباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابرہیمٌ ہوں سے 'لیکن واضح رہے کہاں ہے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت ابرہیم آنخضرت الله يرفضيات ركعتے بين ، بلكه حقيقت بيرے كماس دن حضرت ابر بيم كوسب سے يہلے لباس پہنائے جانے کا شرف واعز از بھی ای وجہ سے حاصل ہوگا کہ وہ آنحضرت ﷺ کے روحانی باپ ہیں اور آپ ﷺ کے دین اور آپ ﷺ کی ملت کا سلسلہ انہی ہے چاتا ہے! علاوہ ازیں حضرت ابرہیم کو حاصل ہونے والے اس شرف واعز از کوزیادہ سے زیادہ آنخضرت ﷺ پر جزوی فضیلت ملنا ہی کہا جا سکتا ہےاور یہ بالکل ظاہر ہے کہ جزوی فضیلت بکلی فضیلت

کے منافی نہیں ہوتی جب کہ اس دن بھی آنخضرت ﷺ کا بالعموم اور علی الاطلاق بوری نوع انسانی بشمول تمام انبیاء سے افضل و برتر ہونا خوداس حدیث کے آخری الفاظ فُسم اقدوم عن یصین اللّٰہ الْنح سے ظاہرو ثابت ہے۔

"اس کے بعد مجھ کولباس پہنایا جائے گا" بدار شاد بظاہراس روایت کے منافی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت کے قیامت کے دن اپنی قبر سے لباس میں آخیس گے!

لیکن اگرید وضاحت پیش نظرر ہے تو پھر دونوں روایتوں کے درمیان کوئی تضاد معلوم نہیں ہوگا

کہ اگر چہ آنخضرت کے اپنی قبر سے لباس میں آخیس کے لیکن میدان حشر میں آپ کے کوتمام

انبیاء کے ساتھ دوبارہ لباس پہنایا جائے گا اور یہ آپ کے کامل وشرف واحترام کے اظہار

کے لئے ہوگا۔

حدیث کوآ خرتک دیکھنے کے بعد ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ سے كئے جانے والے سوال اور آپ على كرف سے ديتے جانے والے جواب كے درميان مطابقت وموز ونیت کیا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ یو حصنے والوں نے مقام محمود کے بارے میں یو جھاتھا کہاس کی نوعیت وصورت کیا ہوگی ،آپ ﷺ نے اس کا جواب براہ راست نہیں دیا بلکہ پہلےاس دن کے برہیبت اور پُرحول ماحول کا ذکر کیا تا کہ لوگوں کے ذہن میں اس چز كى برائى اوراہميت رائخ ہو جائے جس كے بارے ميں انہوں نے سوال كيا ہے بعد ميں آبِ ﷺ نے ان الفاظ شم أقبوم عن يمين الله المنح (پھر ميں الله تعالى كے داكيں جانب کھڑا ہوں گاالخ ) کے ذریعہ ان کے سوال کے جواب کی طرف اشارہ کیا گویا آنخضرت ﷺ نے بالواسط طور پر بیجواب دیا کہ''مقام محمود'' وہ جگہ ہے جہاں میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دائمیں طرف کھڑا ہوں گا اور وہ سب سے بڑا شرف واعز از ہو گا جومیر ہے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوگا ،اور الاول تا آخر بوری کا ئنات مجھے عطا ہونے والے اس شرف واعز از بر رشك كرے گى \_ پس بدارشاد كرامى اس بات كاصرت جوت ہے كد ہارے حضرت محمد على يورى كائنات حتى كدانبياءرسول اورتمام مقربين يرفضيلت ركهتي بير- besturdubooks.wordpress! "اورحضرت مغيره بن شعبه كت بي كهرسول اكرم الكان فرمايا!" قيامت كون بل صراط برسے گزرتے وقت اہل ایمان کی علامت بیالفاظ ہوں کے رَبِّ سَلَمْ سَلِمْ (یرور دگار بیجائیو، بروردگار بیجائیو) "اس روایت کوتر مذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیہ حدیث فریب ہے۔''

> تشریح ..... شعار بس کاتر جمه علامت کیا گیا ہے، دراصل اس مخصوص اصطلاحی لفظ یا جملہ کو کہتے ہیں جوفوج والے آپس میں ایک دوسرے کو پہیانے کے لیے ، یاسفر کرنے والے دوران سفرایک دوسرے کوشناخت کرنے کے لیے استعال کریں ، جنانچہ قیامت کے دن بل صراط برگزرتے وقت اہل ایمان کی شناخت و پیجان کے لئے رَبِّ سَسلِم رَبِّ مسلِم (بروردگاربچائیو) کے الفاظ ان کی زبان برہوں گے اور ہراُ مت کے لوگ جواہے پنیمبراوررسول کے تنبع اور تابعدار تھے، پیالفاظ کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے، تاہم زیادہ سجیح بات بدہے کہ اس طرح کے شناختی الفاظ صرف مؤمنین کاملین کا''شعار'' ہوں گے، یعنی باعمل علاء بشہداء،اورصحالحین کہ جن کا انبیاءاور رسولوں کی اتباع کےصدقہ شفاعت کا مرتبہ حاصل ہوگا۔

> ابن مردویة نے حضرت عائشة سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے کہ "قیامت کے دن جب لوگول كوتبرول ہے أٹھا یا جائے گا تواس دقت اہل ایمان كاشعار لا المبه الا الملَّه و عَلَى اللَّهِ فَليَتُو مُثِّل المُؤمِنُون موكانيزشيرازي في حضرت عائشة من كي يروايت تقل كي ہے کہ! ''قیامت کے دن اس دن کے ہولناک اندھیروں میں اہل ایمان کا شعار لا المه الا أنتَ موكار (بحواله مظاهر ص جلد ينجم) عَلَى حَبِيُبكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمُ دَائِمًا آبَدًا

besturdulooks.movisolos

## خصوصيت نمبراس

رسول اکرم کی تیرجیسنکے کوالند نے اپنا کھینکنا قرار دیا قابل احرّام قاریمن! رسول اکرم کی امتیازی خصوصیات میں سے بیاکتیسویں خصوصیت آپ کی خدمت میں پیش کی جارہ کی ہے، جسکاعنوان ہے ' رسول اکرم کی کے تیر سیسنئے کوالند نے اپنا کھینکنا قرار دیا' بیشک ہمارے ہی گئی کی بیمی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کے تیر جینئے کو اپنا کھینکنا قرار دیا جیسا کہ آنے والے اور اق میں آپ اس خصوصیت کی تفصیل پڑھیں گے، امید ہے کہ انشاء اللہ دیگر خصوصیات کی طرح یہ خصوصیت بھی میر ہے اور آپ کے دل میں حضور کی محبت بڑھانے کا سبب اور ذریعہ بنے گی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی محبت کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین لیجے اب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظ فرمائے:۔

اکتیسویں خصوصیت کی وضاحت قرآن وحدیث کی روشنی میں ارشاد باری تعالی ہے اوَ ما رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَ لَٰکِنَّ اللّٰه رَمِٰی جب تونے بھینکا تھا تب تونے نہ بھینکا ، بلکہ اللّٰہ تعالی نے بھینکا تھا۔

سے آیت سورۃ انفال کی ہے، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت کی ہے کہ سورۃ انفال کا نزول بہ مقام بدرہوا۔

(بحالہ سیمین) لہٰذا ثابت ہوگیا کہ جس واقعہ کی طرف آیت بالا بیس اشارہ ہے، وہ بھی غزوہ بدرہی کے واقعات میں ہے۔ اہل تفسیر واہل مغازی کا انفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے واقعات میں جورہ تیرے نافر مان مقریش ہیں ، خخر وغرور بیس چورہ تیرے نافر مان ، تیرے رسول کے مکذب ہیں ، میں تیری موجودہ نصرت کا طالب ہوں ، جبرئیل علیہ السلام ، تیرے رسول کے مکذب ہیں ، میں تیری موجودہ نصرت کا طالب ہوں ، جبرئیل علیہ السلام

آئے ،کہا حضور ﷺ ایک مشت خاک لیج اور قریش کی جانب بھینک دیجے اور نمونہ قدرت باری ملاحظہ کیجے۔

نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے کنگریوں والی مٹی کی مٹھی بھری اور لشکر اعداء کی طرف بھینک ماری اس لشکرخود سرمیں ایک ہزار کے قریب لوگ تھے، جن کے کبروافتخار کی کوئی حد ہی نہ رہی میں بھرخاک ہرائیک کی آئے میں پہنچی اور ان بے بھر انِ حقیقت کو ہتلا گئی کہ جورسول پاک کی شان سے اندھے ہیں وہ اسی امر کے سزادار ہیں کہ ان کی آئکھیں بھوٹیس اور خاک راہ ان کے لئے سرمہے۔

واقعہ عجیب تھا کہ ایک مشت خاک اور ایک ہزار اعمیٰ القلوب کی آنکھوں کو تیرہ کر جائے ،اس لئے قرآن مجید نے بیر راز کھول دیا کہ اس میں دستِ قدرت شامل ہے اور قدرت کے کام ہمیشہ عقل انسانی کے لیے اعجو بدرہے ہیں اور رہیں گے۔

بعض لوگوں نے دیکھا کہ مَسا دَمَیت کَافی اوراڈ دَمَیت کے اثبات میں اور وائد دَمَیت کے اثبات میں اور وائح دَمَی اللّٰہ دَمیٰ کے نتیجہ سے اتحادِ ذات اور حلول کا مسئلہ نکلتا ہے۔ لہذاوہ یہ بجھ گئے کہ یہی وہ آیت ہے جو حقیقت محمد ہیں جہرے سے بُر قع کشا ہے ، مگر ایس بجھ میں خوش فہمی کے سوا اور پچھ بھی نہیں۔ اس آیت کے حقائق میں ہی بھی کہا جاسکتا ہے کہ نبی الله علیہ وسئم کے فکان عظیم کود کھیتے ہوئے حضور کی عنواور درگز راور قوم پروری پرنگاہ کرتے ہوئے یہ واقعہ اعداء کی نگاہ میں بھی اس لئے تعجب خیز تھا کہ محمصلی الله علیہ وسلم تو تھی بدی کا بدلہ لینے والے نہ سے ان کا ہاتھ کسی کی ضرر رسانی کے لیے بھی اُٹھتا نہ تھا ہم لوگوں نے تیراسال تک مکہ میں س کرد کھولیا کہ وہ بھی مقابلہ میں اُف تک نہ کرتے تھے ، ہاتھ کو جنبش دینا تو کجاء زبان کو بھی مارے خلاف نہیں ہلاتے تھے۔ آخر محمد کو کیا ہوگیا کہ اس کی عادت بدل گئی ، کیا اس کی فطرت میں بھی تبدیلی آگئی ؟ ۔۔۔۔۔کیا اب بھی خُلق محمد میکو دنیا کے لئے نمونہ بنایا جائے گا۔

رب العلمين كويه گوارانہيں كه اس كے حبيب پاك كے اخلاق كى نسبت اليى باتيں رموز أبھى كہى جائيں ، حجدث اس كى نفى فرمادى اور بتلا ديا كہ اخلاق محمد بيرتو وہى ہيں جو دنیا بھر میں مسلمہ بیں گراس واقعہ میں ہمارے نبی کا ذاتی فعل شامل نہیں ،اس فعل میں ان کی نیت شامل نہیں ، نبی نے ہمارے تھم کی تھیل میں وہی کام کیا جو تیرا نداز کے ساتھ ایک کمان کا ہے ،الہذا ہمارے رسول کی ذات کے متعلق کوئی لفظ زبان سے مت نکالواور اسے ہمارے ہی جال کی ایک شان سمجھو۔ اِڈ رَمیت میں فعل کا اثبات اسی حیثیت سے ہے جو کمان کا تیر اندازی میں ہے اور مارمیت میں فعل نبوی کی فعی اسی حقیقت پر ہے جو تیرا نداز کے سامنے اندازی میں ہے اور مارمیت میں فعل نبوی کی فعی اسی حقیقت پر ہے جو تیرا نداز کے سامنے کمان کی ہے۔ لہذا آ بیت کا محل اصلی ' رہ رسول' ہے۔

اورائل اسلام کے لئے سبق ہے کہ ہم سب پر بھی اعداء کے ان اعتراضات کی جواب دبی لازم و واجب ہے جوحضور و اللہ کی ذات گرامی پر کوئی مخالف اپنی کمر بھری و کونہ ہی ہے نہان پر لاتا ہو۔ کمان کو تیرا نداز اور بندوق کونشانہ باز کے ساتھ اتحاد و حلول کی نسبت کون کہ سکتا ہے کہ سیح ہے۔ ہاں آیت ایک اور حقیقت کا بھی اظہار کرتی ہے ،ای سورة انفال کو پڑھوکہ کفار مکہ کی درخواست اللہ تعالی سے میہوا کرتی تھی۔ اَللَّهُم إِن سَکان هذا هُو اللَّحَقُ مِن عِندک فَامطِرُ عَلَينا جِجارَةً مِنَ السَّماءِ (۱۲:۸)

"البی محمد کی نبوت اور تیرانام لے کرآیات قرآنی کی تلاوت اگر در حقیقت تیری ہی طرف ہے ہے تو ہم پرآسان ہے پھراؤ کیاجائے۔"

دیان کی عقل پر کیا پھر پڑھئے تھے، یہ دعاتو کرتے ہیں کہ ہم پر پھر برسیں اور یہ دعانہیں کرتے کو اگر محرصلی اللہ علیہ وسلم سچاہے، اس کی دعوت کی ہے تو ہمارے دلوں کو کھول دے اور قبول حق کا جوش ہمارے اندر پیدا کر دے ، ان پر پھراؤ کا ہونا ضروری ہوگیا تھا، کو نکہ حقانیت اسلام کے لئے انہوں نے اسی امر کوشر واٹھ ہرایا تھا، للہٰ دارسول کو تکم ہوتا ہے کہ ایک مشت خاک ان پر پھینک دو جب بیہ مشت خاک سب کی آٹھوں میں پنچے گی تو ان کی آٹھوں میں پنچے گی تو ان کی مجزہ بھی ہے اور منکرین کے لئے ان کی خود مند ماتھی بات کے اصول پر ججت و دلیل معجزہ بھی ہے اور منکرین کے لئے ان کی خود مند ماتھی بات کے اصول پر ججت و دلیل معجزہ بھی ۔ اسی تو جیہ کے دلی میں بیا در کھنا چاہئے ، کہ رقی تجارہ سے رامی کا مقصد ان لوگوں سے بھی ۔ اسی تو جیہ کے دلیل میں بیا در کھنا چاہئے ، کہ رقی تجارہ سے رامی کا مقصد ان لوگوں سے بھی ۔ اسی تو جیہ کے ذیل میں بیا در کھنا چاہئے ، کہ رقی تجارہ سے رامی کا مقصد ان لوگوں سے بھی ۔ اسی تو جیہ کے ذیل میں بیا در کھنا چاہئے ، کہ رقی تجارہ سے رامی کا مقصد ان لوگوں سے بھی ۔ اس تو جیہ کے ذیل میں بیا در کھنا چاہئے ، کہ رقی تجارہ سے رامی کا مقصد ان لوگوں سے بھی ۔ اس تو جیہ کے ذیل میں بیا در کھنا چاہئے ، کہ رقی تجارہ سے درامی کا مقصد ان لوگوں سے بھی ۔ اس تو جیہ کے ذیل میں بیا در کھنا چاہئے ، کہ رقی تجارہ سے درامی کا مقصد ان لوگوں سے بھی ۔ اس کی خود میں بیا در کھنا چاہئے ، کہ رقی تجارہ سے درامی کا مقصد ان لوگوں سے بھی ۔ اس کی خود میں بیا در کھنا چاہئے ، کہ رقی تجارہ سے درامی کا مقصد ان لوگوں سے بھی بیا در کھنا چاہئے ہوں کی جو در کھنا چاہئے کی کر کی تجارہ سے درامی کا مقصد کی بیات کے دلیل بیا کی خود کی تجارہ سے درامی کا مقصد کی کی خود کی تجارہ سے درامی کا مقصد کی کی خود کی تجارہ سے درامی کا مقصد کی خود کی تجارہ سے درامی کا مقصد کی خود کی خود کی جو در کی تجارہ کی خود کی خود

besturdulooks.wordpress.com برائت و بیزاری کا اظهار بھی ہے، جومغوی ادرشرارت پیشہوں جو بہوجہ خبث باطن حقانیت و صدافت سےاس قدر دور ہو چکے ہول کہ ظاہر آثار رشد بھی ان سے معدوم ہو چکے ہول۔

> سيدنا ابرهيم عليه الصلؤة والسلام كابه مقام منئ مغوى شيطان برتين باررمي جمرات فرمانا اور پھرنفاذ تھم الہی ہریہ کمال طوع ورغبت مستعدر ہنا ای اصول پرتھا۔

> فرزندِ خلیل اور دعائے ابرہیم نے بھی بدر میں اس نمونہ کا انتاع فر مایا۔سیدنا ابرہیم ایک شریرالنفس کوخائب وخاسر بنانے میں کامیاب ہوئے تھے۔

> فخر لا نبیاء کی ایک ہی مشت خاک نے ایک ہزار طاغی و باغی فوج اور ان کے نا یاک اراد وں کو خاک نشین فر مادیا۔الغرض بیہ آیت حضور ﷺ کے خصائص خاص میں سے أيك خصوصيت كي مظهر ب- (بحالدرمة العلمين جلدسوم)

> يَا رَبّ صَلّ وَسَلِّمُ ذَائِمًا آبَدًا عَلَى حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوایے حضور بھے سے محبت نصیب فرمائے ،اورآب بھ كى تمام تعليمات يرول وجان يعلى كرنے كى توفيق عطافر مائے، تمين يارب العالمين \_



خصوصيت نمبراس

رسول اکرم بھی اللہ تعالی نے سب سے برا اما ہر نفسیات بنایا

قابل احرّام قارئین! رسول اکرم بھی اخیازی خصوصیات میں سے بہتیہ ویں
خصوصیت آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے، جسکا عنوان ہے ''رسول اکرم بھی واللہ تعالی نے سب سے برا ماہر نفسیات بنایا'' بیشک ہمارے حضور بھی کی بیہی ایک عظیم
خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی بھی کوسب سے برا ماہر نفسیات بنایا اگر چہ دیگر
انبیاء کرام بھی اپنی اپنی امت کے معالم میں نفسیات دان اور نباض شناس تھے لیکن ہمارے
نبی کواللہ نے اس کا وافر حصہ عطافر مایا یعنی دیگر انبیاء کرائم سے زیادہ عطافر مایا اور قیامت تک
کے لئے عطافر مایا، جیسا کہ آنے والے اور اق میں آپ تفصیل ملاحظ فرمائیں گے۔ جہاں
ہم نے احادیث کی روشنی میں آپ بھی کی اس خصوصیت کو وضاحت کے ساتھ کھا ہے، دعا
ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوا پے نبی بھی کی تمام تعلیمات پردل وجان سے ممل کرنے کی توفیق عطافر مائے ہم سب کوا پے نبی بھی کی تمام تعلیمات پردل وجان سے ممل کرنے کی توفیق عطافر مائے ، آبین یارب العالمین ۔

172

ليجيئ اب ال خصوصيت كي تفصيل ملاحظ فرمائيز.

بتیسوین خصوصیت کی وضاحت قرآن وحدیث کی روشی میں رحمت دوعالم سلی الله علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جس پہلوکو بھی لیں وہ اتناجا مع اور ارفع واعلیٰ نظر آتا ہے کہ انسان ورطہ جیرت میں غرق ہوجاتا ہے اوراپنے آپ کواس کی ممل اور سے حصور کشی سے عاجز پاتا ہے۔ لا یُمْکِنُ النَّنَاءُ کی ما کَانَ حَقَّه اور ایسی سے عاجز پاتا ہے۔ لا یُمْکِنُ النَّنَاءُ کی ما کَانَ حَقَّه اور کے مطابق حضور سلی الله علیہ وسلم کے اسوہ اگر چہ ارباب سیر نے اپنی اپنی بساط کے مطابق حضور صلی الله علیہ وسلم کے اسوہ

حسنه اور مکارم اخلاق کا ذکر بردی محبت اور عقیدت کے ساتھ تفصیل سے کیا ہے کیا ان میں

besturdubooks. Wordpress! ہے بیشتر نے آپ ﷺ کی جامع کمالات وصفات ذاتِ گرامی کے ایک خاص پہلو پرقلم اُٹھانے کوشایڈ خصیل حاصل سمجھا، یہ پہلو ہے نفسیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال مہارت ۔سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کرتے ہوئے بیہ حقیقت خود بخو د آشکارہ ہوتی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو انسانی فطرت کا بہترین نباض بنایا تھا۔جس کے طریقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح وتربیت کی ،اس کو كفركى تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے نورانی رائے پرلائے اوراس کے افراد کوسیرت وکر دار کے پاکیزه مثالی نمونے بنادیا۔وہ آپ علی کے حسنِ تبلیغ اور علم النفس یا نفسیات میں آپ علی کی بے مثال مہارت پر دلیل ہے جو تحتر خیز بھی تھی اورا یمان افروز بھی۔ فی الحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ومرتبہ ایک'' ماہر نفسیات'' کے مقام ومرتبہ ہے کہیں بلند تھا ،نفسیات میں مہارت تو آپ ﷺ کے کمالات وصفات کا ایک بہت ہی معمولی حصیقی ،جن باتوں سے نفسات میں آپ ﷺ کی مہارت کا نتیجہ اخذ کیا باتا ہے ، دراصل وہ اس حکمت کا حصہ تھیں جس کی آپ بھے نے اپنے قول وعمل ہے لوگوں کو تعلیم دی ،قر آن حکیم میں حضور بھے کے بارے میں ارشاد مواہ و يُعلِمُهُمُ الكِتابَ و الحِكمَةَ يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مومنین کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔

> أتخضرت صلى الله عليه وسلم صاحب كتاب وحكمت بونے كے ساتھ رحمة للعالمين اورصاحب خلق عظیم بھی تھے آپ ﷺ کے اسوہ حسنہ محاسنِ اخلاق اور ارشادات و ہدایات میں بیارجسم وروح دونوں کی شفانجنثی کا سامان موجود تھا اور انہی ہے آب حیات کی تا ثیر ر کھنے والی اس حکمت کے چشمے پھوٹتے تھے جوجسم کی صحت وتو انائی ، دل کی آسودگی ، ذہن کی کشادگی ،روح کی بالیدگی اورسیرت وکردار کے نکھار کی ضامن تھی اور ہے۔حضور ﷺ کی تعلیم حكمت بُسن تبليغ اورخلق عظيم كے متعدد پہلونفسات ميں آپ اللي كى بےمثل مهارت كے عگاس ہیں ۔ان میں اکثر پہلوؤں کا ذکراس کتاب کے مختلف عنوانات کے تحت آچکا ہے اورا کلی جلدوں میں آر ہاہاور کچھمزید پہلوؤں کا ذکریہاں کیاجا تاہے۔

(۱) آیخضرت صلی الله علیه وسلم نے جن باتوں کی تعلیم دی خود بھی ان بر ممل کر کے دکھایا۔جن کاموں ہے منع فرمایا بھی ان کے نزد یک تک نہ گئے اور جن کاموں کے کرنے کا تحکم دیاخودان پربطریق احسنعمل کر کے اپنی ذات کولوگوں کے لیے بہترین نمونہ بنادیا۔اگر لوگوں کو تیبموں ، بیواؤں ،غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد کرنے کی تلقین فر مائی تو خودعمر بھر ان طبقوں کی سریرستی فرماتے رہے۔اگر لوگوں کو ہمیشہ سچے بولنے کی تاکید فرمائی تو خود عمر بحرحت کے سواکوئی بات زبان مبارک پر نہ لائے یہاں تک کہ دشمنوں ہے بھی''صادق'' کالقب یایا،اگرلوگوں کودیا نیزاری اورامانیزاری کا درس دیا تو خود دیانت وامانت کا ایسانمونه پیش کیا کہ دشمن بھی اپنی امانتیں آپ ﷺ کے پاس رکھتے تھے اور آپ ﷺ کوامین امین کہتے ان کی زبانیں نتھکتی تھیں۔اگرلوگوں کوتو کل علی اللہ کی تلقین فرمائی تو خود نازک سے نازک موقعوں بربھی اللہ برتو کل کیا اور جبین ہمت برشکن نہ آنے دی۔اگر ٹوگوں کو خل اور عفوو درگز رکا سبق دیا تو خود راه حق میں معاندین کی سخت سے سخت باتیں برداشت کیں،برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا اور جانی وشمنوں بربھی قابویانے کے بعد آنہیں معاف فرمادیا غرض کس کس بات کا ذکر کیا جائے ،ان سب باتوں کا نفسیاتی اثر ہی تھا کہ اسلام کا دائر ہ روز بروز وسیع ہوتا جيلا گيا۔

(۲) آپ ﷺ کی شیریں زبانی اور زم مزاجی لوگوں کے دلوں کوموہ لیتی تھی اور وہ (۲) آپ ﷺ کی شیریں زبانی اور زم مزاجی لوگوں کے دلوں کوموہ لیتی تھی اللہ تعالیٰ نے قر آن تھیم میں اپنے حبیب کی زم خو کی کا ذکر اس طرح کیا ہے: فَبِ مَا دَحُمَةٍ مِّنَ اللهٰ لِنْتَ لَهُم وَ لَوْ مُحنتَ فَظَا غَلِيُظَ القَلْبِ لَا نُفَضُّوا مِنْ حَولِکَ (آل عمران آیة ۱۵۹) لهُم و لَوْ مُحنتَ فَظا غَلِيُظ القَلْبِ لَا نُفَضُّوا مِنْ حَولِکَ (آل عمران آیة ۱۵۹) لهُم و لَوْ مُحنتَ فَظ عَلِيُظ القَلْبِ لَا نُفَضُّوا مِنْ حَولِکَ (آل عمران آیة ۱۵۹) در ایک ایک بهت زم مزاج واقع موئ موورن اگر کہیں تم شدخواور سنگ دل ہوتے تو یہ سبتہارے کر دو پیش سے جھٹ جاتے۔

(۳) نبوت کے چوتھے سال جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تو حید عام

besturdubooks.wordpres. كرنے كا تھم ديا گيااور قرآن مجيد ميں بيآيت نازل ہوئى كه آپ ﷺ اپنے قريبى عزيزوں كو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں تو آپ اللے نے ایک دن مج سورے کو وصفا پر جِرُ ه كربلندا وازے پُكارا:" ياصباحاه "(بائے مبح كاخطره) پھرآپ ﷺ نے قریش کے ایک ایک قبیلے اور خاندان کا نام لے لے کرآواز دی،اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ اللے کی طرف دوڑ پڑے۔آپ اللے نے ان سے مخاطب ہوکر فرمایا:" لوگوں اگر میں تہمیں بتاؤں کہ پہاڑے پیچھے ایک بھاری لشکرتم پرٹوٹ پڑنے کے لئے تیار کھڑا ہے تو تم میری بات کو سے مانو کے '؟ سب نے بیک آواز سے جواب دیا! '' ہاں ،ہم نے بھی شہیں حبحوث بولنے والأنہيں يايا"

> آپ اللے نے فرمایا:" تو میں اللہ کا سخت عذاب آنے سے پہلے تم کوخبر دار کرتا ہوں اینے آپ کواس سے بیانے کی فکر کرو۔"

> أس وقت بظاہرتو قریش برحضور ﷺ کے اغتاہ اور بیغام توحید کا کوئی اثر نہ ہوالیکن ان كوخر داركرنے سے يہلے آپ الله في خرص طرح ان سے اپنے "صادق" ہونے كا اعتراف کرایااس نے متعدد سعیدروحوں کوآپ ﷺ کی دعوت پر سنجیدگی ہے غور کرنے پر مجبور كرديا كيونكهآب الكي كوجھٹلانے يا دعوت تو حيدكور دكرنے كے لئے ان كے ياس كوئي معقول عذرنه تقاب

> (4) حضور صلى الله عليه وسلم أف صبح المعرب تصاور عرب كم برقبيلي ال كعلاقائي لهج اورمقامي محاور \_ كمطابق تفتكوفر ماتے تھے۔اس كي تفصيل" افسے العوب" كي ذيل من اين جله يرآئ كى ،انشاءالله عربي زبان برآب الله كي عير معمولى عبوراورآ یکی فصاحت وبلاغت کا بھی عربوں پرنفسیاتی اثر ہوتا تھا۔

> (۵) حضور صلی الله علیه وسلم کی غیر معمولی سخاوت اور مهمان نوازی بھی عوام الناس کے تحت الشعور میں اسلام کی طرف رغبت پیدا کرنے کا باعث بنتی تھی ۔لوگوں کا آئے دن کا مشاہرہ تھا کہ آپ ﷺ خود بھو کے رہ کر بھی سائلوں کو کھانا کھلاتے تھے۔اپنی ضرورت پر

besturdubooks.wordpres. دوسرول کی ضرورت کورجے دیتے تھے عرب کے گوشے کوشے سے جووفد آتے تھے آپ ﷺ ان کی خاطرتواضع میں کوئی کسراُ ٹھانہیں رکھتے تھے اور جب وہ جانے لگتے تو سب کو پچھ نہ پچھ دے دلاکر رخصت فرماتے تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیطرز عمل ایک طرف توعوام الناس برخوشگوارنفسیاتی اثر ڈالتا تھا تو دوسری طرف آپ ایک کی شاوت وایٹار اورمہمان نوازی ہے قیض باب ہونے والوں کے دلول میں آپ ﷺ کی عقیدت اور محبت کے جذبات بیدا کر دیتا تھاجوان کوحلقہ اسلام میں لے آتے تھے۔

> (۱) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ڈکھ سکھ میں برابرشریک رہتے تھے۔کوئی بمار ہو جاتا تو اس کی عمیادت کے لئے تشریف لے جاتے ، بمار کوتسلی وتشفی ویتے اس کی پیثانی اورنبض پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے ، اِنشاءَ الله صحت یاب ہوجاؤ گے۔ بھراس کی صحت كے لئے دعاكرتے ، يون نفسياتى طور يرمريض يربہت اچھا اثرير تا تھا۔ اسى طرح كسى صحالي کا انتقال ہو جاتا تو آپ ﷺ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے اور فوت ہونے والوں کے رشتہ واروں کے پاس جا کرتعزیت کرتے۔

> (2) نماز برهاتے وقت اگر مقتدیوں میں بچوں والی عورتیں ہوتیں تو آپ ﷺ نماز میں جھوٹی جھوٹی سورتیں پڑھ کرجلدہی سلام پھیرد ہے تا کے عورتوں اور بچوں کو تکلیف ندبهو.

> (٨)مشهور صحابي حضرت معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه اين محلے كى مسجد ميں بنوسلمہ کے لوگوں کونمازیر ھایا کرتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے عشاء کی نمازییں سورہ بقرہ یڑھی ایک صاحب نے جودن بھر کام کرنے کی وجہ سے سخت تھکے ہوئے تھے(ان کی طویل قر اُت کی وجہ سے )علیحدہ ہوکر ہلکی سی نماز پڑھ لی ،حضرت معادٌ کوخبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میخص منافق ہے۔اُن صاحب کو حضرت معاذ کی بیہ بات سخت نا گوار گزری اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کرعرض کیا:" یا رسول الله "؛ ہم محنت مشقت کرنے والے لوگ ہیں۔اینے ہاتھوں سے مزدوری کرتے ہیں اور اُونٹوں کے ذریعے یانی بھرتے ہیں

(اس طرح سخت تھک جاتے ہیں) آج معاذ نے جمیں نماز پڑھائی اوراس میں سورہ بقرہ شروع کر دی اس لئے میں نے اپنی نماز علیحدہ ہو کر پڑھ لی ،اس پر معاذ کہتے ہیں کہ میں منافق ہوں''۔

حضرت معاقبهی بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر تھے ،حضور ﷺ نے ان سے نخاطب ہو کرتین مرتبہ فر مایا ،اے معاذ کیا فتنہ بر پاکرو گے؟اس کے بعد فر مایا صرف سورۃ الشمس اور سورۃ الضحی جیسی (جھوٹی) سورتیں پڑھ لیا کرو۔ کیونکہ مقتد یوں میں بوڑھے ہضعیف اور ارباب حاجت بھی قتم کے لوگ ہوتے ہیں۔ (صحیح بخاری)

(۹) رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذبین جبل رضی اللہ تعالی عنہ کواہل کین پر حاکم مقرر فرمایا۔ جب وہ لہ یہ منورہ سے چلنے گئے تو حضور پھٹے نے ان کو بی فیہ حت فرمائی '' اے معاذ! جب تم یمن پنچوتو وہاں کے لوگوں سے زم سلوک کرنا بخی نہ کرنا ، لوگوں کوخوش رکھنا ، (دین یا اسلامی حکومت سے ) متنظر نہ کردینا ، باہم مل کرکام کرنا بتم وہاں ایسے لوگ بھی پاؤگے جو پہلے ہے کی ند بہب کے پیرو ہیں ، جب ان کے پاس پنچوتو پہلے ان کو تو حید ورسالت کی دعوت وینا ، جب وہ ان کو تبلی تو آئیس بتانا کہ تم پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں ، جب وہ ان کوشلیم کرلیس تو آئیس بتانا کہ تم پر ذکو ق جمی واجب ہی بیٹے ہمارے امیر وں سے کیکر تمہارے فریوں کودی جائے گی ، جب وہ ذکو ق دینا بھی منظور کر لیس تو چن چن کر اچھی چیزیں نہ لے لینا ، مظلوموں کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اس لیس تو چن چن کر اچھی چیزیں نہ لے لینا ، مظلوموں کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اس لیس تو چن چن کر اچھی چیزیں نہ لے لینا ، مظلوموں کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اس لیس تو چن چن کر اچھی چیزیں نہ لے لینا ، مظلوموں کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اس لیس تو جن کر اچھی چیزیں نہ لے لینا ، مظلوموں کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اس لیس تو جن چن کر اچھی چیزیں نہ لے لینا ، مظلوموں کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اس لیس تو جن کر ایس کوئی پر دو حائل نہیں ہے''۔

ان فیبحتوں کود کھے کرمعلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم انسانی نفسیات کا کس قدرخیال رکھتے تھے، دین کے معاملے میں نومسلموں پرتخی کرنا آپ کو پہند نہیں تھا اور آپ بھٹھ ان کونری اور محبت کے ساتھ شعائز اسلام کا پابند بنانا چاہتے تھے۔ای طرح آپ بھٹھ نہیں چاہتے تھے کہ جونہی وہ اسلام قبول کریں ،ان پردین وشریعت کے تمام احکام کی پابندی لازم قرار دی جائے کیونکہ ایسی پابندی کووہ اینے اوپر ہو جھ سمجھیں گے۔ آپ بھٹھ کے

خیال میں مناسب بیتھا کہ ان میں مختلف شرقی ادکام بتدریج نافذ کیے جائیں جب اسلام ان کے ذہنوں میں رائخ ہوجائے گاتو وہ خو دبخو دسب ادکام کی خوش دلی سے پابندی کریں گے دہنوں میں رائخ ہوجائے گاتو وہ خو دبخو دسب ادکام کی خوش دلی سے بدیند منورہ آیا اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر چند شرطوں پر اسلام قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی ۔ شرطیں بیتھیں : ہمیں زناکاری ہود خوری اور شراب خوری کی اجازت دی جائے ۔ حضور ﷺنے یہ تینوں شرطیں کی میں مماز کی در ویا ہائے دیا جائے ( بعنی کی ہمیں نماز سے معاف کر دیا جائے ( بعنی ہمیں نماز کی فرضیت ساقط کر دی جائے ) حضور ﷺنے بیدر خواست بھی رد کر دی اور فرمایا کہ جس دین میں اللہ کی عبادت نہ کی جائے وہ دین فطرت نہیں ۔

اس کے بعد اہل وفد نے زکوۃ اور جہاد سے استناء کی درخواست کی ۔ اس کے جواب میں حضور ﷺ نے فرمایا ، اچھا اس کے لئے تہہیں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ حضرت جابر بن عبد اللہ دخی اللہ تعلیان ہے کہ میں نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میڈرماتے ہوئے ساکہ جب بیلوگ صدق دل سے اسلام قبول کرلیں گے ( یعنی اسلام ان کے ذہنوں میں رائخ ہوجائے گا ) تو یہ جہاد بھی کریں گے اور زکوۃ بھی دیں گے ۔ اور پھر واقعی کچھ عرصہ بعد ہو ثقیف اسلام کے بازوئے شمشیرزن بن گئے اور انہوں نے میدان جہاد میں بزے بوے کارنا مے مرانجام دیئے۔ ای طرح وہ زکوۃ دینے میں بھی دوسرے مسلمانوں سے بیجھے ندر ہے۔

(۱۱) ایک دفعه ایک شخص آنخضرت سلی الله علیه وسلم سے ملنے آیا۔ زُعبِ نبوت سے اس کے جسم برکیکی طاری ہوگئی۔ آپ کی نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو بردی محبت اور نرمی کے ساتھ فرمایا گھبراؤنہیں ، میں بادشاہ نہیں ہوں ، ایک قریش عورت کا بیٹا ہوں جوسو کھا گوشت یکا کرکھایا کرتی تھی۔

گوشت یکا کرکھایا کرتی تھی۔

(متعدد کوماکم)

(۱۲) یومِ جعد کو ہفتے کے دوسرے تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اگر چہ ہفتے کے ساتوں دنوں کی ہیئت کیسال ہے اور ان میں سرِ مموفرق نہیں مگر جو باتیں یوم جعد کو

دوسرے دنول سے میتر کرتی ہیں وہ یہ ہیں:

(۱) اس دن ظہر کے چارفرضوں کے بجائے جمعہ کے دوفرض پڑھے جاتے ہیں اور ان سے پہلے خطبہ بھی ہوتا ہے جس کو خاموثی ہے سندنا ضروری بھی ہے اور باعث اجر بھی۔

(ب) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی جس قدرتا کیدفر مائی اور اس کے لئے جس اہتمام کا تھم دیا اس کا ایسا نفسیاتی اثر ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں اور دماغوں میں جمعۃ المبارک کی اہمیت اور فضیلت نقش کا لمجر ہوگئی اور بیدن قیامت تک کے لئے شعار ملت بن گیا۔

اس سلسلے میں حضور عظامے چندار شادات ملاحظہ ہوں:

ا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ۔۔ روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا! میراجی چاہتا ہے کہ نماز جمعہ پڑھانے کے لئے اپنی جگہ کسی اور شخص کو کھڑا کر دوں اور جاکر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے نہیں آئے۔ (سیح بخاری، سندامہ)

۲۔ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم الله علی الله علیہ وسلم علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محض الله اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہواس پر جمعہ فرض ہے الایہ کہ عورت ہویا مسافر ہویا غلام ہویا مریض ہو۔ (دارتعلیٰ ہیں ق)

۳۔ حضرت ابوالجعدضمری اور حضرت عبداللہ بن افی افی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ سے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!'' جو محص کسی حقیقی ضرورت اور جائز عذر کے بغیر محض ہے بروائی کی بناء پر مسلسل تمین جمعے ترک کر دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ (بروایت دیگر اللہ اس کا دل منافق کا دل بنا دیتا ہے۔ (منداحمہ)

۳- حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی مناون منایا!" آج سے قیامت تک جمعه تم لوگوں پر فرض ہے جو محض اسے ایک معمولی چیز سمجھ کریا اس کا حق ندمان کرا سے چھوڑ ہے ،الله اس کا حال درست نہ کرے ، ندا ہے برکت دے ،خوب سن رکھو،اس کی نماز نماز نہیں ،اس کی زکو قذ کو قنہیں ،اس کا حج حج نہیں ،اس کا

besturdubooks.wordpress! روزہ روز ہبیں ،اس کی کوئی نیکی نیکی نہیں جب تک کہ وہ تو بہ نہ کر ہے پھر جوتو بہ کرے اللہ اسے معاف فرمانے والا ہے'۔

۵۔حضرت سلمان فارس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ عليه وسلم نے فر مايا! '' ہرمسلمان جمعہ كے دن عسل كرے اور جہال تكمكن ہوزيا وہ سے زيا دہ اینے آپ کو یاک صاف کرے ہسر میں تیل لگائے یا جوخوشبوگھر میں موجود ہووہ لگائے ، پھر مىجد جائے اور دوآ دميوں كو ہٹا كران كے بيج ميں نہ گھسے، پھر جتنى كچھاللەتو فيق دے اتنى نماز (نفل) پڑھے پھر جب امام بولے تو خاموش رہے ،اس کے قصورایک جمعہ سے دوسرے جمعه تک معاف ہوجاتے ہیں۔'' ( بخاری مسنداحمه )

۲۔حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے فر مایا! ہرمسلمان کو جمعہ کے روز عسل کرنا جاہئے ، دانت صاف کرنے جاہئیں ، جو ا چھے کیڑے اس کومیسر ہوں بہننے جا ہمیں اورا گرخوشبومیسر ہوتو لگانی جا ہے۔ (بخاری منداحم) (۱۳) 'کتب احادیث میں رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم کے ایسے بیسیوں حکیمانیہ ارشادات ملتے ہیں جن برغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہان کا انسانی فطرت اور نفسیات سے گہراتعلق ہے۔ان میں سے کھارشادات یہاں درج کئے جاتے ہیں:

حضرت ابو ہر رہے د صنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک مخص نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم سے اپني سخت دلي كي شكايت كى -آب الله في فرمايا! ينتيم كے سرير ماتھ بھيرا كرداد رمسكين كوكھانا كھلايا كرو۔ (اس طرح تمہارے دل كى تختى دور ہوجائے گى) (منداحمہ) حضرت عبداللد بن عمرة بن العاص بروايت ہے كما يك مخص نے رسول اللہ عظم ے یو جھا، یارسول اللہ!اسلام میں کیا چیز بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا، (حاجت مندول كو ) كھانا كھلا تااور ہرمسلمان كوسلام كرنا خواہ ان سے جان پہچان ہو يانہ ہو۔ (صیعین ) حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ، قوی مسلمان الله کے نز دیک کمزورمسلمان ہے زیادہ احکمااورمحبوب ہے۔ (صحیمسلم)

besturdubooks.wordbress.com حضرت عبدالله بن عمرة بن العاص سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ،اسینے ماں باپ کو گالی دینا بھی کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے ،لوگوں نے عرض کیا ، یا رسول الله! كياكوئى اين مال بايكوبهى كالى د يسكنا بي؟ آي الله فرمايا! بال اس كى صورت یہ ہے کہ کوئی آ دمی کسی دوسرے کو ماں باپ کی گالی دے پھروہ اس کے جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے۔ (صحیح بخاری شیح مسلم)

> حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہادروہ نہیں جولوگوں کو بچھاڑ دے بلکہ بہادروہ ہے جوغقے کے وقت اینے آپ (معیمین) يرقابوبالي

> حضرت ابوا مامدرضی الله تعالی عندے روایت ہے کہرسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی سفارش کی اور اس سفارش کے عوض اس کو پچھ مدید یا تحفہ دیا گیا اور اس نے قبول کرلیا تواس نے ریا (سود) کا بردادروازہ کھول دیا۔ (خرالمواعظ)

> حضرت ابومویٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مخص كومبالغه ہے دوسرے كى تعريف كرتے ہوئے سنا تو (تعريف كرنے والے ہے) فرمايا ہم نے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ (یا فرمایا کہ تونے اس کی کمرتو ژدی)۔ (ادب المفرد)

> حضرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه كهتيج بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم فر ماتے تھے کہ تندرستی کی حالت میں آ دمی کا ایک درہم کا صدقہ کرنا موت کے وقت سودرہم صدقہ کرنے ہے افضل ہے۔

> حضرت ثابت بن ضحاك رضي الله تعاليٰ عنه ہے روایت ہے كه رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا ،جس نے اپنے آپ کوئسی چیز سے دنیا میں قبل کیا (بعنی خودکشی کی )اس کو قیامت کے دن اس چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ (صحیمسلم)

> حضرت عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ، یا نچے باتوں سے پہلے یانج چیزوں کوغنیمت مجھو:۔(۱)جوانی کو ہڑھا ہے سے پہلے۔(۲)صحت کو

یماری سے پہلے۔(۳) مالداری کومفلس سے پہلے۔(۴)بِفکری کو پریشانی سے پہلے۔ (۵)زندگی کوموت سے پہلے۔ (تندی)

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا آبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

چنانچەمندرجە بالاكلام سے ثابت ہواكة آب الله نے اپنے صحابہ گی تربیت مین ان كی نفسیات کے مطابق فرمائی ، تو معلوم ہواكہ ہمارے حضور الله ونیا کے سب سے بڑے ماہر نفسیات ہیں ، وعاہے كہ اللہ تعالی ہم سب كواہنے بیارے نبی الله کی تمام تعلیمات پرول وجان سے مل كرنے كى تو فتى عطافر مائے ، آمین یارب العالمین ۔

besturduhooks.wordpress.com

## خصوصيت نمبرساسا

رسول اکرم کی برکت سے بار ہاجیرت انگیز طور پر پانی کا جاری ہونا

قابل احرّام قارئین! رسول اکرم کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ بنتیہ ویں

خصوصیت آپ کی خدمت میں پیش کی جاری ہے، جمکا عنوان ہے "رسول اکرم کی کی

برکت سے بار ہا جیرت انگیز طور پر پانی کا جاری ہونا" اور دیگر خصوصیات کی طرح اس
خصوصیت کور تیب دیتے وقت بھی میں روضہ رسول کی کے قریب یعنی اپنے آ قابلی کے

دوضہ کے سائے تلے بیٹھا ہوں۔ ولی دعا ہے کہ اللہ تعالی قبولیت نصیب فرمائے، آمین
یارب العالمین۔

بہر حال محترم قار کیں! منجملہ خصوصیات ہیں سے بیجی ہمارے نی کے گا کیا کے عظیم خصوصیت ہے کہ ہمارے نی کھی کی برکت سے بار ہا جیرت آگیز طور پر پانی جاری ہوا یعنی جہاں پانی کے کوئی امکانات نہیں تھے، وہاں آپ کھی کی برکت سے اللہ تعالی نے پانی کو جاری فرمادیا، جیسا کہ آنے والے اوراق میں گی واقعات آپ ملاحظ فرما کیں گے انشاء اللہ اگر چہاں میں بھی کوئی شک نہیں کہ دیگر انہیاء کی برکت کے بھی بہت سے مظاہر انہیاء کی سرتوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جو برکات اللہ تعالی نے ہمارے نبی کھی کوعطا فرمائی سیرتوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جو برکات اللہ تعالی نے ہمارے نبی کھی کوعطا فرمائی ہیں، دیگر انہیاء کی برکات اس کے بعد ہیں، کیونکہ "ذلک فیصل اللہ یُؤتید مَن یُشاءً "لیکن میں بیات بھی کموظ رہے کہ دیگر انہیاء "کا احتر ام کرنا اور ان کے مرتبے کو تبول کرنا ہمارے ایمان کا جانے کا حسب ہمیں بی کی تنقیص ہمارے لئے جائز نہیں بلکہ اس سے تو ہمارے ایمان کا جانے کا خطرہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرمائے، آمین یارب العالمین لیجئ اب خطرہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرمائے، آمین یارب العالمین لیجئ اب تہمیں کہات ختم کی جاتی ہمیں اپنی حفاظت نصیب کوشروع کیا جاتا ہے، ملاحظ فرمائے:۔

تتينتيسوين خصوصيت كي وضاحت قرآن وحديث كي روشني ميں

عرب کے خشک وریکتانی ملک میں سب ہے کمیاب جنس یانی کا ایک چشمہ ہے۔ ونیا کے فاتحوں اور کشور کشاوک کے حملوں سے بید ملک جن اسباب کی بنایر ہمیشہ محفوظ رہاان میں سے ایک قوی سبب اس میں یانی کے وجود کی کمیانی بھی ہے۔ چنانچہ یونانیوں ،رومیوں اوراریا نیوں کی ہمتیں اس لئے صحرائے لق ودق میں آباد قبائل کے فتح سے قاصر رہیں نےور کروکہ اسلام کا فاتحانہ لٹنکر بھی اگر نبوت کے برکات ِ الٰہی کے بیا چیشے اس کے ساتھ ساتھ نہ موية تواس مشكل كوده بهي عل نه كرسكتا تها؟

انبیائے عالم میں صرف ایک حضرت مویٰ کی ذات ہے جن کے لئے ایک دفعہ چٹان کی رگیس یانی کی سوتیں بنیں کیکن رسول عرب کے لئے مشکیز ہ کا چیزا، گوشت و پوست کی انگلیاں خٹک چشموں کے دہانے ،سو کھے ہوئے کنوؤں کی سوتیں ، دہان مبارک کی کلیاں متعدد دفعہ یانی کا خزانہ ثابت ہوئیں۔ چنانچہ ذیل میں ای متم کے پچھ واقعات پیش کئے جارہے ہیں،ملاحظ فرمائے:۔

# آپ این ابلنا سے مشکیزہ سے یانی ابلنا

ایک دفعہ آپ ﷺ غرمیں تھے مبنح کو آنکھ کھلی اور آپ ﷺ نے نمازی مطانی شروع کی ترایک صحالی . ماعت ہے الگ ہو گئے۔ آپ ﷺ نے شریک جماعت نہ ہونے کی وجہ یوچی ہوانہوں نے جنابت کاعذر کیا چونکہ یانی ندتھااس لئے ان کوآپ ﷺ نے تیم کا حکم دیا اس کے بعد آپ ﷺ نے چند صحابہ کو یانی کی جنٹو میں روانہ کیا۔ وہ لوگ چلے تو ایک عورت ملی جواونٹ پر دومشکیزوں میں یانی لا دکر لے جاری تھی۔ان لوگوں نے اس چشمہ کا پیتہ یو حیما تو اس نے کہا،اس جگہ یانی نہیں ہے۔ پھران لوگوں نے دریافت کیا کہتمہار ہے تبیلہ اور چشمہ کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ اس نے ایک دن اور رات کی مسافت بتائی۔وہلوگ اس کو أتخضرت اللط كاخدمت ميل لائ اورآ تخضرت اللط في اته مشكيزول كوجهوديا \_ آپ

المنظ کے دست مبارک کی برکت ہے اس پانی کی مقدار میں اس قد راضافہ ہوگیا کہ چالیس آدمیوں نے اس سے خوب سیر اب ہوکر پانی بیا اور اپنے اپنے تمام مشکیز ہے اور برتن بھر لئے۔ اس کے بعد آپ بھی نے مجور اور روٹی کے فکڑ ہے جمع کر کے اس عورت کو دیئے ، وہ اپنے گھر آئی تو جیرت واستعجاب سے لبر پر بھی ۔ اس نے قبیلہ کے لوگوں سے کہا کہ میں نے سب سے بڑے ساحر کو یا اسکے معتقدین کے خیال میں ایک پیغیر کو دیکھا ، آخر اس خاتون کے اثر سے بورا قبیلہ مع اس عورت کے مسلمان ہوگیا۔

(بحوالہ بخاری شریف)

## آپ الیک کرکت سے یانی کابر صبانا

آپ جھے ابہ کے ساتھ کسی سفر میں تھے ، نماز کا وقت آیا تو صحابہ نے پانی تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا ، ایک صحابی پیالہ میں تھوڑا ساپانی لائے۔ پہلے آنخضرت بھے نے اس سے وضو کیا۔ پھر پیالے پرآپ بھے نے انگلیاں پھیلا دیں۔ پانی کی مقدار میں اس قدر برکت ہوئی کہ تقریباً سرآ دمیوں کے وضو کے لئے کافی ہوا۔

(بخاری نہرین)

## آپ ﷺ کی انگلیوں کی برکت

ایک بارنماز کا وقت آیا تو جن لوگوں کا گھر مجد کے قریب تھا وہ گھر کے اندروضو کرنے کے لئے چلے گئے ، کیکن بقید لوگ بے وضورہ گئے ، آنخضرت بھی خدمت میں ایک برتن میں وضو کا پانی چیش کیا گیا ، آپ بھی نے اس کے اندر ہاتھ ڈالنا چاہا تو اس کا دہانہ اس قدر تنگ میں وضو کا پانی چیش کیا گیا ، آپ بھیل کیس ، اس لئے آپ بھی نے اپنی انگلیاں اس کے اندر ڈالیس اور وہ پانی تقریباً ۸ آدمیوں کے وضو کے لئے کافی ہوا۔ (بخاری شریف)

# آپ اللی کی سے بانی بر مانا

ایک روایت میں ہے کہ صحابہ ایک دن اس کنوئیں پر تھم رے جس کا نام حدیبہ بھا اور اس کا تمام یائی اور لیے اندرایک قطرہ یائی ندر ہا۔ آنخضرت اللہ کا تمام یائی اور لیے لیا، یہاں تک کہ کنوئیں کے اندرایک قطرہ یائی ندر ہا۔ آنخضرت اللہ کا معلوم ہوا تو کنوئیں کے کنارے بیٹھ سے اور تھوڑ اسایانی لے کراس میں کلی کر دی تھوڑی دیر

میں اس قدر ابلاکہ تمام صحابہ کے تمام اونٹ سیراب ہو گئے۔ (بحوالہ بخاری شریف)

186

## آپ ﷺ کے ہاتھ مند دھونے کی برکت

غزوہ تبوک کے سفر میں دو، دو، وقت کی نمازیں ایک ساتھ پڑھتے جارہے تھے،
ایک دن عشاءاور مغرب کی نمازایک ساتھ اوا کی۔ پھر فر مایا بکل تم لوگ دو پہر کے وقت تبوک کے باس پہنچو گے لیکن جب تک میں نہ آؤل کو کی شخص اس کے بانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ لوگ پہنچ تو نہر تسمہ کی طرح شک اور باریک نظر آئی۔ آپ کی کے کئی سے لوگوں نے پانی کو اولیچنا شروع کیا، پانی ایک گڑھے میں جمع ہوگیا تو آنخضرت کی نے اس میں منہ ہاتھ دھوئے، پھروہ یانی نہر میں ڈال دیا گیا تو وہ یانی سے اٹل گئی۔

## آپ ﷺ کی انگلیوں کی برکت

آب کے ایک سفر میں حضرت جابر سے وضوکا پانی طلب فر مایا، انہوں نے قافلہ میں بہت پانی ڈھونڈ اپانی نہیں ملا، انصار میں ایک شخص سے جو خاص طور پرآنخضرت کے یانی ٹو مسئد اکر کے رکھتے سے حضرت جابر نے آپ کی خدمت میں پانی نہ طنے کی اطلاع کی تو آپ کی نے ان کوان انصاری کے پاس بھیجا، لیکن اس کے پاس بھی اس قدر کم پانی ملاک اگر انڈ یلا جا تا تو برتن کے خشک حصہ میں جذب ہوکر رہ جا تا ۔ حضرت جابر ٹے نے آپ کی ملاک اگر انڈ یلا جا تا تو برتن کے خشک حصہ میں جذب ہوکر رہ جا تا ۔ حضرت جابر ٹے نے آپ کی ملاک اگر انڈ یلا جا تا تو برتن کے خشک حصہ میں جذب ہوکر رہ جا تا ۔ حضرت جابر ٹے فی اس کے کر کچھ پڑھا اور اس کو طشت کے اندر رکھ کر حضرت جابر گو تھم دیا کہ بسم اللہ کر کے ہاتھ پر پانی گرا کیں۔ مصرت جابر گا بیان ہے کہ بسم اللہ کر کے ہاتھ پر پانی گرا کیں۔ حضرت جابر گا بیان ہے کہ میں نے پانی ڈ الناشر وع کیا تو پہلے آپ کی کی انگلیوں کے درمیان سے پانی امنڈ ا کے مطشت بھر گیا۔ یہاں تک کہ سب لوگ پانی پی کر سیراب ہوگئے۔ اس کے بعد آپ کھر آپ کھر ادہ گیا۔ (مسلم ٹریف) بعد آپ کھر آپ کھر ادہ گیا۔ (مسلم ٹریف)

آپﷺ کے ذریعے تھوڑے یانی میں کثیر برکت ایک بارآبﷺ مریس تھے ، مبح کے دفت قا فلہ ہے الگ ہوکر سو گئے اور چند besturdubooks.wordpress. اشخاص سے جوساتھ تھے کہد دیا کہ نماز کا خیال رکھنا الیکن سب کے سب سو گئے اور سب سے يهليآ تخضرت فظفى بيدار موئة ون نكل چكاتها -اب سب كهبراك المضاتو آب في في في في كوج كاتحكم ديا\_دن چرهانو آپ الله في ارى سے الركروضوكيا تھوڑاساياني جون كر باتھااس كى نسبت ابوقنا دة سے فرمایا كهاس كومحفوظ ركھنااس سے ایک عظیم الشان نشان ظاہر ہوگا۔ جب آ فمَّاب خوب بلند ہو چکا تو آپ ﷺ قافلے ہے جاملے لوگوں نے کہا کہ یارسول اللہ ﷺ! پیا س نے ہمیں مارڈ الا۔ آپ ﷺ نے فرمایاتم لوگ تناہ نہیں ہو سکتے ، یہ کہد کراینے وضو کا بچا ہوا یانی ابوقتادہ سے طلب کر کے لوگول کو بلانا ناشروع کیا اور تمام لوگ سیراب ہوگئے۔ (زندئ شریف)

## آپ بھی برکت کا ایک اور واقعہ

حضرت عبدالله بن مسعود ہے روایت ہے کہ ہم لوگ مجزات کو برکت سمجھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بارہم لوگ آنخضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے، یانی کی کمی کی شکایت ہوئی تو آپ بھانے بچے ہوئے یانی کوطلب فرمایا۔وہ ایک برتن میں آپ بھا کے سامنے بیش کیا حمیا اورآب ﷺ نے اس میں ہاتھ ڈال کر فر مایا کے'' وضو کے مبارک یانی کی طرف دوڑو،خداکی طرف سے برکت ہوگئے۔''میں نے دیکھاتو آپ عظی انگلیوں کے درمیان يانى ابل رہاتھا۔ (بخاری شریف)

# آب الله كاجارى مونا

وعنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم بانا ء وهوبالزورًا ءِ فو ضع يده في الاناء فبجعل الماء ينبع من بين اصا بعه فتو ضاً القوم قال قتا ده قلت لانس كم كنتم قال ثَلْث مائةٍ اوزها ء ثلث مائةٍ . (متفق عليه)

ترجمه:..... "اورحطرت انس کتے ہیں (ایک موقع پر)جب بی کریم ﷺ (مدیخ كے قريب) زوارء گاؤں ميں تشريف فرماتھ آپ كا كى خدمت ميں (يانى كا) ايك برتن لایا گیا ،آپ ﷺ نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں رکھ دیا اور آپ ﷺ کی الگلیوں کے در میان سے یانی کا فوارہ الملنے لگا، چنانچہ پوری جماعت نے ای یانی سے وضو کیا۔ (حدیث کے ایک راوی) حضرت قمادہ تا بعی (جنہوں نے بدروایت حضرت انس سے قل کی ہے؟ كہتے ہیں كہ میں نے حضرت انس معلی اس موقع برآب لوگ كتنے آ دمی تھے؟ حضرت انس فنے جواب دیا: تین سو، یا تخمینا تین سو (آ دمی ہوں سے )۔ تشریح ..... ' انگلیوں کے درمیان سے یانی کا فوارہ البلنے لگا۔' کی وضاحت میں دوقول ہیں ،ایک توب کہ خودانگلیوں ہی ہے یانی نکلنے لگاتھا۔ بیقول مز کی کا ہے اورا کشر علاء کا ر جحان ای طرف ہے: نیز اس کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ فَراَيتُ السماءَ مِن أصابعِه لِعِن مِن فَا اللهِ العِن مِن أَن اللهِ اللهُ كَالْكُلُول سِي يانى المِلْتِ و يكها- "اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل معجزہ کی برائی بھی اس بات سے ثابت ہوتی ہے اور أتخضرت والمستحزه كاحضرت موى عليه السلام كاس مجزه سافضل بونا ظاهر بوتا ہے کہان کے عصا کی ضرب سے پھر سے یانی کے چشمے پھوٹ پڑتے تھے۔اور دوسرا قول سے ہے کہاس برتن میں جو یانی پہلے موجود تھااس کودست مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کردیا کہ آنخضرت ﷺ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے فوارے کی طرح البلنے لگا۔ ایک اور صدیث میں ہے کہ "حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: (ہم صحابہ ؓ) تو آیات کو ہر کت وخوشحالی کا سبب سمجھتے تھے۔اور (اے لوگو) تم سمجھتے ہو كة يات بس (منكرين صدافت كو) دُرانے كے لئے ہيں \_ (اس كے بعد حضرت ابن مسعود ایک معجز ہ بیان کیا ، کہ ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ (راستہ میں) یانی کی قلت کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ آنخضرت عظیمکم دیا کہ (سمسی کے یاس برتن میں تھوڑا سابھی) بیا ہوا یانی ہوتو اس کور کی کر (میرے یاس لاو کینا نچے صحابہ آپ کا کہ خدمت میں ایک ایسابرتن لے کرآئے جس میں بہت تھوڑ اسایانی تھا آپ ﷺ نے اپنادست مبارک اس برتن میں ڈال دیا اور فرمایا: آو کھلدی سے بیہ یاک اور بابرکت یانی حاصل کرواور بیدوہ برکت ہے جو (کسی طاہری سبب و ذریعہ ہے ہیں بلکہ (اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نازل ہوئی

188

besturdubooks.wordpress! ۔''اور (حضرت عبدالله بن مسعود ی کہا)اس وقت رسول کریم ﷺ کی مبارک انگلیوں ہے فوارہ کی طرح یانی ایلتے میں نے خود دیکھا۔ نیز (حضرت ابن مسعود ؓ نے ایک اور مجمزہ پیہ بیان کیا کہ) کھانا کھاتے وقت ہم کھانے کی تبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔ (بخاری شریف) تشریک ..... "آیات" ہے مرادتو قرآن کریم کی آیتیں ہیں جوآسان سے نازل ہوئی تھی یاوہ معجزات مراد ہیں جواللہ تعالیٰ آپ ﷺ کے ذریعے ظاہر فرما تا ہے، زیادہ صحیح اور حدیث کے سیاق سے زیادہ مناسب یہی ہے کہ "آیات" سے مراد "معجزات" کئے جائیں۔ حضرت عبدالله بن مسعودٌ کے ارشاد کا مطلب بیرتھا کہ آیا ت اگر چہ کا فروں اور منکروں کو ڈرانے کے لئے ہیں لیکن اہل ایمان کے حق میں کہ جوان آیات کے محب اور معتقد ہیں، بثارت وبرکت اور زیادتی ایمان کاموجب ہیں ، یہ وضاحت حضرت مین عبدالحق نے طبی كے حوالہ سے نقل كى ہے، اور ملاعلى قارئ نے لكھاہے كە" آيات" سے مرادصرف معجزات اور كرامات ہيں، انہوں نے واضح كيا ہے يہال" آيات" سے آيات قرآني مراد ليناغير موزوں ہے۔

> اس حدیث کے الفاظ سے صرح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ عظیٰ کی مبارک الکلیوں ای سے یانی نکا تھا،جیسا کہ جمہور علماء کا قول ہے اور ای نسبت سے آپ اللے کے اس معجزے کو پھر سے یانی نکالنے کے حضرت موی کے معجزہ پر ترجیح دی جاتی ہے لہذا یہ قول نا قابل اعتنا يُضهر جاتا ہے كه يانى الكليوں سے نبيس نكلاتھا، بلكہ جوتھوڑ اسايانى برتن ميں پہلے موجودتھاد ہی بڑھ گیا اورا تنازیادہ آپ ﷺ کی مبارک انگلیوں کے درمیان ہے فوارہ البلنے لگا، یہ تول دراصل الفاظ حدیث کی تاویل ہے اور نہیں معلوم کہ حدیث کے واضح مفہوم کے باوجود اس تا ویل کی ضرورت کیوں چیش آئی ۔ ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یانی کے اس معجزہ کا اظہارتو خالی برتن کے ذریعہ بھی ہوسکتا تھا، پھرتھوڑا سایانی تلاش کراکے منگانے کی کیا ضرورت تقی؟ اس میں یقینا کو ئی حکمت ومصلحت ہی ہوگی کیکن وہ حکمت ومصلحت کیاتھی محدثین وشارحین بہت غور وفکر کے بعد بھی اس کی جڑتک نہیں پہنچ سکے ہیں ،لہٰذااس کاعلم اللہ

کے سپر دکرتے ہوئے خاموثی اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔

حضرت انس ؓ نے دوسرے معجزہ میں کھانے کی تبیع کا ذکر کیا ہے، انہی کی ایک
روایت میں میہ ہے کہ (ایک مرتبہ آپ ﷺ نے ایک مٹھی میں سگریزے اٹھائے تو وہ
سگریزے آپ ﷺ کے دست مبارک میں تبیع (یعنی اللہ کی پاک بیان) کرنے لگے اور ہم
نگریزے آپ ﷺ کے دست مبارک میں تبیع (یعنی اللہ کی پاک بیان) کرنے لگے اور ہم
نے خودان کی تبیع کی آوازئی۔
(بحوالہ مظاہری جدید)

## آپ اور مجزه

وعن ابى قتادة خَطَبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تُسيرُونَ عَشيَّتَكُم ولَيلَتكم وتا تُونَ الما ءَ إنشآءَ الله غداً فا نطَلقَ الناسُ لايلوى احدٌ على أحدٍ قال ابو قتا دة فبينَما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسيرُ حتَّى ابهارَ اللَّيلُ فَمَالَ عنِ الطَّريقَ فو ضَعَ رأسَهُ قالَ احْفَظُو اعَلَينا صلوتنا فكان اوَّلُ من استَيقَظَ رسولُ الله .....الخ

حضرت ابوقادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم کے (ایک سفر کے دوران)
ہمارے سامنے خطبدہ یا اورارشاد فرمایا کیم اس رات کے اول حصہ میں اورآ خرحصہ میں (یعنی
پوری رات) سفر کرو گے اور انشاء اللہ کل تمہیں پانی مل جائے گا (یعنی آپ کے آپ کو یا اس
پانی کی طرف اشارہ فرمایا جو بطریق مجمزہ حاصل ہونا تھا) چنا نچے تمام لوگ اس طرح (ب
تحاشہ) چلنے لگے کہ کی کوکسی کی پرواہ نہیں تھی (کیونکہ ہر مخص پربس ایک ہی دھن سوارتھی کہ
کسی طرح جلد ہے جلد پانی تک پہنچ جائے اوردھن میں نہیں کوکسی کا ہاتھ پکڑنے کا خیال تھا
اور نہ کوئی کسی کوساتھ لے کر چلنے کی طرف دھیان دے رہاتھا) بلکہ ہر مخص علیحدہ علیحدہ چلا جا
رہاتھا۔ ابوقادہ کہتے ہیں کہ (ای رات میں) رسول کریم کھی جھے جارہ ہے تھے کہ جب
رہاتھا۔ ابوقادہ کہتے ہیں کہ (ای رات میں) رسول کریم کھی جھے جارہ ہے تھے کہ جب
زمانی کہ ہماری
پر) از گئے اور سررکھ کر لیٹ گئے ، اور (سونے سے بہلے کسی خادم کو) ہدایت فرمائی کہ ہماری
نماز کا خیال رکھنا ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب لوگ بے خبر سوجا کیں اور فجر کے وقت آ کھی نہ کھلنے

besturdubooks.wordpress.com کے سبب نماز قضاء ہوجائے ،لیکن ایبا ہی ہوا کہ سب لوگ بے خبر ہو گئے اور نیند کے غلبہ سے فجر کے وقت کسی کی آئکھ نہ کھلی ) پھرسب سے پہلے رسول کریم ﷺ بیدار ہوئے جب کہ دھوپ آپ بھنکی پشت مبارک پر پڑنے لگی آپ بھےنے (سب کو جگاکر) فرمایا کہ فوراتیار ہوجاو(اوریہاں سے چل دو) چنانچہ ہم لوگ (جلدی جلدی) اپنی سواریوں پر بیٹھے اور وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ جب سورج (ایک نیزہ کے بقدریااس سے زیادہ) بلند ہوا تو آتخضرت بھا(سواری سے اتر گئے) پھرآپ بھانے وضو کا برتن منگایا جومیرے پاس تھا اورجس میں تھوڑ اسایانی باقی تھااوراس ہے آپ ﷺ نے مختصر ساوضو کیا (بعنی جن اعضاء کو تین تین باردھویا جاتا ہے ان کوآپ ﷺ نے پانی کی قلت کے سبب ایک ایک باریا دو دوبار ہی دھونے پراکتفا کیا) اور ابوقتادہ کہتے ہیں کہ (وضو کے بعد) ذراسایانی اس برتن میں ج گیاتھا،آپ ﷺ نے فرمایا:اس برتن (کے یانی) کوحفاظت سے رکھنا،اس لئے کہ عنقریب اس پانی سے (بطریق معجزہ) ایک (اہم اورعظیم الثان) بات ظہور پذیر ہوگی (جس کابرا فائدہتم کوہی پہنچےگا)اس کے بعد بلال نے نماز کے لئے اذان کہی اوررسول کریم علیے نے (سنت کی) دور کعتیں پڑھ کر (ہمراہی صحابہ کے ساتھ سفرشروع کیا) یہاں تک کہ ہم ( قافلہ کے ان ) لوگوں سے جاملے (جوہم ہے آ گے جا کر اترے تھے، اس وقت دن چڑھ چکا تھا اورسورج اویرآ گیا تھا جس سے ہر چیز تینے لگی تھی لوگوں نے کہنا شروع کیایارسول اللہ! ہم تو ہلاک ہو گئے (بعنی گرم ہوا کے تھیٹر وں اور دھوپ کی تمازت نے ہمارا برا حال کردیا ) اور چونکہ یانی نہیں ہاس کئے) ہیاس ( کی شدت بڑھرہی ہے)۔۔ آنخضرت الے نے فرمایا ہمہارے لئے ہلاکت نہیں۔ پھرآپ ﷺ نے وضو کا وہی برتن طلب فر مایا اور اس برتن سے یانی ڈالناشروع کردیااورابوقادہ نے لوگوں کو بلاناشروع کیا، اہل قافلہ نے جیسے ہی اس برتن ے یانی گرتے (اور کچھلوگوں کو بیتے) دیکھاتوسب کےسب ایک دم ٹوٹ پڑے اور ایک دوسرے برگرنے لگے، آنخضرت ﷺ نے (انکی بے صبری دیکھ کر) فرمایا خوش اسلوبی اختیار كرواوراخلاق سے كام لوئم سب لوگ اس يانى سے سيرايب ہوجاؤگے۔" چنانچ فورا بى سب لوگوں نے تنظیم وخوش اسلو بی اختیار کی (اورالگ الگ ہوکر وقار و قطار کے ساتھ کھڑے ہو

سے ) چررسول کر یم بھٹے نے پانی ڈالنااور میں نے بلانا شروع کیا یہاں تک کہ جب (سب
لوگ سیراب ہو گئے اور میر ہے اور رسول کر یم بھٹے کے علاوہ کوئی باتی ندر ہا ہتو آپ بھٹے نے
پانی ڈالا اور مجھ سے فر مایا کہ لو ہیو ، میں نے عرض کیا کہ میں اس وقت تک پی نہیں سکتا جب
تک آپ بھٹے نہ پی لیس ، آپ بھٹے نے فر مایا : لوگوں کا ساتی ان کا آخری آ دمی ہوتا ہے۔ "
یعنی جو مخض لوگوں کو بلاتا ہے وہ خود سب سے بعد پیتا ہے کیونکہ بیآ داب میں سے ہے کہ
ساتی جب سب کو سیراب کر لے تب خود سبئے ، حضرت ابوقتادہ گئے میں کہ (ارشادگرامی کی
اتباع میں ) میں نے پی لیا اور اور پھر آ مخضرت بھٹے نے پانی نوش فر مایا۔ ابوقتادہ گئے میں کہ
اتباع میں ) میں نے پی لیا اور اور پھر آ مخضرت بھٹے کہ سیراب اور راحت یا چکے تھے۔
اس کے بعد اہل قافلہ پانی ( کی جگہ ) پراس حال میں پہنچ کہ سیراب اور راحت یا چکے تھے۔
اس روایت کو سلم نے نقل کیا ہے اور شیح مسلم میں اس طرح منقول ہے ، نیز کتاب حمیدی اور
جامع الاصول میں بھی بیرد ایت ان بی الفاظ کے ساتھ منقول ہے ۔ نیز کتاب حمیدی اور

تشریح ..... آخضرت کے جوآ کھ کھلتے ہی قضاء نماز نہیں پڑھی بلکہ اس کو چھوڑ کرمؤ خرکر کے اس جگہ ہے روانہ ہو گئے تواس کی وجہ بیتی کی آپ کھی وہ نماز پڑھنا چاہتے تھے، جہاں پانی دستیاب ہو، یا یہ وجھی کہ جس وقت آپ کھی وہ نماز کر ھنا چاہتے تھے، جہاں پانی دستیاب ہو، یا یہ وجھی کہ جس وقت آپ کھی وہ نماز کو کھی اور انہ ہو گئے وقت کراہت تھا اور اس لئے آپ کھی روایت کے الفاظ فر کبنا فیسر ما حتی إذا مؤسر کیا اور وہاں ہے روانہ ہو گئے جیسا کہ پہلی روایت کے الفاظ فر کبنا فیسر ما حتی إذا این فیصر النظم میں والات کرتے ہیں اور اس سے معلوم ہوا کہ اس جگہ فور انتقل ہو جاتا چاہئے جہاں تھم خداوندی کی تعمیل میں رکاوٹ پیدا ہوگئی ہو یا کسی ممنوع بات کا ارتکاب جو گیا ہوا گرچہ وہ ان کارتکاب ہوگی ہو یا کہ منوع بات کا ارتکاب ہوگی جو رکعتیں پڑھیں وہ سنیں تھی اور مسئلہ بہی ہے کہ اگر آ کھ فر کی قضاء نماز اوا کہ جائے تو اس کی نماز وقت پر ادانہ ہو سکے اور پھر اس کی قضاء زوال آفاب سے پہلے اوا کی جائے تو اس کی نماز وقت نہ ہوئی ہو بلکہ صرف کے ساتھ سنت کی دور کعتیں بھی پڑھنی چاہئیں ، ہاں اگر فرض نماز فوت نہ ہوئی ہو بلکہ صرف سنیں فوت ہوئی ہوں تو اس کی قضاء نماز پرھ لینی چاہئے ،گویا کہی امام کے بعد سنیں فوت ہوئی ہوں تو اس کی قضاء نماز پرھ لینی چاہئے ،گویا کی بھی ادام کے بعد روال آفاب سے پہلے فوت شدہ سنتوں کی قضاء نماز پرھ لینی چاہئے ،گویا کسی بھی ادام کے بعد روال آفاب سے پہلے فوت شدہ سنتوں کی قضاء نماز پرھ لینی چاہئے ،گویا کسی بھی ادام

مسلک میں زوال آفتاب کے بعداس کی قضا نہیں ہے۔

besturdubooks.wordpress.com "فجر کی قضاء نماز (باجماعت) اداکی "سے بینتیج بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ صحابہ کے پاس بھی اپنے اپنے برتن تھے جن میں وہ اتنا یانی رکھتے تھے کہ اس وقت وضوکر کے آنخضرت الله کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ صحابہ کے پاس اتنا بھی یانی نہیں تھا كة الخضرت الله كي طرح مختصر وضوكر ليتي ، الهذا انهول نے تئيم كر كے نماز ميں شركت كى ، بہرحال اس سلسلہ میں حدیث کے الفاظ بالکل خاموش ہیں کہ آنخضرت ﷺ کے علاوہ باقی لوگوں نے وضوکیایا تیم کیا تھا۔

> " تم ير ہلاكت نبيں ہے "اس ارشاد كے ذريعه آب ﷺ نے لوگوں كو كويات لى و بشارت دی کہ گھبراونہیں ہمہیں کسی ہلاکت کا سامنانہیں کرنا پڑے گا ،اللہ تعالیٰ تمہارے لئے غیب ے یانی بھیج گا،اس اعتبارے میہ جملہ خبریدہ وا، یابدارشاد دراصل جملہ دعا سے تھا، یعنی آپ نے گویا پیفر مایا ، اللہ تعالیٰ تنہیں ہلاکت ہے دورر کھے اورغیب سے تمہاری سیرانی کا انتظام (بحواله مظاهرت جديد جلد پنجم)

> > آپ بھی کی انگلیوں سے یانی جاری ہونے کا ایک اور واقعہ

"حضرت جابر كہتے ہیں كەمقام حديبيين (ايك دن ايبا ہواك ياني كى شدقلت کے سبب ) لوگوں کو بخت بیاس کا سامنا کرنا پڑا ،اس وقت آنخضرت ﷺ کے یاس لوٹا تھا جس ہے آپ ﷺ نے وضوفر مایا تھا (اوراس میں بہت تھوڑ اسایانی بیا) لوگوں نے آنخضرت ﷺ كى خدمت ميں حاضر ہوكرعرض كيا كه جار كاشكر ميں بينے اوروضوكرنے كے لئے بالكل پانى نہیں ہے،بس وہی تھوڑ اسایانی ہے جوآپ کے لوٹے میں پچ گیاہے (اور ظاہرہے) کہاس ے سب لوگوں کا کام نہیں چل سکتا) آپ ای نے (بین کر) اپنا دست مبارک اس لوٹے (كاندرياس كے منه) ميں ڈال ديا اور آپ اللي کی انگليوں كے درميان سے اس طرح يانی ا بلنے لگا جیئے چشمے جاری ہو گئے ہوں۔حضرت جابرتگا بیان ہے کہ سب لوگوں نے خوب یانی پیا Desturdulooks. Not of the se

اوروضوکیا۔حضرت جابر ﷺ یو چھا گیا کہ اس موقع برتم سب کتنے آدی تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک لاکھ (آ دمی) ہوتے تب بھی وہ یانی کافی ہوتا ،ویسے اس وقت ہماری تعداد پندرہ سوتھی۔'' (بخاری وسلم)

تشریح ..... " ہم سب لوگوں نے خوب یانی پیا" کتنے قابل رشک تھےوہ لوگ جن کواس مقدس پانی کے پینے کی سعادت نصیب ہوئی اور اس کے فیل میں ظاہر و باطن کی کیسی یا کیزگی ان کوحاصل ہوئی ، کیونکہ زمین وآسان میں اس پانی سے زیادہ افضل اور کوئی یانی نہیں تھا۔"اگرہم ایک لا کھ ہوتے" حضرت جابرگا یہ جواب ایک لطیف طنزتھا، کہ بھلام عجزہ کے معا ملے میں کمیت کے بارے میں یو چھنا بھی کوئی بات ہوئی! تاہم انہوں نے بعد میں واضح جواب دیا کہاس وقت ہماری تعداد پندرہ سوتھی نیز انہوں نے "ایک ہزار یا نچ سو" کہنے کے بجائے پندرہ سو،اس نکتہ کے پیش نظر کہا کہ کثرت کا جوشد بدتاً ٹر پندرہ سو کے الفاظ میں ظاہر ہوتا ہےوہ ایک ہزار پانچ سو کےالفاظ سے ظاہرتہیں ہوتا،علاوہ ازیں بعض روایتوں سے معلوم ہوتاہے کہ سلح حدیبیہ کے موقع پر مقام حدیبیہ میں جوصحابہ کرام موجو دیتھے وہ الگ الگ جماعتوں کی صورت میں تقسیم تھے اور ہر جماعت ایک سوافراد پرمشمل تھی ،للہذا حضرت جابر " نے'' پندرہ سو''کے ذریعیہ پندرہ جماعتوں کی طرف اشارہ کیا۔

## آب السي كآب دبن كى بركت سے خشك كنوال لبريز ہوگيا

حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ حدیب میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ ہم چودہ سو افراد تھے، حدیبیہ میں کواں تھا جس کا یانی ہم سب نے تھینچ کر استعال کرلیا تھا اور اس میں ایک قطرہ بھی یانی نہیں رہاتھا، جب نبی کریم ﷺ کو بیمعلوم ہوا ( کہ کنواں خشک ہو گیا ہے اور یانی ختم ہوجانے کی وجہ سے لشکر کے تمام لوگ پریشان ہیں ) تو آپ ﷺ کنویں پرتشریف لا ئے اوراس کے کنارے بیٹھ گئے ، پھرآپ ﷺ نے وضو کے پانی کا برتن منگا کر وضو کیا اور وضو کے بعد میں یانی لیااور دعامانگی ،اس کے بعد آپ ﷺ نے وہ آب دہن کنویں میں ڈال دیااور

besturdubooks.wordpress

فرمایا کہ ساعت بھر کنویں کوچھوڑ دو،اور پھر (ایک ساعت کے بعد کنویں میں اتنا پانی ہوگیا کہ ) تمام کشکروالے خود بھی اور ان کے مویثی بھی خوب سیر اب ہوئے اور جب تک وہاں ہے کو چ کیاای کنویں سے یانی لیتے رہے۔" (بخاری)

تشریح .....حضرت جابر گی روایت میں بندرہ سو کی تعداد بیان کی گئی تھی جب کہ یہاں حضرت براء کی روایت میں چودہ سو کی تعداد بیان کی گئی ہے، تو جبیبا کہ بعض حضرات نے کہاہے،اصل تعداد چودہ سوسے زائداور بندرہ سوسے کم تھی جس راوای نے کسر کوشار کر کے بیان کیااس نے پندرہ سو کی تعداد بیان کی اور جس راوی نے کسر کو چھوڑ دیااس نے چودہ سو کی تعداد بیان کی۔ یا یہ کہ اہل حدیبیہ چونکہ جماعتوں میں تقسیم تصاور ایسا ہوتا تھا کہ یانی کے لئے کچھ جماعتیں آتی تھیں تو کچھ جماعتیں یانی لے کر چلی جاتی تھیں اس صورت میں کسی وقت تو مجموعی تعداد چودہ سوہوجاتی تھی اور کسی وقت پندرہ سو۔۔۔لہذا جس راوی نے جوتعداد دیکھی اس کوبیان کردیااور بیجمی ہوسکتا ہے پہلے کل تعداد بندرہ سوتھی جس کوحضرت جابڑنے بیان کیا اور جب براء نے بیان کیا تو اس وقت تعداد گھٹ کرچودہ سوہوگئی تھی ، ایک قول یہ بھی ہے کہان میں ہے کی بھی راوی نے ایک ایک آ دمی شار کر کے یقینی تعداد نہیں بیان کی ہے بلکہ جس نے جوبھی تعداد بیان کی انداز ہ اور تخمینہ کے طور پر بیان کی ہے کسی نے چودہ سو کا انداز ہ لگایا تو کسی نے پندرہ سوکا۔ نیز بیابھی کہا گیا ہے کہ بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابڑنے واقعہ بیان کیا ہے وہ اس واقعہ سے کہ جس کوحضرت براء نے بیان کیا ہے، پہلے کا ہے اور حدیبیہ میں اس طرح کے معجز ہے متعدد بارظہور میں آئے لہذا تعداد واقعہ کود یکھتے ہوئے ان دونوں روایتوں میں بیان تعداد کا کوئی تضاد نہیں رہ جاتا۔'' ساعت بھر کنویں کوچھوڑ دو'' کا مطلب بیتھا کہ تھو ڑی ی در کے لئے اس کویں کوای طرح رہے دو، ابھی اس میں سے یانی ٹکا لنے کا ارادہ نہ کرو ، کچھ دیر بعد جب کنواں بھر جائے گا تو اس میں سے پانی کھینچنا۔ ہوسکتا ہے کہ اس طرح آپ ﷺ نے بیارشارہ فرمایا ہو کہ کنویں میں یانی بڑھ جانے کی جودعا کی گئی ہے اس کی قبولیت کی ساعت بتدریج آئے گی۔ (بحواله مظاهر حق جديد جلدينجم)

## آپ لیکی برکت سے دودھ کے بیالہ میں برکت

حضرت ابوہر ریو سے روایت ہے کہ ایک دن میں بھوک سے بیتا بہوکر سرراہ آ جیٹھا ۔اتنے میں حضرت ابو بکرصد این کا ادھرے گزرہوا۔ میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت کی بابت پوچھا۔اس سے میرامقصدان کواپی طرف متوجہ کرنا تھا۔لیکن وہ میرامطلب نہ یا سکے اور چلے گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق ادھرآ نگلےان ہے بھی ایک آیت پوچھی کیکن وہ بھی یونہی علے گئے۔ان کے بعدرسول کریم عظاتشریف لائے۔آپ نے میرے چبرے کود مکھ کراصل حقیقت پالی اور فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ میں حضور بھے کے بیچھے ہولیا۔حضور بھا ہے خانہ کقدس کے اندرتشریف لے گئے۔وہاں دودھ کا ایک بھراہوا بیالہ پڑا تھا۔دریافت کرنے یر معلوم ہوا کہ کسی نے بدینة بھیجا ہے۔حضور ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ جاواصحاب صفہ کو بلالا وُ۔ میں نے دل میں کہا کہاں ذراہے دودھ کی اتنے آ دمیوں میں کیاحقیقت ہوگی۔ کاش حضور ﷺ یدودھ مجھے ہی دے دیتے تا کہ میں اے بی کر پھ قوت حاصل کرتا۔ تا ہم حضور ﷺ کے ارشادی بھیل میں اصحاب صفہ کو بلالا یا۔وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو حضور ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ انہیں باری باری دودھ پلاؤ۔ چنانچہ میں نے پلاناشروع کیا۔ایک آ دمی کو پیالہ دیتا تھاجب وہ سیر ہوکر بی لیتا تھا تو پھرا گلے آ دی کودے دیتا تھا۔ جب سارے لوگ سیر ہو گئے تو حضور ﷺ نے پیالدایے وست مبارک برر کالیا اور متبسم ہوکر فرمایا۔ ابو ہر برہ ابتم رہ گئے یا میں الواب بیٹے جاو کوراطمینان سے بیدوودھ پیو۔ میں نے خوب سیر ہوکر دودھ پیایہاں تک کہ پیٹ میں بالكل جكه ندرى حضور على بار بار فرماتے تصاور بيو، اور بيو۔ جب ميں نے قتم كھائى كەاس ے زیادہ ایک گھونٹ بھی نہیں بی سکتا تو آپ ﷺ نے وہ پیالہ خود لے لیااور بسم اللہ پڑھ کر باقی دودھ فی لیا۔ (صیح بخاری)

آپ ﷺ کی برکت سے بنوصداء کے کنویں کے پانی کا بڑھنا ۸جری میں قبیلہ صداء کا وفدرسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ زیاد بن besturdubooks. Wordpress!

حارث صدائی اس وفد کے سردار تھے اوران کے ساتھ اپن قوم کے پندرہ سربرآ وردہ آدی تھے زیاد اس سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ اب ان کے ساتھ یوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اپنے قبیلہ میں واپس جا کر تملیخ اسلام کی ہامی بھر لی۔ اس موقع پر زیاد ؓ نے حضور بھی کی خدمت میں عرض کی کہ یارسول الند المرائی کارے ہاں صرف ایک کنواں ہے۔ گرمیوں میں اس کا پانی خشک ہوجا تا ہے۔ اور ہمارے قبیلہ کے لوگ مختلف مقامات پر منتشر ہوجاتے ہیں۔ دعا فرمایئ کہ کو کئی ختم نہ ہوا کرے۔ اس سے ہمارے جدید الاسلام قبلہ پر اچھا اثر فرمایئے کہ کنو کئی کا پانی ختم نہ ہوا کرے۔ اس سے ہمارے جدید الاسلام قبلہ پر اچھا اثر پڑے گا۔ حضور و کی نے نے فرمایا تم سات کئریاں اٹھا لاؤ۔ زیاد ؓ نے تھم کی تھیل کی ۔ صفور کی نے کہ کی تیس کی ۔ صفور کی نے کہ پہر اس کو کئیں ہیں گراد بینا۔ ہر کنگر پر اللہ اللہ پڑھتے جانا۔ زیاد ؓ نے ایسانی کیا۔ ان کا بیان ہے کہ بھراس کو کئیں میں پانی اتنا بڑھ گیا کہ بھی ختم ہونے میں نہیں آتا تھا اور نہ اس کی گہرائی کا پیتہ پھراس کو کئیں میں پانی اتنا بڑھ گیا کہ بھی ختم ہونے میں نہیں آتا تھا اور نہ اس کی گہرائی کا پیتہ چراس کو کئیں میں پانی اتنا بڑھ گیا کہ بھی ختم ہونے میں نہیں آتا تھا اور نہ اس کی گہرائی کا پیتہ چراس کو کئیں میں پانی اتنا بڑھ گیا کہ بھی ختم ہونے میں نہیں آتا تھا اور نہ اس کی گہرائی کا پیتہ پھراس کو کئیں میں پانی اتنا بڑھ گیا تھا۔ (جوالہ وسے لامائیں)

## آپ اللیکی برکت سے کنوئیں کا یانی میٹھا ہوگیا

ابولعیم سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے اپنالعاب دہمیٰ حضرت انس بن ما لک ؓ کے گھر کے کنوئیس میں ڈالا۔اس کنوئیس کا پانی ایسا میٹھا ہوگیا کہ سارے مدینے میں اس کے برابر میٹھا یانی نہ تھا۔ برابر میٹھا یانی نہ تھا۔

بدواقعات جومختلف عنوانوں میں بیان کئے گئے ہیں ممکن ہے کہ ان میں ہے بعض ایک ہی واقعہ کی متعدد حکا بیتیں ہوں الیکن چونکہ ہرایک کے ساتھ خصوصیات میں کچھ فرق و امتیاز محسوس ہوااس لئے ان کوستفل واقعات کی صورت دیدی گئی ہے۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنے نبی ﷺ سے بچی محبت کرنے کی تو فیق عطافر مائے اور آپ ﷺ کی تو فیق عطافر مائے کہ بے شک ای اور آپ ﷺ کی تمام تعلیمات پردل وجان سے مل کرنے کی تو فیق عطافر مائے کہ بے شک ای میں ہم سب کی نجات وفلاح ہے۔

خصوصيت نمبرنهم

# رسول اکرم ﷺ کی برکت سے بار ہاکھانے میں جبرت انگیز طور بربرکت ہوئی

قابل احرّ ام قارئین! رسول اکرم کی امتیازی خصوصیات میں سے بیچ تیہویں خصوصیت آپ کی خدمت میں چیش کی جارہی ہے، جماعنوان ہے ''رسول اکرم کی کی خصوصیات میں سے یہ برکت سے بارہا کھانے میں جیرت انگیز طور پر برکت ہوئی 'منجملہ خصوصیات میں سے یہ بھی ہمارے نبی کی کرکت سے بارہا جیرت انگیز طور پر کھانے میں برکت ہوئی۔ جیسا کہ آنے والے اوراق میں کئی واقعات آپ ملاحظہ انگیز طور پر کھانے میں برکت ہوئی۔ جیسا کہ آنے والے اوراق میں کئی واقعات آپ ملاحظہ فرمائی میں گئی واقعات آپ ملاحظہ بہت سے مظاہرا نبیاء کی برکت کے بھی فرمائی میں جو پر کات اللہ تعالی نے ہمارے بھی کوئی شک نہیں کہ دیگر انبیاء کی برکت کے بھی نظر آتے ہیں لیکن جو برکات اللہ تعالی نے ہمارے کہ بہت سے مظاہرا نبیاء کی سیر توں میں ہمیں نظر آتے ہیں لیکن جو برکات اللہ تعالی نے ہمارے کہ نئی اور اس کے بعد ہیں ،لیکن سے بات بھی طوظر ہے کہ ویگر انبیاء کا احر ام کرنا اور ال کے مر ہے کو قبول کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ، ہمی ہمی نبی کی شقیصی ہمارے لئے جائز نبیس بلکہ اس سے تو ہمارے ایمان کا جانے کا خطرہ ہے ، اللہ تعالی شمیری باختے ہمی کہا جائز نبیس بلکہ اس سے تو ہمارے ایمان کا جانے کا خطرہ ہے ، اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرم وے ، آئی بین یارب العالمین۔ لیجئے اب تمہیدی بات ختم کی جاتی ہمیں اپنی حفاظت نصیب کوشروع کیا جاتا ہے ، ملاحظ فرمائے ۔۔

چونتیسو یں خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں مسلمانوں کی ابتدا کی زندگی جس فقرو فاقہ میں گزری تقی اس کا حال ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ۔ کئی کئی دن گزرجاتے تھے کہان کوکھانے کی کوئی چیز نہیں besturduhooks.Mordbress.co

ملی حی ۔ ایسی حالت میں اگر برکت البی ان کواپنا خاص مہمان نہ بنالیتی تو ان کا کیا حشر ہوتا؟
انجیل میں ہے حضرت عیسیٰ نے تھوڑی ہی روٹی ادر مچھلی سے کی سوآ دمی کوشکم سیر کردیا اور بیان
کابڑا مججزہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آنخضرت ﷺ کے دست مبارک اور فیض روحانی سے ایک
دفتہ بیں معتدد باراس قسم کے برکات ظاہر ہوئے۔ ذیل میں اس قسم کے پچھ واقعات بیش
کیئے جارہے ہیں ملاحظ فرمائے:۔

## آپ ﷺ کی برکت سے کھانے میں جیرت انگیز اضافہ

غزوه احزاب میں تمام مہاجرین اور انصار خندق کھودرہے تھے۔حضرت جابرانے دیکھا کہ آنخضرت ﷺ بخت بھو کے ہیں وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور یو چھا کہ تمہارے یاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے ایک صاع جو نکالا اور گھر میں ایک بکری تھی ،حضرت جابر اُ نے اسکو ذبح کیا اور بی بی نے آٹا گوندھا، گوشت دلیجی میں چڑھایا گیا تو حضرت جابراً آنخضرت اللي كينے كے لئے جلے۔ بى بى نے كہاكدد يكھوآپ الله كے ساتھ لوگوں كولاكر مجھے رسوانہ کرنا۔حضرت جابر "آئے اور جیکے سے آپ ﷺ کے کان میں کہا کہ ہم نے کھانے کا انظام کیا ہے۔آپ ﷺ چنداصحاب کے ساتھ تشریف لے چلے کیکن آپ ﷺ نے تمام اہل خندق کو یکارا کہ آؤ جابڑنے دعوت عام کی ہے اور حضرت جابڑے کہا کہ جب تك ميں ندآؤں چو لھے ہے دليكى نداتارى جائے اور رونى ند كيے۔" آتخضرت عظاتمام لوگوں کو لے کرروانہ ہوئے۔حضرت جابر گھر آئے تو بی بی نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ انہوں نے کہامیں کیا کروں بم نے جو کہا تھامیں نے اس کی تھیل کردی۔ آپ اللہ آئے تولی بی نے آپ بھے کے سامنے آٹا چیش کیا۔ آپ بھے نے اس میں اپنالعاب دہمن ملا دیا اور برکت کی دعا دی۔اس طرح دلیکی میں لعاب دہن ملا دیا اور برکت کی۔اس کے بعد آپ ﷺ نے روٹی پکانے اور سالن بنانے کا حکم دیا۔ کم وہیش ایک ہزار آ دمی تھے سب کھا کرواپس گئے کیکن گوشت اور آئے میں کوئی کمی نہ آئی۔ (بحوالہ بخاری شریف)

## آپ ایک برکت سے کھانے میں برکت ہوگئ

حضرت انس مجتے ہیں کہ ایک دن ابوطلحہ انصاری (جومیرے سوتیلے باپ تھے) گھر میں آ کرمیری ماں ام سلیم سے کہنے لگے کہ آج میں نے رسول اکرم علی کی آواز میں بری کمزوری محسوس کی جس سے مجھے محسوس ہوا کہ آپ ﷺ بھو کے ہیں، کیا تمہارے یاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ام سلیم نے جواب دیا کہ ہاں کچھ ہے، اور پھرانہوں نے جو کی چندرو ٹیاں نکاکیں ،اور پھراپنی اوڑھنی لی اوراس کے ایک حصہ میں تو روٹیوں کو لپیٹا اور ایک حمیہ سے میرے سرکو لپیٹ دیا اور اوڑھنی میں کپٹی ہوئی ان روٹیوں کومیرے ہاتھ کے نیچے چھیایا اور مجھے رسول کریم ﷺ کے باس بھیجا، میں روٹیاں لے کر پہنچا تو رسول کریم ﷺ اس وقت میجد میں تشریف فرماتھے اور بہت سارے لوگ (جن کی تعداداسی تھی) آپ بھا کے یاس بیٹے تھے، میں نے سب کوسلام کیارسول کریم الے نے (سلام کا جواب دینے کے بعد) محصے یو جھا کہ کیا تہمیں ابوطلحہ نے بھیجائے؟ میں نے عرض کیا ہاں! پھرآ ہے ﷺ نے یو جھا كيا كماناد \_ كربيجا \_ ؟ مين نے عرض كيابان! رسول كريم ﷺ نے ميرا جواب (سنكر) ان لوگوں سے جوآب ﷺ کے باس بیٹے ہوئے تے فرمایا کہ اٹھو (ابوطلحہ کے مرجلو)اس کے بعد آنخضرت ﷺ اور تمام لوگ (ابوطلحہ کے گھر کی طرف)روانہ ہوئے اور میں بھی آپ الله المعلى المع بہنچ کر ابوطلح کو آنخضرت ﷺ کے تشریف لانے کی اطلاع کردوں ) چنانچہ ابوطلحہ کے پاس بہنچ کران کو (آپ ﷺ کی تشریف آوری کی ) خبر دی ، ابوطلحہ ؓ نے آنخضرت ﷺ کے ساتھ اتے سارے آمیوں کے آئیک خبرسی تو) بولے اسلیم ارسول کریم بھی تشریف لارہے ہیں، اورآب ﷺ کے ساتھ صحابہ بھی ہیں جب کہ ہمارے یاس (چندروٹیوں کے علاوہ کہ جوہم نے آپﷺ کی خدمت میں بھیجی تھیں ) اتنے سارے آ دمیوں کو کھلانے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے، ام سلیم نے جواب ویا : اللہ اور اس کا رسول خوب جاننے ہیں۔ پھر ابوطلحہ ؓ

besturdulooks.mordbress.co

(آئخضرت الله کا استقبال کے بعدرسول کریم الله ابوطلح کے گر تشریف لائے اور (راستہ میں پہنچ کر) رسول کریم الله سے ملا قات کی اس کے بعدرسول کریم الله ابوطلح کے گر تشریف لائے اور (گھر میں پہنچ کر) فرمایا کہ: ام سلیم: (ازقتم روٹی) جو پچھتمہارے پاس ہے، لاوام سلیم نے وہ روٹیاں جوان کے پاس تھیں، لاکر (آئخضرت الله کے سامنے) رکھ دیں، آئخضرت الله نے (ابوطلح تو یک کی اور کو تھم دیا کہ وہ روٹیوں کو چورا کر دیں، چنا نچان روٹیوں کو چورا کی ابوطلح تو یک کی کو نچوڑ کر تھی نکالا اور اس کو سالن کے طور پر رکھا، اس کے بعدرسول کریم الله نے اس روٹی سالن کے بارے میں وہ فر مایا جو اللہ نے کہلانا چا ہا۔ بعدرسول کریم الله نے اس روٹی سالن کے بارے میں وہ فر مایا جو اللہ نے کہلانا چا ہا۔ بعدرسول کریم الله نے ابوطلح تو یا ابوطلح تو یا اور کی دوسرے کو ) تھم دیا کہ دس آ دمیوں کو بلاؤ، چنا نچ دس آ دمیوں کو بلا یا گیا اور انہوں نے بیٹ بھر کر کھایا، پھر جب وہ دس آ دمی اٹھ کر چلے گئو آپ کھایا جو اندی نے زمایا کہ (ای طرح) دس آ دمیوں کو بلا کر کھلاتے رہو (اور دس دس آ دمیوں کو بلا کے میاں تک کہ تمام لوگوں نے (اس تھوڑے سے کھانے میں خوب سیر ہو کر کھایا اور ریسب ستریااتی آ دمی تھے۔ (بخاری وسلم)

اور مسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ بیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ، دس آدمیوں کو کھانے پر بلاؤ ، اور جب وہ (دس آدمی) آئے تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اللّٰد کا نام لے کر کھاؤ ، انہوں نے (اللّٰد کا نام لے کر) کھانا کھایا ، ای طرح (دس دس آدمی) اسّی آدمیوں کو کھلایا گیا ، اور جب سب لوگ کھا چکے تو آخر میں نبی کریم ﷺ نے اور گھر کے آدمیوں نے کھانا کھایا اور پھر بھی پس خوردہ باقی رہا۔

اور بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا دس آ دمیوں کومیر ہے پاس لاؤ۔ای طرح (دس دس آ دمی کر کے ) جالیس آ دمیوں کوشار کیا اور ان کے بعد خود نبی کریم ﷺ نے کھانا تناول فرمایا اور برابر میں دیکھیے جارہاتھا کہ کھانے میں سے پچھ کم ہواہے یا نہیں (لیکن مجھے قطعاً کوئی کمی نظر نہیں آ رہی تھی۔

اورمسلم کی ایک اور روایت میں بیالفاظ بھی ہیں کہ (جب سب لوگ شکم سیر ہو چکے )

تو آنخضرت ﷺ نے پس خوردہ کو )اٹھااٹھا کرجمع کیااوراس میں برکت کی دعافر مائی ، چنانچہ وہ ایسا ہی ہو گیا، جیسا کہ پہلے تھا ( یعنی جس مقدار میں پہلے وہ کھانا تھاا تنا ہی اب ہو گیا ) پھر آپﷺ نے فر مایا: لواس کور کھلو ( اور پھر کھالینا ) ۔''

تشری میساتی خضرت الله اور صحابه کو کھانا کھلانے اور تھوڑے سے کھانے میں بر
کت ہونے کا بید واقعہ ای طرح کا ہے جیسا کہ حضرت جابر نے کے ساتھ پیش آیا اور حضرت
جابر کے واقعہ کی طرح بید واقعہ بھی غزوہ خندت کے سوقع کا ہے لہذا حضرت انس کے ان الفاظ
'' (رسول کریم بھاس وقت سمجہ میں تشریف فرما تھے۔'') میں سمجہ میں سے مراد خندت کے
قریب کی وہ جگہ جس کو آپ بھانے نے وشمنوں کی طرف مدینہ کے محاصر سے اور خندتی کھود ب
جانے کے موقع پر نماز پڑھنے کے لئے مخصوص کر دیا تھا۔ آئخضرت بھا کے اس سوال پر کہ کیا
متہ ہیں ابوطلی نے بھیجا ہے؟ حضرت انس نے اس کا جواب '' ہاں'' کہنا اس بات کے منافی
منہیں ابوطلی نے بھیجا ہے؟ حضرت انس نے اس کا جواب '' ہاں'' کہنا اس بات کے منافی
منہیں قاکہ ان کی والدہ ام سلیم نے بھیجا تھا کہونگہ اصل تو ابوطلی ہی تھے جن کے کہنے پرام سلیم نے حضرت انس بھیجا تھا۔
نے حضرت انس گوروٹیاں دے کر آئخضرت بھی کی خدمت میں بھیجا تھا۔

"کیا کھانا دے کربھیجا ہے؟" آنخضرت الکا کا اس بات کو پہلی بات ( کیاتمیں ابو طلحہ ؓ نے بھیجا ہے) سے الگ کر کے بوچھنا یا سمجھا نے کے لئے تھا یا وہی اور علم کی تا خیر کے مطابق تھا، یعنی پہلے تو آپ کی کوومی کے ذریعہ اس بات کاعلم ہوا تھا کہ انس کو ابوطلحہ ؓ کے کہنے پر بھیر پر بھیجا گیا ہے، لہذا آپ کھی نے بس بہی سوال کیا کہ کیا تمہیں ابوطلحہ ؓ نے بھیجا ہے؟ پھر بعد میں جب دوبارہ وہی کے ذریعہ آپ کھی کو یعلم ہوا کہ انس ؓ کے ساتھ کھانا بھی ہے تو آپ کھی میں جب دوبارہ وہی کے ذریعہ آپ کھی کو یعلم ہوا کہ انس ؓ کے ساتھ کھانا بھی ہے تو آپ کھی انے پھر یہ وال کیا کہ کیا کھانا دے کر بھیجا ہے؟

چندروٹیوں سے ایک بڑی جماعت شکم سیر ہوئی اور ای ضمن میں دوسر اُمجّز ہ ابوطلحہ کے گھر میں کی میں خیرو برکت کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، تا کہ انہوں نے اور ان کے گھر والوں نے آنخضرت بھٹا کے بیش جس ا فلاص ومحبت ، نیک نیتی اور خدمت گزاری کے جذیب و عمل کا اظہار کیا اس کو بھر انکو حصول برکت کی صورت میں ملے ، پس آنخضرت بھٹا اپنے صحابہ تو لیے ایک کے بیٹ اور فلائے گھر تھر یف لے گئے۔

"اللهاوراس كارسول خوب جائة بين" اس جواب ك ذريعهام سليم في دراصل ابوطلح گواطمینان دلایا که اگرآنخضرت ﷺ اینے سارے صحابے گولے کرتشریف لارہے ہیں تو اس کی وجہ ہے ہمیں اس گھبرا ہث میں مبتلا نہ ہونا جائئے کہ ہم اتنا تھوڑا سا کھانا کھا کرائے زیادہ آ دمیوں کو کس طرح کھلایا کمیں گے۔ کیونکہ اس میں ضرور کوئی حکمت و مصلحت ہے، جس کواللداوراس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں اور اینے صحابہ کے ساتھ ہمارے ہاں آپ عظم کی آید یقینا ہمارے لئے خیر و برکت کا باعث ہوگی۔ گویا امسلیمؓ نے فورا محسوں کرلیا کہ آنخضرت عظاکی آ مضرور کسی معجزے کے اظہار کے لئے ہے،اس ہے ام سیم کی دینداری دانشمندی اورقوت یقین کا اظهار ہوتا ہے کہ انہیں جماعت صحابہ کے ساتھ آپ ﷺ کی آمد ہے کوئی بریشانی لاحق نہیں ہوئی ، بلکہ فوری طور پر ان کے دماغ میں یہی بات آئی کہ آنخضرت ﷺ کو کھانے کی نوعیت اور مقدار کا خوب علم ہے، اگر آپ ﷺ کوئی مصلحت نہ جھتے توسب کو لے کریہاں آنے کی ضرورت کیوں محسوس فرماتے ، چونکہ آپ علی کا کوئی فعل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا اس لئے جماعت کے ساتھ آپ ﷺ کی آمد میں یقینا کوئی مصلحت بوشیدہ ہے۔ بیجھی فیض رسالت کا اعجاز ہی تھا کہ اس زمانہ کی ایک عورت ہمارے زمانے کے بہت سے مردوں سے بھی زیادہ یقین وایمان کی قوت رکھتی تھی۔ رضی اللہ عنها و عن اهل عصر ها وجعلنا في زمرتهم آمين يارب العلمين\_

''وہ فرمایا جواللہ نے کہلانا جاہا۔'' کا مطلب سے ہے کہ آپ ﷺ نے خیرو برکت کی دعا فرمائی ، یا اساء اللی پڑھ کراس کھانے پردم کیا اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ

في الفاظ ارشاد قرماك بسم الله اللهم اعظم فيها البركة.

besturdubooks.wordpress.com '' پھرآپ ﷺ نے تھم دیا کہ دس آ دمیوں کو بلاؤ۔ آپ ﷺ نے پوری جماعت کوایک بی مرتبہ کھانے پر بلانے کے بجائے دس دس آ دمیوں کو بلا کر کھلانے کا حکم اس لئے دیا کہ جس برتن میں وہ کھانا تھاوہ بس اتناہی بڑا تھا کہاس کے گرددس آ دمی بیٹھ کراطمینان ہے کھا سکتے تھے،اوربعض حضرات نے لکھا ہے کہ مکان میں گنجائش کی کمی کےسبب سب آ دمیوں کو بیک وقت بلانے کے بجائے دی دی آ دمیوں کو بلا کر کھلانے کا تھم دیا گیا۔

204

''اور بیسب ستریاای آ دمی نتھ'' کی وضاحت میں ابن حجرنے لکھاہے کہ یہاں تو تعداد کا ذکر شک ہی کے ساتھ ہے لیکن دوسری روایت میں تعین اور یقین کے ساتھ اس کا ذکر ہے، نیز اس روایت میں اس سے پچھاو پر کا ذکر ہے تا ہم ان دونوں روایتوں میں منافات تہیں ہے۔ کیونکہ ای (۸۰) والی روایت کے بارے میں احتمال ہے کہ راویؓ نے تعداد ذکر كرتے وقت كسر كوحذف كرديا ہو،البتة ايك اور روايت بيں جس كوامام احرر في قل كيا ہے جو یہ بیان کیا گیاہے، کہ 'اس کھانے میں جالیس آ دمیوں کے کھانے اوران کے بعد آنخضرت ﷺ کے کھانے کا ذکر ہے تواس سے ان روایتوں میں واقعہ کا تعدد معلوم ہوتا ہے یعنی ان روایتوں میں ایک ہی واقعہ کاذ کرنہیں ہے بلکہ الگ الگ دو واقعوں کا ذکر ہے کہ ایک واقعہ میں تو ای آ دمیوں نے کھایا اور ایک واقعہ میں جالیس آ دمیوں نے ،کیکن ایک شارح نے کہاہے کہ واقعہ متعدد نہیں بلکہ ایک ہی ہے جس کا ذکر ان روایتوں میں ہے اور ان روایتوں میں تطبیق سے کہان ای (۸۰) آ دمیوں نے دومرحلوں میں کھانا کھایا تھا، پہلے دس دس كركے جاكيس آ دمي كھانے سے فارغ ہوئے اوراس كے بعدان جاليس آ دميوں نے كھانا کھایا جوآنے میں پہلے جالیس آ دمیوں ہے بیچھے رہ گئے تھے یا آنخضرت ﷺ نے ان کو بعد میں بلا بھیجاتھا۔اس تطبیق کی روشن میں بخاری کی دوسری روایت کے بیالفاظ کہ ' جا لیس آ دمیوں نے کھانا کھایااوران کے بعد آنخضرت ﷺ نے کھانا تناول فر مایا'' کی وضاحت پیر ہوئی کہ جب جالیس آ دمی کھانے ہے فارغ ہو گئے تو جالیس آ دمیوں کی دوسری جماعت آنے سے پہلے آپﷺ نے کھانا تناول فر مالیا،اس طرح آپﷺ کی برکت پہلی جماعت کو کھی در ہوں ہے۔ بھی شامل ہوگئی اور دوسری جماعت کو بھی۔ (بحوالہ مظاہر حق جدید جلد پنجم)

## آپ ایک برکت سے مجوروں میں برکت ہوگئ

حضرت جابرابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد کی وفات ہو کی تو ان کے ذمه بہت سا قرض تھا، چنانچہ میں نے ان کے قرض خواہوں کو پیشکش کی کہ ہمارے یاس جتنی تھجوریں ہیں وہ سب اس قرض کے بدلہ میں جومیرے والدیر تھالے لیں انیکن انہوں نے میری بات مانے سے انکارکر دیا ( کیونکہ وہ قرض خواہ ، جو یہودی تھے ان کھجوروں کواپنے دیے ہوئے قرض کے مقابلے میں بہت کم جانتے تھے) آخر کارمیں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کھیکومعلوم ہے کہ میرے والد احد کی جنگ میں شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے بہت سا قرض چھوڑا ہے، میں جا ہتا ہوں کہ قرض خواہ آپ ﷺ کو (میرے پاس) دیکھیں (یعنی کوئی الیم صورت ہو کہ جب قرض خواہ میرے پاس آئیں تو آپ ﷺ تشریف فرما ہوں تا کہ وہ آپ ﷺ کو دیکھ کرمیرے ساتھ کوئی رعایت کر دیں۔آپ ﷺ نے بیر(سٰ کر) مجھ سے فرمایا کہ جا وَاور ہرفتم کی تھجوروں کی الگ الگ ڈ ھیری بنالو۔ چنانچہ میں نے ایساہی کیا ( کہ میرے پاس جتنی تھجوریں تھیں سب کوالگ الگ ڈھیریوں میں کردیا ) اور اس کے بعد آنخضرت ﷺ کو بلالایا ۔قرض خواہوں نے آنخضرت الشكوتشريف لاتے ديكھا تواس وقت انہوں نے فوراايبارو بداختيار كرلياجيےوہ مجھ یرحاوی ہو گئے ہوں (بعنی انہوں نے بیگمان کرلیا کہ آنخضرت ﷺ کلی یا جزوی طور پر قرض معاف کرنے کی تلقین کریں گے یا پچھاور دنوں تک صبر کرنے کامشورہ دیں گے،لہذا آنخضرت ﷺ کود کیھتے ہی انہوں نے مجھ پر برسنا اور بڑے لب ولہجہ میں قرض کی واپسی کا مطالبه کرنا شروع کردیا اوراس طرح انہوں نے پہلے ہی اپنارویہ ظاہر کیا جیسے وہ بتانا جارہ ہوں کہ پورے قرض کی فوری واپسی کے علاوہ اور کسی بات پر تیار نہیں ہیں۔آنخضرت ﷺ besturdubooks. Wordpress

نے جب قرض خواہوں کا بیرو بید یکھا (توان سے پھے کہے بغیر) تھجوروں کی سب سے بڑی وہیری کے گردتین بار چکر لگا یا اور پھر ڈھیری پر بیٹے کر (جھسے) فرمایا کہا ہے قرض خواہوں کو بلاو (جب وہ آگئو) آپ بھے کے حکم سے اس ڈھیری میں ناپ ناپ کر قرض خواہوں کو دینا شروع ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کا تمام قرضہ اواکر دیا، اگر چہمیری خوشی کے لئے یہی کیا کم تھا کہ اللہ تعالیٰ میری تھجور وہ سے میر سے والد کا تمام قرض اواکر ادیتا خواہ ابنی بہنوں کے پاس لے جانے کے لئے ایک تھجور بھی باقی نہ پجتی لیکن اللہ تعالیٰ اور چہ سے کے ایک تھجور بھی باقی نہ پجتی لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ( آنخضرت کے باس لے جانے کے لئے ایک تھجور بھی باقی نہ پجتی لیکن اللہ تعالیٰ کہ کریم بھی ہوئے تھے میں نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو ایسالگا کہ اس میں سے بھی کریم بھی ہوئے جھے میں نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو ایسالگا کہ اس میں سے بھی منہ ہوا جس میں سے ان ایک محمور کم نہیں ہوئی ہے اور جب اس ڈھیری بی میں سے بچھی کم نہ ہوا جس میں سے ان قرض خواہوں کوان کے مطالبے کے بھتر دیا گیا تھا تو باقی ڈھیریاں بدرجہ اولی محفوظ و سالم قرض خواہوں کوان کے مطالبے کے بھتر دیا گیا تھا تو باقی ڈھیریاں بدرجہ اولی محفوظ و سالم رہیں۔

تشری بین ہوئی بہن ہو کیں حضرت جابر گے والد نے اپنے بسماندگان میں کئی بیٹیاں چھوڑی تصیں جوحضرت جابر گی بہن ہو کیں حضرت جابر گا مطلب بیقا کہ تھجوروں میں اپنے لئے یا پنی بہنوں کے لئے میری خواہش نہیں تھی ، میں تو اس میں خوش تھا کہ کسی طرح میرے والد کا تمام قرضہ اتر جائے خواہ ہمارے لئے ان تھجوروں سے پچھ نہ بیچے ،لیکن اللہ تعالیٰ نے آنخضرت کی برکت اور آپ کی سے جمزے کے طفیل ان تھجوروں کے ذریعہ نہ صرف میرے والد کا تمام قرضہ ادا کراد یا بلکہ تمام تھجوریں جوں کی توں نے گئیں۔

آپ اللی برکت سے تبوک کے کھانے میں برکت کامعجزہ

حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دن (توشہ کی کی کے سبب) جب سخت محصور کے لوگوں کو ستایا تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! جوتھوڑ ابہت تو شہلوگوں کے باس بچاہوا ہے اس کومنگوا لیجئے اور پھراس تو شہ پران کے لئے اللہ سے دعا فرما ہے ،

ملد دوم (۱۵۶۵)

آئخضرت الله نے فرمایا: اچھااور پھرآپ کے لئے جمڑے کا ایک دستر خوان منگا کر پچھوایا اور
لوگوں سے ان کا بچا ہوا تو شدلا نے کے لئے کہا گیا'' چنا نچدلوگوں نے چیزیں لا ناشروع کیں
ہوئی مٹھی بھر کھجور لے کرآیا ہوئی روٹی کا ٹکڑالا یا ،اس طرح اس دستر خوان پر پچھ تھوڑی بہت
چیزیں جمع ہوگئیں قورسول کر یم کھی نے نزول برکت کی دعا فرمائی اور پھر (سبلوگوں ہے)
فرمایا لو (جس کا جی چاہے اس میں سے اپنا برتن بھر لے ) چنا نچدلوگوں نے اپنے برتن
میں لینا شروع کیا یہاں تک کہ شکر میں کوئی ایسا برتن نہیں بچاجس کو بھر نہ لیا گیا ہو، حضرت
میں لینا شروع کیا یہاں تک کہ شکر میں کوئی ایسا برتن نہیں بچاجس کو بھر نہ لیا گیا ہو، حضرت
ابو ہر بریہ گہتے ہیں کہ پھر سار لے لئکر نے (جو تقریباً ایک لاکھ تجاہدین پر شمتل تھا) خوب
پیٹ بھر کر کھا یا اور پھر بھی بہت سارا کھا ناخی رہا۔ اس کے بعدرسول کریم بھی نے فرمایا'' میں
گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں اور یہ کہ بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور یاد
رکھو ) ایسا ہر گر نہیں ہوسکتا کہ کوئی شخص ان دوگو اہیوں کے ساتھ جن میں اس کوکوئی شک وشبہ
رکھو ) ایسا ہر گر نہیں ہوسکتا کہ کوئی شخص ان دوگو اہیوں کے ساتھ جن میں اس کوکوئی شک وشبہ
مرہو، اللہ تعالی ہے جاکر ملے اور پھر اس کو جنت میں جانے سے دوکا جائے۔'' (مسلم)

تشریح ..... "تبوک" ایک جگه کانام ہے جو مدینه منورہ سے تقریباً ۲۵ ہمیل کے فاصلے پرواقع ہے، ماہ رجب من ۹ ھیں آنخضرت کے غزوہ کے لئے وہاں اسلامی لشکر کے تھے کہا جاتا ہے کہاں شکر میں ایک لاکھ کے قریب مجاہدین اسلام شامل تھے اور آنخضرت کی کا یہ سب ہے آخری غزوہ تھا۔

"جوتھوڑا بہت توشہ لوگوں کے پاس بچاہوا ہے۔۔۔الخ" سے مرادحضرت عرض مطلب بیتھا کہ عام طور پر اہل لشکر غذائی سامان کی قلت کا شکار ہیں اور بہت ہے لوگ بھو کے رہ رہے ہیں، تاہم کچھلوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ان کی حاجت وضرورت سے زائد کچھ سامان خوراک ہوگا، لہذا آپ بھان لوگوں کو ہدایت فرمائے کہ وہ اس بچے ہوئے سامان خوراک کو لے کرآپ بھا کے پاس آ جائیں۔دراصل اس روایت میں یہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے، پوری روایت یوں ہے کہ جب (اہل لشکر کو سامان خوراک کی قلت کا سامنا کرنا پڑا اور ) لوگ بھو کے رہنے گئے تو انہوں نے آئخضرت بھی سے عرض کیا کہ سامنا کرنا پڑا اور ) لوگ بھو کے رہنے گئے تو انہوں نے آئخضرت بھی سے عرض کیا کہ

besturdubooks.wordpress.com یارسول اللہ اجازت دیں تو ہم اینے اونٹ ذبح کر کے اپنی غذائی ضرورت یوری کرلیں ، آنخضرت ﷺ نے ان کواجازت دے دی انیکن جب حضرت عمر محلوم ہواتو وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ﷺ نے لوگوں کو اونٹ ذیج کرنے کی اجازت دے دی تو اس کشکر کوسوار یوں کی قلت کا ( زیادہ پریشان کن ) مرحلہ پیش آجائے گا؟ للبذا آپ ﷺ ان لوگوں کو (اپنے اونٹ ذیح کرنے کی اجازت وینے کے بحائے) بیتکم دیجئے کہ جس شخص کے پاس جو بیاہ وا توشہ ہوا س کوآپ بھے کے پاس لے آئے۔۔الخ"۔

> ایہا ہر گزنہیں ہوسکتا کہ کوئی شخص \_\_\_الخ اس ارشادگرامی کے ذریعہ آنخضرت ﷺ نے اس حقیقت کوواضع فرمایا کہ جس شخص نے کامل یقین واعتقاد کے ساتھ تو حیدورسالت کی گواہی دی (یعنی کلمہ گوہوا) اور پھر ذرابھی تشکیک وتر دّ در کھے بغیراس یقین واعتقاد کے ساتھ اس حالت میں اس کا انتقال ہوگیا تو اسکو جنت میں جانے ہے کوئی نہیں رو کے گا۔ (حوالہ بالا) آپ ایک برکت ہے ام کمؤمنین حضرت زینب کے ولیے میں برکت کامعجزہ حضرت انس مجتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کاام المومنین حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہواتو (شبعروی کے بعد)میری والدہ امسلم نے تھجور، گھی ،اور قروت (پنیر) لے کر ماليده سابناليا اوراس ماليده كوايك پياله مين ركه كرجه سے كہا كدانس اس كورسول كريم على كى خدمت ميں \_لے جاواور كہنا كەميرى مال نے بير حقير بديه) آپ بھىكى خدمت ميں بھیجا ہے اورآ یے کھی کوسلام عرض کیا ہے اور کہا ہے کہ (یارسول لللہ) بدایک جھوٹا سامدید (جو) ماری طرف ہے آپ لگے کے ہے (اگر جدآب للے کی شان کے لائق نہیں لیکن آپ ﷺ کے الطاف کر بمانہ ہے امید ہے کہ اس کو قبول فرمائیں گے ) چنانچہ میں اس کو لے کر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ میری والدہ نے کہاتھاعرض کر دیا۔ آپ ﷺ نے (بڑی خدہ بیشانی ہے قبول کرتے ہوئے ) فرمایا کہ اس کور کا دواور پھر فرمایا کہ فلاں فلاں اور فلاں صحف کوجن کے نام آپ ﷺ نے بتائے تھے جا کر بلالا و 'اور ( دیکھو )

besturdubooks. Wordpress!

راستہ میں جو خص طے اس کو بھی بلاتے لانا چنا نچہ میں گیا اور ان لوگوں کو جن کا نام آپ بھی نے لیا تھا اور ان لوگوں کو جوراستہ میں طے، بلاکر لے آیا اور جب گھر میں واپس آیا تو، دیکھا کہ پورا گھر لوگوں سے بھراہوا تھا۔ حضرت انسؓ سے پوچھا گیا کہ (اس وقت) تم سب کتنے لوگ ہو نگے ؟ حضرت انسؓ نے جواب دیا کہ تین سو کے قریب۔ پھر میں نے دیکھا کہ نبی کر کم بھی نے اس مالیدہ پر اپنا اوست مبارک رکھ کروہ کہا جو اللہ نے چاہا (لیعنی خیر و برکت کی دعا فرمائی ، اس کے بعد آپ بھی نے دس دس آدمیوں کو بلانا شروع کیا اوروہ ( کے بعد دیگرے دس دس آدمیوں کو بلانا شروع کیا اوروہ ( کے بعد دیگرے دس دس) آدمی کھانے ( کے لئے آنے ) گلے اور (جولوگ کھانے پر آتے ان سے) آپ بھی فرماتے! اللہ کانام لے کر کھا واور ہر خص کو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے ( کیونکہ کھانے کا بیمسنون طریقہ ہے جس سے تہذیب وشائشگی کا اظہار بھی ہوتا ہے اور کھانے میں خیر و برکت بھی اتر تی ہے۔

حضرت انس کہتے ہیں: جب دس آ دمیوں کی ایک جماعت کھانے سے فارغ ہوکر چلی جاتی تو (استے ہی آ دمیوں) کی دوسری جماعت آ جاتی ، یہاں تک کہ سب لوگوں نے (خوب آ سودہ ہوکر) کھالیا اور پھر آنخضرت ﷺ نے مجھ سے فر مایا: (سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے ہیں) اب اس بیالہ کو اٹھالو۔ میں نے بیالہ کو اٹھالیا اور میں نہیں کہ سکتا تھا کہ جس وقت میں نے بیالہ کو اٹھالیا و میں نہیں کہ سکتا تھا کہ جس وقت میں نے بیالہ رکھا تھا اس وقت اس میں مالیدہ زیادہ تھا ، یا اس وقت جب کہ تمام لوگوں کے اس کھانے ہے فراغت کے بعد میں نے اس کو اٹھایا۔' (بخاری دسلم)

تشریح ..... 'جن کے نام آپ کے نتائے تھے'۔ ان الفاظ کے ذریعہ حضرت انس نے یہ بیان کیا کہ آنحضرت کے نومتعین و شخص کر کے ان تین آ دمیول کے نام بتا کے تضیکن اس وفت میرے ذہن میں وہ تینوں نام محفوظ نہیں ہیں لبندا میں یہاں ان مینوں کوفلاں فلاں اور فلاں لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ رجالاً ساھم کے الفاظ خود حضرت انس کے ہیں جو نحوی طور بر فلا ناوفلا نا وفلا نا کا بدل واقع ہوئے ہیں یا یہ کہ ان الفاظ سے یہلے یعنی یا لیعنی کالفظ مقدر (محذوف) ہے۔

جي ووم

"اور میں نہیں کہ سکتا کہ۔۔۔الخ" یعنی ظاہری صورت کے امتہار ہے تو میں سیجے انداز دنہیں لگاسکا کہ وہ مالیدہ پہلے سے زیادہ تھایا جب میں نے وہاں سے اٹھایا تو اس وقت زیادہ تھا تا ہم جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شبہ ہیں کہ آنخضرت بھی کا بایر کت ہاتھ رکھے جانے سے اور ان کے مقدس صحابہ ملا پس خوردہ ہونے کے سبب وہ مالیدہ اس وقت جب کہ میں نے اس کو دہاں سے اٹھایا زیادہ بابر کت تھا۔

بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حدیث کے ظاہری مفہوم سے توبیہ ٹابت ہوتا ہے کہ ام المؤمنين حضرت زينب كاوليمه اسى ماليده ہے ہوا جوحضرت انس كى والده نے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں بھیجا تھا الیکن دوسری روایتوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان کے ولیمہ کا کھانا رو ٹی اور گوشت برمشمل تھا جیسا کہ خود حضرت انس پھی ایک روایت ہے کہ آتخضرت على في عضرت زينب كاوليمه مين بكرى ذبح كى اوراس موقع برايك بزارآ دميول کو گوشت اور رو ٹی سے شکم سیر کیا۔لہذاان دونوں روایتوں میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے اس کو دور کرنے کے لئے بیکہا گیا کہ دراصل وہ مالیدہ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں اس وقت پہنجا جب آپ ولیمه کا کھانا (جو گوشت اور روٹی پرمشمل تھا) لوگوں کو کھلانے جارہے تھے،اوراس طرح دعوت ولیمه میں دونوں چیزیں کھلائی گئیں۔ یعنی مالیدہ بھی اور گوشت روٹی بھی۔اور پیہ ہوسکتا ہے کہ ایک دن مالیدہ والا وقعہ ہوا ہوگا اور دوسرے دن رونی اور گوشت کھلانے کا واقعہ ہوگا! مگر ملاعلی قاری نے اس مدیث کی شرح میں بیکھاہے کہ اس مدیث ہے کہیں بیثا بت نہیں ہوتا کہ حضرت انس کی والدہ نے جو مالیدہ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں بھیجا تھا اس کا ولیمہ ہوا بلکہ انہوں نے وہ مالیدہ مدیدیہ کے طور پرآپ ﷺ کو بھیجا تھا جس کوآپ ﷺ نے تین سو کے قریب لوگوں کو کھلا یا تھا اور اسی دن شام کو یا اگلے دن آنخضرت ﷺ نے بکری ذبح کر کے ولیمه کیااوراس ایک بکری کے گوشت اور روٹی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطافر مائی کہ ایک ہزارشکم سیر ہوئے پس نہ تو ان دونوں روایتوں میں کوئی منا فات ادر نہان دونوں معجز وں میں (بحواله مظاہر حق جدید)

## ا آپ ایک برکت ہے تھوڑی سی زادراہ میں عظیم برکت

آنخضرت المحضرت المحالية الله سفر ميں تھے ، سحابہ بھوک ہے اس قدر بے تاب ہوئے کہ اوسٹنیاں ذرج کرنی چاہیں۔لیکن آپ کے نہام لوگوں کے زادراہ کے جمع کرنے کا تھم دیا۔
ایک چا در بچھائی گئی اور اس پرتمام زادراہ ڈھیر کیا گیا۔ اس تمام سامان کی مجموعی مقدار نے صرف اس قدر زمین کا احاطہ کیا جس پرایک بکری بیٹھ سکتی تھی۔ اوراشخاص کی تعداد چودہ سوتھی ۔ لیکن تمام لوگوں نے سیر ہوکر کھا لیا اور اپنے اپنے توشہ دان بھر لئے ۔ کھانے کے بعد آپ کھی نے یانی طلب فرمایا۔ ایک صاحب ایک برتن میں تھوڑ اسایانی لائے۔ آپ کھی نے اس کو پیالہ میں انڈ میل دیا اور ۱۳ اسوآ دمیوں نے اس سے وضوکیا۔ (مسلم شریف)

## آپ بھی برکت ہے کھانے میں جیرانگیز برکت

بخاری شریف کی روایت ہے کہ چونکہ اصحاب صفہ بالکل مجتاج تھے اور ان کی معاش کا کوئی سامان نہ تھا اس لئے آپ کے ایک بارحکم دیا کہ جس کے پاس دوآ دمیوں کے کھانے کا سامان موجود ہووہ اصحاب صفہ میں سے ایک کواور جن کے پاس چارآ دمیوں کی غذا ہووہ دوکوا پنے ساتھ لے جائے اور کھانا کھلائے۔ چنا نچہ اس اصول کے موافق آنخضرت ہوگئے کے حصہ میں دس اور حضرت ابو بکڑ کے حصہ میں آدی آئے۔ بدلوگ حضرت ابو بکڑ کے حصہ میں آدی آئے۔ بدلوگ حضرت ابو بکڑ نے آنخضرت ہوگئی کے بہاں کھانا کھایا۔ اور آپ کھی کے ساتھ عشاء کی نماز بڑھی اس لئے کسی قدر رات گزرگی ، وہ گھر میں دیر سے آئے تو ان کی بیوی ام رو مان نے کہا کہ مہمانوں کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے؟ انہوں نے کہا کیا تم نے ان کو کھانا بیوی ام رو مان نے کہا کہ مہمانوں کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے؟ انہوں نے کہا کیا تم نے ان کو کھانا بید بہر مہم ہوئے اور ان لوگوں کو کھانا کھلا نا شروع کیا وہ لوگ جولقہ اٹھاتے تتے اس میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہوجاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ شکم سر ہوکر کھا چکے تو بچا ہوا کھانا پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہوجاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ شکم سر ہوکر کھا چکے تو بچا ہوا کھانا پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہوجاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ شکم سر ہوکر کھا چکے تو بچا ہوا کھانا پہلے سے بھی زیادہ انگا۔

حضرت ابو برس نے اس برکت کود کھے کرام رو مان کی ظرف مسرت ہے دیکھااور غصہ میں اگر چہ کھانے کی قشم کھا جیکے بتھے لیکن قشم توڑنے کے لئے ایک لقمہ اس میں سے کھایا اور تمام کھانا آ ب کھر سے گھانا آ ب کھر سے کھانا آ ب کھر سے کھانا آ ب کھر سے کھر ہے کہ دوسرے روز آپ کی خدمت میں بارہ آ دمی آئے جن میں سے ہرایک کے ساتھ کئی گئی آ دمی خدا جانے کھنے تھے، آپ کھی خدمت میں بارہ آ دمی آئے جن میں سے ہرایک کے ساتھ کئی گئی آ دمی خدا جانے کھنے تھے، آپ کھی نے وہ کھانا ان کے یاس بھیج دیا اور وہ لوگ سیر ہوگئے۔ (بخاری شریف)

# آب اللے کی برکت ہے گھی کی مقدار میں برکت

ام مالک کادستورتھا کہ آنخضرت کے خدمت میں ہمیشدا یک برتن میں تھی ہدینة بھیجا کرتی تھیں۔ جب ان کے بچے سالن مانگتے اور گھر میں نہ ہوتا تو وہ اس برتن کوجس میں آپ کھی خدمت میں گھی بھیجتی تھیں ، اٹھالا تیں اور اس میں سے بقد رضر ورت گھی نکل آتا ۔ ایک دن انہوں نے اس برتن کو نچوڑ لیا۔ پھر آپ کھی کے خدمت میں آئیں تو آپ کھی نے در مایا" اگرتم نے اس کو نچوڑ نہ لیا ہوتا تو ہمیشہ اس میں سے تھی نکلا کرتا۔" (مسلم شریف)

## آب عظی کی برکت سے جوکی مقدار میں برکت

مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک بار ایک شخص نے آپ بھٹے سے غلہ ما نگا، آپ بھٹے نے تھوڑ سے جودید ہے۔ اس میں اس قدر برکت ہوئی کہ وہ روز اپنے لئے ، اپنی بی بی کے لئے۔ اپ مہمانوں کے لئے اس میں سے صرف کرتا تھا، اور اس میں کی نہ ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے اس کوتو لا اور آئخ ضرت بھٹے کی ضدمت میں حاضر ہوا۔ آپ بھٹے نے فرمایا'' اگرتم اس کونہ و لئے تو ہمیشدا یک حالت میں قائم رہتا۔'' (مسلم شریف)

آپ ایک برکت ہے وصیر آئے اور ایک برک میں برکت

بخاری شریف کی روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ ایک سفر میں تھے، ۱۳۰۰ ومیوں کی جماعت ساتھ ہے کہ اسلان جماعت ساتھ ہے کہ کا سامان جماعت ساتھ کے کہ کا سامان ہے ؟ ایک شخص ایک صاع آٹالایا اور وہ گوندھا گیا۔ پھرایک کا فر بکریاں جراتا ہوا آیا، آپ

ﷺ نے اسے ایک بکری خرید فرمائی اور ذرج کرنے کے بعد کیجی کے بھونے کا حکم دیا اور ہر شخص کو تقسیم کی ۔ گوشت تیار ہوا تو دو پیالیوں میں بھرا گیا اور سب کے سب کھا کر آسودہ ہو گئے اور نے بھی گیا۔ ' (بناری ٹریف)

## آپ لیکی برکت سے دودھ کے پیالہ میں برکت

ایک دن حضرت ابو ہریرہ بھوک کی شدت ہے ہے تاب ہوکرداستہ میں بیٹھ گئے حضرت ابو ہرکا گزر ہوا تو ان سے قرآن مجید کی ایک آیت بوچھی ، لیکن اس کا مقصد ابنی حالت زار کی طرف توجہ دلانا تھا ، وہ گزرگئے اور کچھ توجہ نہ کی۔ پھر حضرت عمر گزر سے انہوں نے اس فرض سے ان سے بھی ایک آیت بوچھی ، لیکن انہوں نے بھی بالتفاتی کی۔ انہوں نے اس کے بعد آنحضرت بھی کا گزر ہوا اور آپ بھی نے ان کے چرے کود کھی کراصل حقیقت معلوم کر لی اور ان کو پکار ار حضرت ابور ہرہ نے لیک کہا اور ساتھ ہو لئے۔ آپ بھی کھر میں داخل ہوئے تو دود ھی کا بیالہ بھر اہوا نظر آیا ، بوچھے پر معلوم ہوا کہ ہدینة آیا ہے، آپ بھی نے داخل ہوئے تو دود ھی کا بیالہ بھر اہوا نظر آیا ، بوچھے پر معلوم ہوا کہ ہدینة آیا ہے، آپ بھی نے دود ھی کا سب سے زیادہ سے تو ہی تھا ، کیکن آپ بھی کی تعیل ارشاد سے چارہ نہ تھا ، مجبورا مواج سے ضری تو ہی تھا ، کیکن آپ بھی کی تعیل ارشاد سے چارہ نہ تھا ، مجبورا اصحاب صفہ کو بلا لے گئے اور سب کے سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ آپ بھی کے تھم

besturdubooks.wordbress. کے مطابق حضرت ابو ہر ریو ا نے سب کو بلا ناشروع کیا۔ جب سب کے سب سیراب ہو گئے تو آنخضرت ﷺ نے پیالہ کو ہاتھ پر رکھا اور ابو ہر برہ کی طرف د کیھ کرمسکرائے اور کہا کہ اب صرف ہم اورتم باقی ہیں ، آؤ بیٹھواور پینا شروع کرو۔ آپ ﷺ ان کومتصل بلاتے رہے ، یہاں تک کہوہ خود بول اٹھے کہ اب گنجائش نہیں۔اس کے بعد آپ ﷺ نے خود پیالہ لیا اور (بخاری شریف) جو کچھنے گیاتھا بسم اللہ کہہ کر بی گئے۔

## آپ ایک برکت سے بکری کے دست میں برکت

ایک سحانی نے آپ ﷺ کے لئے گوشت بکایا ، چونکہ آپ ﷺ کو بکری کا ہاتھ کا گوشت نہایت مرغوب تھا، انہوں نے آپ بھاکودونوں ہاتھ دیئے، جب آپ بھاان کو تناول فرما حکیتو پھروست مانگاء انہوں نے کہایار سول الله بکری کے کتنے دست ہوتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا'' خدا کی شم ااگرتم خاموش رہتے تو میں جس قدر مانگتاتم مجھے دیتے (څاک رندي)

## آپیکی برکت ہے بکری کے تقنوں میں برکت

تصحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت مقدادؓ سے روایت ہے کہ میں اینے دور فیقو ل کے ساتھ عسرت اور فاقہ زوگی کی حالت میں آیا اور تمام صحابہ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا الیکن کسی نے ہاری کفالت منظور نہیں کی ، بالآخر ہم سب آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آپ ﷺ ہم سب کو گھر لے گئے ، وہاں تین بکریاں بندھی ہوئی تھیں ،آپ ﷺ نے فرمایا کہان کا دودھ دوھ کرییا کرو، چنانچہ ہم سب دودھ دوھ کے ابنا حصہ بی لیتے اور آخضرت المام كرت المام كرت المام كرت، پھرمبجد میں آ کرنماز پڑھتے۔اس کے بعداینے جھے کا دودھ پیتے ایک دن جب کہ میں اپنا حصہ کا دودھ نی چکا تھا، شیطان نے مجھے دھو کہ دیا کہ آنحضرت ﷺ انصار کے یہاں سے آتے ہیں ، وہ آپ بھی کی خدمت میں تحا کف چیش کرتے ہیں اور آپ بھی ان کو تناول

besturdulooks.wordpress.com فرماتے ہیں ،آپ ﷺ کواس دودھ کی ضرورت نہیں ، میں اس کے دھو کے میں آگیا اور تمام دودھاٹھاکر بی گیا۔جب میرے پیٹ میں گنجائش ندرہی تو شیطان پیر کہ کر چلتا ہوا کہ'' کم بخت تو آنخضرت ﷺ كا حصه بي كيا۔ جب آپ ﷺ تشريف لائيں كے اور اپنے حصه كونه یا ئیں گے تو تجھ کو بددعادیں گے اور تیرادین ودنیاسب برباد ہوجائے گا۔''

> چنانجاس ڈرے میری آنکھوں کی نینداڑگئی،آپ کی تشریف لائے حسب معمول سلام کیااور نمازیر هی ،اس کے بعد دودھ کو کھولاتو آپ ﷺ کا حصہ غائب تھا،آپ ﷺ نے . آسان کی طرف سراٹھا یا اور میں سمجھا کی آپ ﷺ اب مجھ پر بد دعا فرمائیں گے، اور میں ہلاک ہوجاوک گالیکن آپ ﷺ نے بیدعا فرمائی:'' خداد ندا! جس شخص نے مجھ کو کھلایا ،اس کو کھلا اورجس نے مجھے بلایا ،اسے بلا۔ 'اب میں جا در لپیٹ کے اٹھا، ہاتھ میں چھری لی اور ان بكر يوں میں ہے جوسب زيادہ فريہ ہواس كوذ كح كروں ليكن مجھے معلوم ہوا كه ان سب کے تھنوں میں دودھ مجرا ہوا ہے۔اب میں نے ایک برتن کی طرف ہاتھ بڑھایا،جس کے متعلق آنخضرت ﷺ کے اہل وعیال کو بیرخیال بھی نہ آیا تھا کہ بھی اسقدر دو دھ ہوگا کہ اس میں دوھا جائے گا۔لیکن میں دودھ کوآپ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا كياتم ابناحصه لي حَيد؟ مين في كما آپ الله في ليجدّ رآب الله في لر مجصد ووه عنايت فرمایا۔ چنانچہ جب مجھ کومعلوم ہوا کہ آپ بھیسیر ہوگئے اور آپ بھی و عاکی برکت میں، میں شامل ہو گیا تو میں ہنتے ہنتے زمین برگر برا اور آپ ﷺ کی خدمت میں اول ہے آخر تک تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ''میہ خدا وند تعالیٰ کی رحمت ہے،تم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کیوں نہیں جگایا کہ وہ بھی ہیتے۔" میں نے کہا کہ" جب میں نے آپ ﷺ کے ساتھ بی لیاتو محصاس کی پرواہبیں کرسی اور نے بیایانبیں' (سجم سلم)

> > آپ ﷺ کی برکت ہے ایک وس جو کی برکت

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے وفات فرمائی تو پچھوس (ایک

besturdubooks.nordpress پیانہ)جو کے سوالیچھ گھر میں نہ تھا،تو میں نے ای میں کھانا شروع کیا تو وہ فتم ہی ہونے پر نہیں آتا تھا تو ہم نے اس کوتولاتو پھرختم ہوگیا لیعنی اس کی وہ برکت جاتی رہی۔(بوالہ بناری ہسلم)

#### آپ ﷺ کی برکت ہے توشہ دان ہمیشہ بھرار ہتا

حضرت ابو ہر ریٹ کہتے ہیں کہ مجھ پر اسلام میں تبین مصببتیں سب سے سخت پڑیں مبلی آنخضرت ﷺ کی وفات ، دوسری حضرت عثمان کی شهادت ، تبسری میرے تو شه دان کا جاتے رہنا۔لوگوں نے یو جیما کیوں؟ کیسا توشہ دان؟ انہوں نے کہا۔آپ ﷺ ایک غزوہ میں تے رسدختم ہوگئ تھی ،آ ہے ﷺ نے مجھ سے دریافت فرمایا کدابو ہرریہ اُ ایکھتمہارے یاس ہے؟ میں نے عرض کی کہ کچھ محجوریں ہیں۔ارشاد ہواوہ لے آؤ، میں لایا تو آپ عظے نے ان کودسترخوان پر پھیلا دیا،اکیس تھجوریتھیں،آپ ﷺ ایک ایک تھجور لے کراس پرخدا کا نام یڑھ کرر کھتے جاتے تھے، پھرآپ ﷺ نے سب کوملادیا اور تھم دیا کہ دس دس آ دمی آ کرشریک ہوں۔ چنانچداس طرح لوگ آتے گئے اور پوری فوج سیر ہوگئی اور پچھ مجوریں نجے گئیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان ہر میرے لئے برکت کی وعا فرمایے، آپ ﷺ نے وعا کی میں نے ان کواینے تو شددان میں ڈال لیا۔ان کی برکت بیٹی کہ جب میں ہاتھ ڈالٹا تھااس میں سے کھجورین نکل آئیں تھیں اور ۵۰ وس تو میں نے اس میں سے راہ خدامیں خیرات کی۔ حضرت ابو بكرٌ اورعمرٌ كے زمانے تك ميں اسى ميں سے كھا تار ہا۔حضرت عثانٌ كى شہادت کے ہنگاہے میں جہاں اور چیزیں گئیں توشددان بھی جاتار ہا۔ (بوالد منداحم)

## آپ کھی برکت سے تھوڑی تھجوروں میں برکت

منداحدی ایک اور روایت ہے کہ حضرت وکین اور نعمان بن مقرن صحافی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جارسو چودہ آ دی خدمت نبوی ﷺ میں ایک ساتھ حاضر ہوئے اور ہم سب نے کھانے کی درخواست کی۔آنخضرت ﷺ نے حضرت عمر محکم دیا کہان کو کھانا کھلا و ۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ! میرے پاس تو اسی قدر ہے جو بال بچوں کو کافی ہو،ارشاد ہوا'' جاؤ

ان کو کھلا دو' عرض کی جیساتھ ہو ہو ہیں عدر نہیں۔ یہ کہ کر حضرت عرابہ کو لے چلے ، اور ایک جگد لاکر بھایا ، اور جو پچھ مجوری تھیں ، وہ سامنے لاکر رکھ دیں ، اور ان میں یہ برکت نظر آئی کہ ہم سب سیر ہو گئے ، لیکن مجودوں میں کی ندآئی۔ (بحوالد سنداحہ)

قارت صلِ وَ سَلِمَ ذَائِمًا اَبَدًا عَلَیٰ حَبِیْرِکَ خَیْرِ الْمُحَلَّقِ کُلِھِم مُحْرَم قارمین! آپ نے مندرجہ بالا واقعات پڑھ کر اندازہ لگالیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خیر ہمارے نبی کھی کے اتھ میں کس قدر برکت رکھی تھی ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوا ہے نبی کے کہا تھ میں کس قدر برکت رکھی تھی ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوا ہے نبی کے کہا تھی کی تو فتی عطافر مائے آئیں یارب العالمین۔



besturdulooks.hores

#### خصوصیت نمبر۳۵

رسولِ اکرم ﷺ پراللہ تعالیٰ نے اینے دین کو کمل فر مادیا قابل احترام قارئین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں ہے یہ پینتیسویں خصوصیت آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے،جسکاعنوان ہے" رسول اکرم ﷺ پراللہ تعالی نے اپنے دین کو کمل فرمادیا'' بیٹک رخصوصیت بھی ہمارے نبی اللے کی عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اینے مقدس دین کوایئے آخری نبی ﷺ بیکمل فرمادیا، ویگرانمیاء کرام کو الله تعالی نے ابنادین دیالیکن کسی بھی ہی کو بول نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کی نبوت میں اینے دين كوممل كرديا بكين آب الله تعالى في "اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى "نازل فرماكراييز دين كوكمل فرمايا معلوم مواكداس خصوصيت كامظهر بمي صرف اورصرف آپ ﷺ بی میں ،جیسا کہ آنے والے اوراق میں اس کی وضاحت آب ملاحظ فرمائیں گے انشاء اللہ ہمیں امید ہے کہ انشاء اللہ دیگر خصوصیات کی طرح بیخصوصیت بھی ہمارے لئے آپ ﷺ سے محبت میں اضافے کا باعث ہوگی ، اور دعا بھی سیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کوایے نبی عظامے تجی محبت کرنے اور آپ عظاکی تمام تعلیمات بردل وجان ے عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین۔

پینتیسویں خصوصیت کی وضاحت قرآن وحدیث کی روشنی میں

اسلام کاصحیفہ قرآن جب ایسا جامع ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کے سارے ادیان ملکر نہیں کر سکتے تو یقیناوہ دین بھی جس کو لے کروہ آیا کامل ہوگا۔ قرآن مجید نے آنخضرت بھی جس کو ایسا کی وفات کے قریب عین مسلمانوں کے اجتماع عظیم کے دن (جمتہ الوداع کے موقع پر) یہ اعلان عام کیا۔ اکسو مَ اکسمَ لَتُ لَکُم دِینَکُم وَ اَتَمَمَتُ عَلَیکُمُ نِعَمَیْی وَ رَضِبَ نُ

(سورهٔ ما نده)

لَكُمُ الإيسَلامَ دِينًا.

besturdubooks.wordpress. " آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پراپنی نعمت بوری كردى اوراسلام كودين كى حيثيت سے ميں نے تمہارے لئے پسندكيا"۔

> "اسلام" قرآن كے عقيدہ كے مطابق اس سيح ند بہب كانام ہے جواہينے وقت ميں ہر پیغمبر کوعطا ہوا اور وہ عہد بعہد دنیا کی عمر کے ساتھ مختلف پیغمبروں کے ہاتھوں سے تکمیل کو پنچار ما۔ یہاں تک کہ محمد ﷺ کی دعوت وتبلیغ پروہ اینے معراج کمال کو پہنچ کرتمام ہو گیا اور پہ منصب خاص صرف آب ﷺ کی ذات یاک کے لئے روز اول سے مقدر ہو چکا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا!انا خیاتم النبین و آدم منجدل فی طینته (بخاری ثریف) میں پیٹمبرآ خرتھااور آدم ابھی آب وگل میں پڑے تھے،آنخضرت ﷺ نے ایک بلیغ تمثیل میں اسلام کی تحیل دین کی تشریح فرمائی ہے۔فرمایا''میری اور دوسرے انبیاء کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک فخص نے ایک عمارت بنائی ،لوگ اس کے اندر جاتے ہیں اور اس کود کھے کر جیران رہ جاتے ہیں ، کیکن دیکھتے ہیں کہاس کی ایک اینٹ کی جگہ خالی ہےتو میں وہ آخری اینٹ ہوں، ممارت دین ونبوت ہے،اس کی ایک اینٹ ،ایک ایک پنیمبر کا وجود اور اس کا دین وشریعت ہے اور اس کی تکیل کا آخری پھر نبی امی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجودا قدس ہے۔

> وہ دین جومختلف انبیاءعلیہ السلام کی وساطنوں ہے دنیا میں آتارہا، چونکہ وہ محدود ز مانوں کے لئے آیا،اس لئے ان کے معجز رے بھی محدود الوقت تھے، یعنی ایک خاص وقت میں پیدا ہوئے اورمث کئے ،اب عصائے موئی کمن داؤڈ ہتعبیر پوسٹ ،اورنفس عیسیٰ کا کہاں بیتہ ہے، کیکن جودین محمد ﷺ کے ذریعہ آیا کامل تھااور قیامت تک کے لئے آیا تھا، بنا بریں اس کے لئے ایک دائمی مستقل معجز ہ کی ضرورت تھی اور وہ خود صحیفہ اسلام ہے۔ صحیحین میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ'' ہرنی کووہ مجز ہ ملاجس براس کی امت ایمان لائی، کیکن جو مجھے ملاوہ وحی ہے جو خدانے بھیجی ،تو مجھے امید ہے کہ میرے پیروتمام انبیاء سے زیادہ ہوں گے۔ "بی خیال مبارک ای لئے تھا کہ آپ کامعجزہ وقی قیامت تک کے لئے ہے،

اس کے اس کود کیمنے والے اور اس پرایمان لانے والے سب سے زیادہ ہوں مے، دوسرے ابنیاء کیم السلام کے صحیفے بجائے خود معجزہ نہ تھے، اس کئے وہ تحریف وتغیر سے پاک نہیں رہے اور قرآن وین کا کامل صحیفہ خاتم الانبیاء کی وحی اور وائی معجزہ بن کرآیا، اس کے وہ بمیشہ کے لئے اپنی حفاظت کا سامان ساتھ لایا۔"و إنسالية لَحَافِظُون" (حجر) اور ہم ہیں اس کے کے لئے اپنی حفاظت کا سامان ساتھ لایا۔"و إنسالية لَحَافِظُون" (حجر) اور ہم ہیں اس کے محافظ"

اورای موضوع ہے متعلق علامہ بلی نعمائی این ای کتاب سیرت النبی ،جلد چہارم میں مزیدرقم طراز ہیں کہ آنخضرت ﷺ جسعظیم الثان پیغام کولیکرآئے تھے اور جس مہتم بالشان كام كوانجام دينے كے لئے بھيج محتے تھے، نيك دل اور حقيقت شناس لوگ توسننے اور د مکھنے کے ساتھ اس کے قبول کرنے برآ مادہ ہو گئے انیکن جن کے دل کے آئینے زنگ آلود تھے، پیغام کی سیائی ، وی کی تا ثیر، پنجبر کی براٹر دعوت ، اعجاز معصومیت اور اخلاق کے برتو ے صاف وشفاف ہوتے گئے اور عوائق ، موانع ، شہبات اور شکوک کی تہدور تہد طلمتیں اور تا ریکیاں رفتہ رفتہ چھٹی چلی گئیں اور اسلام کا نورروز بروز زیادہ صفائی اور چیک کے ساتھ عرب کے افق بردرخشاں اور تاباں ہوتا کیا، یہاں تک کہ ۲۳ برس کی مدت میں ایک متحدہ تومیت، ایک متحده سلطنت ،ایک متحده اخلاقی نظام ،ایک کامل قانون ،ایک کمل شریعت ،ایک ابدی ند هب اورمملی جماعت ، خدایری ،اخلاق وایثار ،تقوی ،ایمانداری ،اخلاق اور سیائی کاایک مجسم عهد بعنی ایک نئی زمین اور ایک نیا آسان پیدا ہوگیا ، اور کو یا یہی حقیقت تھی ،جس کی طرف آپ ﷺ نے اپنی امت کے سب سے بڑے مجمع (حجتہ الودع) میں اپنی و فات سے ۔ تقريباً ٢ ماه بيشتريدار شادفر مايا، الاان النومان قد استدار كهيئة يوم خلق المفالسموات والارض. (یخاری)

ہاں اب زمانہ کا دورا پی اس حالت برآ عمیا جس حالت پر اس دن تھا، جس دن خدا نے آسان وزمین کو پیدا کیا۔

اور یہی حقیقت تھی جس کی نسبت آپ وہ ایسے اپنی و فات سے بچھ دنوں پیشتر ایک

besturdubook

نهایت پردردودا گی تقریر کے آخر میں بیالفاظ فرمائے کہ قسد تَسو محتکم علَی البیضاء لیلھا کسندا دھا ، میں تم کوایک روشن راستہ پر چھوڑ جاتا ہوں جس کی روشنی کا بیرحال ہے کہاس کی رات بھی دن کے مانند ہے۔

اور آخری جمتد الوداع کے مجمع عام میں تھیل کی بشارت آئی کہ اکسے اسٹ کے مکسٹ لَکُمْ دِینَکُمْ والتَمَمُّتُ عَلَیکُم نِعمَتِی (۱) که اس نے تمہارادین کامل کردیا اور اپی نعمت تم پرختم کردی۔

پروفیسر مار گولیتھ جن کی تائیدی شہادت بہت کم مل سکتی ہے، لکھتے ہیں: "محمد اللّیک سیاس و فات کے وقت ان کا سیاس کام غیر کھمل نہیں رہا، آپ ایک سلطنت کی جس کا ایک سیاس و فات کے وقت ان کا سیاس کام غیر کھمل نہیں و اور السلطنت مقرر کیا گیا تھا، بنیا و ڈال چکے تھے، آپ کھٹے نے عرب کے منتشر قبائل کو ایک قوم بنادیا تھا، آپ کھٹے نے عرب کو ایک مشترک ند ہب عطا کیا اور ان میں ایک ایسارشتہ قائم کیا جو خاندانی رشتوں سے زیادہ مشتمکم اور مشتقل تھا۔

(لائف آف کو کار کولوتھ)

ای طرح بیروت کے سیحی اخبار انوطن نے ۱۹۱۱ میں لاکھوں عرب عیسائیوں کے سامنے بیسوال پیش کیا تھا کی و نیا کاسب سے بڑا انسان کون ہے؟ اس کے جواب میں ایک عیسائی عالم (داور مجاعص) نے لکھا کہ: دنیا کاسب سے بڑا انسان وہ ہے، جس نے دس برس عیسائی عالم (داور مجاعص) نے لکھا کہ: دنیا کاسب سے بڑا انسان وہ ہے، جس نے دس برس کے مختصر زمانے میں ایک نئے نہ جب، ایک نئے فلفے ، ایک نئی شریعت اور ایک نئے تدن کی بنیادر کھی ، جنگ کا قانون بدل دیا اور ایک نئی قوم پیدا کی اور ایک نئی طویل سلطنت قائم کردی ، بنیادر کھی ، جنگ کا قانون بدل دیا اور ایک نئی قوم پیدا کی اور ایک نئی طویل سلطنت قائم کردی ، عبداللہ قریش ، عبداللہ قریش میں این مام کارناموں کے باوجود وہ امی اور تا خواندہ تھا ، وہ کون ؟ محمد بن عبداللہ قریش ، ورا کردیا ، اور این قوم اور این بیر دول کے لیے اور اس سلطنت کے لیے جس کواس نے قائم کیا ، ترقی اور دوام کے اسباب بھی خود ہی مہیا کرد ہے ، اس طرح کے قر آن اور احادیث کے اندروہ تمام ہوایات موجود ہیں ، جن کی ضرورت ایک مسلمان کواس کے دینی یاد نیاوی معاملات میں پیش آگئی ہیں ، جج کا ایک سالانہ اجتماع فرض قرار دیا تا کہ اقوام اسلامی میں اہل استطاعت

besturdubooks. Wordpress! ایک مرکز پرجمع ہوکراینے دبنی وقومی معاملات میں باہم مشورہ کرسکیں ،اپنی امت پرز کو ة فرض کرے قوم کے غریب طبقہ کی حاجت یوری کی ،قر آن کی زبان کودنیا کی دائمی اور عالمگیر زبان بنادیا کہ وہمسلمان اقوام کے باہمی تعارف کا ذریعہ بن جائے ، قوم کے ہر فرد کوتر قی کاموقع اس طرح عنایت کیا که به کهه دیا که ایک مسلمان کوکسی دوسرےمسلمان برصرف تقویٰ کی بناء پر بزرگی حاصل ہے۔

> اس بنا ير اسلام ايك حقيقي جمهوريت بن گيا ،جس كاركيس قوم كو پيند ہوتا ہے ، مسلمانوں نے ایک مدت تک اس اصول برعمل کیا، یہ کہہ کر کہ عرب کوعجم براور عجم کوعرب بر کوئی فوقیت نہیں،اسلام میں داخل ہونا ہر خص کے لیے آسان کردیا، نامسلموں کے لیے اسلامی ملکوں میں عیش و آرام اورامن واطمینان ہے سکونت کی ذمہ داری ہیہ کہہ کرایے او بر لے لی کہ 'تمام مخلوق خدا کی اولا د ہے ،تو خدا کا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جواس کی اولا دکو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے' خاندانی اوراز دواجی اصلاحات بھی اس کی نظرے پوشیدہ نہ ر بیں اس نے نکاح و وراثت کے احکام مقرر کئے ،عورت کامرتبہ بلند کیا، نزا عات اور مقد مات کے فیصلے کے قوانین بنائے ، بیت المال کا نظام قائم کر کے قومی دولت کو برکار نہ ہو نے دیا علم کی اشاعت اور تعلیم اس کی کوشش کا بڑا حصہ ربی ،اس نے حکمت کوایک مؤمن کا كمشده مال قرارديا،اى سبب مسلمانول نے اپنى ترتى كے زمانے، ميں ہردرواز وت علم حاصل کیا، کیاان کارناموں کاانسان دنیا کی سب ہے بڑی ہستی قرارنہ یائے گا۔

> انگلتان کے مشہورانشا ہر داز کارلائل نے اپنے ہیروز اینڈ ہیرد ورشپ'' میں لاکھوں پنیمبروں اور ندہب کے بانیوں میں صرف محمد (ﷺ) بی کے دجودگرامی کواس قابل سمجھا کہ دہ آپ کونبوت کا ہیروقر ار دے، انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کامضمون نگار''محمہ'' آپ کی نسبت کہتا ہے:قرآن یا کے سےاس شخص کے روحانی ارتقاء کا پیتہ چلتا ہے، جوتمام نبیوں اور مذہبی اوگوں میں سب ہے زیادہ کا میاب رہا۔

الغرض دوست ورحمن سب کواعتر اف ہے کہا نبیاء میں یہی برگزیدہ ہستی ہے جس

besturdubooks. Wordpress! نے کم سے کم مدت میں اپنی بعثت اور رسالت کے زیادہ سے زیادہ فرائض ادا کئے اور اصلاحات انسانی کا کوئی گوشداییانہ چھوڑا،جس کی تحمیل اس کی تعلیم اورعمل ہے نہ ہوگئی ہو۔ اوربياس ليے تمام انبياء ميں خاتم نبوت مكمل دين اور آخرى معلم كى حيثيت آپ كو ہى عطا ہوئی تھی ،اگرانسان کی عملی واخلاقی ودینی ضرورتوں کا کوئی گوشہ آپ کے فیض ہےمحروم رہ کر يحميل كامختاج موتاتو آپ كے بعد بھى كسى آنے والے كى حاجت باقى رە جاتى \_

حالانکہ آپ نے فرمادیا:''میرے بعد کوئی نی نہیں میں نبوت کی عمارت کی آخری

( بخاری شریف ) اینٹ ہوں۔

آپ ﷺ کی تعلیمات کی یہی ہمہ گیری ہے جس پر کوتا ہ بینوں کو آج نہیں بلکہ خود صحابیؓ کے عہد میں تعجب ہوتا تھا بعض مشرکوں نے حضرت سلمان فاریؓ سے مذا قا کہا کہ تمہارے پیغیبرتم کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہاس کی بھی کہتم کوقضائے حاجت كيونكركرني جابئي،حضرت سليمان فارئ نے كہا! ہاں ليا ہے ہے آپ نے ہم كوية كم ديا ہے كه ہم الی حالت میں قبلہ رخ نہ بیٹھیں نہ اینے داہنے ہاتھ سے طہارت کریں، اور نہ تین ڈھیلوں سے کم استعمال کریں ،جن میں کوئی ہڈی اور گو برنہ ہو، بنوت محمدی کی تعلیمات کی ہمہ گیری ہی اس کی تھیل کی دلیل ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ پست سے پست اور غیر متمدن اقوام سے لے کر بلندے بلندمتمدن سے متمدن قوموں تک کے لئے کیساں تعلیمات ادر ہدایت رکھتی ہے، عرب کے بدوؤں اور قریش کے رئیسوں دونوں کے لئے آپ کی بعثت تھی،اس لئے آپ کی تعلیمات میں بہت کو بلنداور بلند کو بلند تر بنانے کی برابر کی ہدایت ہیں، آج یہی چیز ہے کہ افریقہ کے وحشیوں میں اسلام اپنی تعلیمات کے ساتھ تنہا جاتا ہے،اوران کومتمدن اور مذہب بنانے کے لیے مذہب سے باہر کسی تعلیم کی ضرورت پیش نہیں آتی لیکن عیسوی مذہب کو چند اخلا قیات کو چھوڑ کر جن کا ماخذانجیل ہے، عقائد یا در بوں کی نسلوں ہے، دعا کیں اور عبادات کلیساؤک کے حکمرانوں سے اور تہذیب وتدن کی تعلیمات بورپ کے بے دینوں اور ملحدوں سے حاصل کرنی بروتی ہیں لیکن اسلام میں تمد ﷺ besturdubooks.

کے علاوہ پچھ نہیں ،عقائد ہوں کہ عبادات اور دعائیں ،اخلاق ہوں کہ آ داب ،تمدن ، خاتگی ا معاملات ہوں یالین دین کے کاروبار ،انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو ، یا خدا کے ساتھ سب کا ماخذ محمد عظیمی ہمہ کیر تعلیمات ہیں۔

آپﷺ کی ان ہمہ گیرتعلیمات کی کتاب جوانسانی زندگی کے ہرشعبہ پر حاوی ہے چارابواب بر منقسم ہےاوران ہی کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔

قرآن پاک کی اصطلاح میں پہلے تعلقات کی مفبوضی اور استحکام کانام ایمان ہے، اور دوسرے تیسرے اور چوشھے کی بجا آ وری کانام ممل صالح ہے، اور ان بی دونوں کے مجموعے پر کامل نجات کا انحصار ہے، ممل صالح کی تمین قسمیں ہیں، خدا کے سامنے اپنی عبود بت کا اظہار اور اس کے احکام کی تقیل ، بندوں کے ساتھ کاروبار اور معاملہ میں قانون

besturdubooks.wordpress.com البی کی یابندی اوران کے ساتھ محبت ،الفت اور نیکی اور بھلائی کابرتاؤ ،اور گواس کھاظ ہے کہ ان میں سے ہرایک عمل کوجس میں خدا کی خوشنو دی اور رضامندی مقصود ہو،اسلام عبادت کہتا ہے کیکن اصطلاح میں پہلے کا نام عبادات ، دوسرے کا نام معاملات اور تیسرے کا نام اخلاق ہے ، الغرض محمد ﷺ جو عالمگیر شریعت اور دائمی ہدایت لے کر آئے ، وہ ان ہی حارون عنوانون کامجموعہ ہے، یعنی عقائد ،عبادات ،معاملات اوراخلاق ،ان ہی کی اصلاح ، تعلیم اور تکمیل کے لیے آپ ویکی بعثت ہوئی ،اوریبی آپ کے پیفبرانہ فرائض کے اصلی (بحواله ميرت النيّ جلد چېارم) عَلَى حَبِيبِكَ خَيُر الْخَلُق كُلِّهِم يًا رَبّ صَلّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدُا



روم ماران دوم

# خصوصیت نمبر ۳۲

# رسول اكرم على كے مل كے وقت بتوں كاكرنا

قابل احترام قارئین! رسول اکرم کی امتیازی خصوصیات میں ۔۔۔ یہ چھتیہویں خصوصیت آپ کی خدمت میں چیش کی جارہی ہے، جسکا عنوان ہے ' رسول اکرم کی کے حمل کے وقت بتوں کا گرنا'' بیشک ویگر خصوصیات کی طرح یہ بھی ہمارے نبی کی عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ کے حکم ہے آپ کی کے حکم میں ہوتے وقت بتوں کے گرنے کے بہت ہوت ہو اقعات پیش آئے ، جیسیا کہ آنے والے اوراق میں اس کی تفصیل آرہی ہے، جس کے مطالع سے آپ کی نے جموصیت پورے طور پر ہمیں سمجھ آجائے گی ، انشاء اللہ۔

دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کواپنے بیارے نبی ﷺ سے سچی محبت کرنے اور آپ ﷺ کی تمام تعلیمات پر دل وجان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔ لیجئے اب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظ فرمائے:۔

## حچهتیوین خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

حضور ﷺ کے لیے دو مرتبہ بت گرے۔ ایک مرتبہ آپ کے حمل کے وقت اور دوسری مرتبہ آپ کی ولادت کے وقت اس کا مطلب ہے کہ اس بارے میں آنخضرت ہے کہ خصوصیت بتوں کا آپ کے حمل کے وقت گرنا تھا کیونکہ ولادت کے وقت تو حضرت میں کی خصوصیت بتوں کا آپ کے حمل کے وقت گرنا تھا کیونکہ ولادت کے وقت تو حضرت میں کے لئے بھی دنیا کے بت گرے تھے۔ مگر علامہ سیوطیؒ نے اپنی کتاب ' خصائص صغریٰ' میں کھھا ہے کہ بیہ آنخضرت کے فقت دنیا کے بت کھوا ہے کہ بیہ آئش کے وقت دنیا کے بت گریا گریزے تھے، مگر جیسا کہ بیان کیا گیا ونیا کے بت حضرت میں کی بیدائش کے وقت بھی گریزے تھے اس کے اس کی روشنی میں علامہ سیوطیؒ کے اس قول کو درست نہیں کہا جا سکتا۔

besturdulooks.wordpre

ہاں اگر آپ کے حمل کے وقت بنوں کے گرنے کی خصوصیت کہا جائے توضیح ہوگا کیونکہ حمل کے وقت ایسا کے وقت ایسا کے وقت ایسا نہیں ہوا تھا۔

چنانچے عبد المطلب سے روایت ہے کہ میں تعجے میں تھا اچا تک میں نے دیکھا کہ
کعبہ کے بت اپنی جگہوں سے گر پڑے اور تجدے کی می حالت میں زمین پر اوندھے ہو
گئے۔ ساتھ ہی میں نے کعبے کی دیوار میں سے آنے والی ایک آ واز سی جو کہہ رہی تھی کہ وہ
مجبوب خدا پیدا ہو گئے جن کے ہاتھوں کفار ہلاک ہوں گے اور جو مکہ کو بتوں کی پوجا سے
پاک کردیں گے اور جولوگوں کو اس خدا کی عبادت کا تھم دیں گے جو سب کچھ جا نے
والا ہے۔

اوراس طرح دوروایتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ ایک میں ہے کہ آنخضرت کے پیدائش کے وقت ابلیس جب تحقیق کے لئے مکہ میں پہنچا تو وہ آنخضرت کے کے قریب پہنچ کیا مگرای وقت اللہ تعالی نے جرائیل کو بھیجا جنہوں نے کھوکر ماکراہے آپ کے پاس سے دورکر دیا۔ دوسری روایت حضرت عیسی کے متعلق ہے کہ جب ابلیس تحقیق کے لئے وہاں پہنچا تو حضرت عیسی کے چاروں طرف فرشتوں کے گھیرے کی وجہ سے وہ ان کے قریب نہیں جاسکا۔

اس پر بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ حضرت عیسی کے متعلق شیطان نے بیکہا کہ میں ان کے حقر یب نہیں بہنچ سکااور ہمارے رسول کے کے متعلق اس نے بیکہا کہ جب میں ان کے قریب بہنچا تو جبرائیل نے ٹھوکر مارکر مجھے وہاں سے دورکر دیا تو حضرت عیسی کے مقابلے میں آنخضرت کے مقابلے میں آنخضرت کے ترب کیسے بہنچ سکا۔ کیونکہ اگر چیٹھوکر مارکراسے وہاں سے ہٹا دیا گیا مگر قریب بہنچ تو گیا جبکہ حضرت عیسی کے قریب بہنچ ہی نہیں سکا تھا۔

اس کاجواب بیمکن ہے کہ آنخضرت ﷺ کے قریب پہنچ جانے سے مراداس جگہ کے قریب پہنچ جانا ہو جہاں آپ تھے نہ کہ آپ کے جسم اطہر کے قریب پہنچ جانا۔اور حضرت عیسیٰ کے قریب پہنچ سکنے سے مرادیہ ہو کہ ان کے جسم کے قریب نہیں پہنچ سکا (اس طریکی میں دونوں روایتوں سے مطلب ایک ہی نکلے گا کہ ابلیس نہ حضرت عیسیٰ کے جسم کے قریب پہنچ سکا اور نہ آنخضرت کھٹے کے جسم مبارک کے قریب پہنچ سکا)

اس السلط میں ایک اشکال اور بیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ موائے مریم اوران کے بیٹے (عینی ) کے کوئی بچہ ایسائیں کہ اس کی پیدائش کے وقت شیطان اس کو چھوتا نہ ہو جس ہے کہ وہ چینیں مار کر رو نا شروع کر دیتا ہے۔ اس روایت کوشخین نے قل کیا ہے ( یعنی پیدائش کے فور اُبعد بچہ جو رو تا ہے وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے رو تا ہے اس سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مریم اور حضرت عینی کے علاوہ دوسرے تما م نبیوں کو بھی پیدائش کے وقت شیطان کا جھونا ٹابت ہوتا ہے جن میں آنخضرت کی جسمی شامل ہوجاتے بیدائش کے وقت شیطان کا جھونا ٹابت ہوتا ہے جن میں آنخضرت کی شامل ہوجاتے ہیں حالانکہ آپ کو سارے نبیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور حضرت مریم کا شیطان کے جھونے سے محفوظ ہو ٹا)۔۔۔ حضرت مریم کی والدہ کے اس قول کی وجہ سے تھا (جو جھونے سے محفوظ ہو ٹا)۔۔۔ حضرت مریم کی والدہ کے اس قول کی وجہ سے تھا (جو انہوں نے دعا کے طور پر حضرت مریم پر پر معاقما) کہ یا اللہ میں مریم اوراس کی اولاد کے لئے شیطان تعین ہے رہے کو کے واسطے ) تیری پڑاہ مائقی ہوں۔

ای طرح ایک روایت میں ہے کہ سوائے عیسی این مریم کے ہراہن آدم ( یعنی آدی) کے پہلو میں اس کی پیدائش کے وقت شیطان اپنی انگلیوں سے کچو کے لگا تا ہے وہ جب (عیسی کے کہ کو کے لگا تا ہے وہ جب (عیسی کے کہ کا رہے کے لئے گیا تو وہ چوٹ اس پردے برگلی جواس سے حفاظت کے لئے ان کے اوپرڈ ھک دیا گیا تھا۔ اس سے مرادوہ جھلی ہے جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اور جس میں بہلو ہے ( جس طرف دل ہوتا ہے اور جس میں وہ سیاہ دانہ یعنی شیطان کا حصہ اور ٹھکا نہ ہوتا ہے)

(اس حدیث ہے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسانوں میں شیطان کے قریب آنے اور کچو کے لگانے سے صرف حضرت عیسی نے ہیں یہاں تک کہ آنخضرت ﷺ بھی نہیں نیچے) besturdubooks.wordpress.com ای طرح حضرت قمّادہؓ ہے روایت ہے کہ سوائے حضرت عیسیؓ اور حضرت مرتم کے ہر بیجے کے پہلومیں شیطان این انگلیوں سے کچو کے لگا تا ہے جس سے وہ بچہ چیخ جیخ کر رونے لگتا ہے۔ان دونوں کے اوپر ( یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم پر ) اللہ تعالیٰ نے ایک بردہ تان دیا تھااس لئے شیطان کے کچو کے اس بردے پر لگے اور دونوں تک کوئی اثر نہیں پہنچا۔(اس حدیث ہے بھی پیخصوصیت صرف عیسیٰ اور مریم کی ہی معلوم ہوتی ہے یہاں تک کہ آنخضرت وہائی بھی نہیں تھی ) یہاں بھی غالبًا بردے سے مرادو ہی جھلی ہے لیکن ہوسکتا ہے جھلی کے علاوہ کوئی اور بردہ مراد ہو (جس سے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی)۔

> اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے مصنف سیرت صلبیہ کہتے ہیں کہ محامد نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ پیدائش کے وقت عیسی جس طرح شیطان کے کچوکوں سے محفوظ رہےاسی طرح سار ہےانبیا علیہم السلام محفوظ رہے ( جس سے وہ اشکال ختم ہوگیا کہ بیہ دوسرے تمام انبیاء کے مقابلے میں نہ صرف حضرت عیسیٰ کی خصوصیت تھی بلکہ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کواللہ تعالیٰ نے اس سے بیایا۔ چنانجداب بیاشکال ختم ہوجا تا ہے کہ اس خصوصیت اور حفاظت میں حضرت عیسی آنخضرت اللہ ہے برجے ہوئے تھے جب کہرسول کریم اللہ تمام نبیوں میں افضل ہیں) مکریہ بات ایس ہے جس کا تعلق و کھنے ہے ہیں ہے (اب اعتراض ہوسکتا ہے کہ مجاہد کی اس حدیث کو مان لینے کے بعد ان حدیثوں کے متعلق کیا کہا جائے جن میں بیخصوصیت صرف حضرت عیسیٰ کی بیان کی گئی ہے۔اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجاہد کی اس روایت کو مان لینے کے بعدان احادیث کے متعلق جن میں صرف حضرت عيسيٌّ اوران كي والده كاذكر ب بدكها جائے گا كه آنخضرت ﷺ نے بداس وقت فرمایا جب آب ﷺ کوبیہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی کہ تمام انبیاء حضرت عیسی اوران کی والدہ کی طرح ہیں (اور شیطان کے کچوکوں ہے محفوظ رہیں ) یعنی اس بات کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کوبعد میں دی)۔ (بحواله ميرت حلبيه جليداول)

گذشتہ احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی بھی بچہ بیدائش کے وقت شیطان کے کچوکوں سے محفوظ نہیں رہتا۔ گر ان روایتوں سے قاضی بیضاوی کے بیان کی تر دید ہوتی ہے جس میں انہوں نے ایک حدیث ہی کہ بنیاد پر (شیطان سے محفوظ رہنے کے متعلق لکھا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا:"جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لئے جائے اور یہ دعا پڑھ 'الملھم جَنْہُنَا الشّیطانَ وَجَنّب النّسَیطانَ مَارَزَ قَتنا . '' یعنی اے اللہ! ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے اور جو پچھ تو ہمیں عطا فرمائے اس سے شیطان کو دورر کھئے۔''اگر اس ہم بستری کے نتیج میں ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہواتو شیطان کو دورر کھئے۔''اگر اس ہم بستری کے نتیج میں ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہواتو شیطان کو کوئی نقصان نہیں بنجا سے گا۔

230

(اس مدیث ہے ایک طرف تو معلوم ہوا کہ ہم بستری کے وقت بید دعا پڑھنی چاہئے۔ دوسرے بیمعلوم ہوا کہ اس طرح بچے شیطان کے بچوکوں اور نقصان پہنچانے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جب کہ پچھلی احادیث سے معلوم ہوا تھا کہ کوئی بچے شیطان سے محفوظ ہیں رہتا۔ اس کا محدثین بیہ جواب دیتے اس سے مراد ہے کہ صرف وہ بچہ (جس کے ممل کے وقت بید عا پڑھی گئ تھی ) محفوظ رہے گاس کے علاوہ دوسر سے بچے محفوظ ہیں رہیں گے ( محویا قدرت کا اصول تو بہی ہے کہ ہر بچے کوشیطان پریشان کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے بچاؤ کی تہ ہیراور علاج بھی ہتلادیا ہے جو یہی دعا ہے جس کا اویر ذکر کیا گیا ہے )۔

پچھاصفیات میں گزرنے والی حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ شیطان آنخضرت اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکن تھا (کیونکہ حضرت جرائیل نے اس کوٹھوکر مار کر دور کردیا تھا)

عالانکہ حافظ ابن جرکی ایک روایت ہے کہ آنخضرت اللہ نے دورات تک دورخیس بیاتھا
کیونکہ جنات میں سے ایک عفریت نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس روایت کوٹی مان لینے کی صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکن ہے خاص طور پر ابلیس کوئی آنخضرت بھی کے قریب آنے ہے دوکا گیا ہو (جبکہ آپ ویکھ کے منہ پر ہاتھ رکھنے والا ابلیس نہیں بلکہ جنات میں سے ایک عفریت تھا)

besturdubooks.wordpress.com كماب كشاف كے مصنف نے (بيج كوشيطان كے) چھونے اور كچو كے مارنے كے متعلق كہاہے كداس سے مراداصل معنى مرازبيس ہيں (كدشيطان سي مج يجے ير ہاتھ كھيرتا اور کچو کے لگا تاہے) بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ شیطان کواس بات کا لا مج اور تمناہوتی ہے کہ وہ اس کوورغلا لے۔ یہی رائے قاضی بیضاوی کی بھی ہے۔

231

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیدائش کے فور أبعد کا رونا اس لئے نہیں ہوتا کہ شیطان اس کو کچو کے لگا تاہے۔

(بچہ کے اس رونے کے سبب کے متعلق ) شیخ محی لدترین ابن عرکی کیھتے ہیں کہ دراصل ہرانسان کو جنت میں جہنچنے تک کچھ نہ کچھ تکلیف اور بختی سے ضرور گزر رہایر تا ہے۔مثلاً مرنے کے بعد برزخ میں پہنچنے ہے بھی اسے مشقت وتنگی پیش آتی ہے۔اس مشقت اور تنگی کا کم سے کم درجہ( قبر میں) منکرنگیر کے سوالات ہوتے ہیں( جوایک امتحان اورآ ز ماکش ہوتی ہےاور ہرامتحان اورآ ز مائش ہیں انسان کومشقت اور تنگی محسوں ہوتی ہے ) پھر جب وہ حساب کتاب کے لئے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس میں بھی اسے اپنے یا دوسرے کے خوف کی ہی تکلیف اور مشقت ہوگی۔ چنانچہ دنیا میں آنے کے بعد بے کو جوسب سے پہلا صدمدادر تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیج جیج کرروتا ہے اس کومال کے رحم اور اس کی (آرام دہ) گر ماہٹ سے جدائی کا صدمہ ہوتا ہے کیونکہ رحم سے باہرآنے کے بعداس کو ہوالگتی ہے جس سے اسے تکلیف دہ مخت کر محسوس ہوتی ہے اور وہ رونے لگتا ہے۔اب اگروہ (ای وقت اس ٹھنڈک کی تکلیف ہے) مرگیا تو گویا (اتنے تھوڑے وقت کے لئے دنیامیں آنے کے باوجود ) اس کو دنیا کی بلاؤں اور مصیبتوں میں سے اسے اس کا حصال گیا۔اس کے بعد علامہ ابن عربی حضرت عیسی کے متعلق اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں (جس مِن حضرت عيسيُّ نايخ متعلق كهاب )" وَالسَّلامُ عَلَيٌّ يُو مَ وُلِدْتُ" (ب، مريم) ترجمہ: اور مجھ بر (اللہ کی جانب ہے) سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مروں گااور جس روز قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاوک گا۔

کہ اس کے معنی میہ ہیں کی اس شیطان سے حفاظت اور بچاؤ جو بچے کی پیدائش کے وقت اس کے کچوکوں سے جیختا ہے وقت اس کے کچوکوں سے جیختا ہے اس کے کچوکوں سے جیختا ہے (چنانچہ اس حفاظت اور سلامتی کی وجہ سے وہ شیطان کے کچوکوں سے محفوظ رہے اور ) روئے نہیں کہ جب وہ مال کے پیٹ سے باہر آئے تو زمین پر آ کرائند کے حضور میں مجدہ کی حالت میں واقع ہوئے۔

اب علامدا بن عربی یہ بات قابل غور ہوگئی کیونکہ ای قول کے شروع میں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بیدائش کے وقت بچے کے رونے کا سبب سے کہ اس کو مال کے رحم اوراس کی آرام دہ گرمی سے جدائی کا صدمہ ہوتا ہے اورادھروہ شعنڈک کی تکلیف محسول کرتا ہے (جب کہ آخر میں وہ حضرت عیسی کے نہ رونے کا سبب بتلاتے ہیں کہ وہ شیطان کے کچوکوں سے محفوظ رہے ہے۔ اس طرح یہ دونوں باتیں ایک دوسرے خلاف ہوگئیں )۔

علامہ ابن عربی نے اپنے اس قول میں کہا ہے کہ بیٹی ماں کے پیٹ سے نکل کر سجد سے نکل کر سجد سے کی حالت میں زمین پر واقع ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت بھی کا پیدائش کے بعد سجد سے کی حالت میں زمین پر واقع ہونا صرف آپ کی خصوصیات میں سے نہیں تھا واللہ اعلم۔

بہر حال اصل بیان یہ چل رہا ہے کہ آنخضرت کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت اوندھے ہو کر گریٹ ہے اس کے متعلق کہاجا تا ہے کہ قریش کی ایک جماعت جس میں ورقہ بن نوفل نے بدابن عرفیل اور عبداللہ بن جحش بھی تھے ایک بت کے پاس آیا کرتے تھے، جس رات میں آنخضرت کے پیدا ہوئے اس رات میں جب بیلوگ وہاں پنچ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اوندھے منہ پڑے ہیں ۔ ان لوگوں کو یہ بات بہت بری گی اور انہوں نے جلدی ہے اس کو اٹھا کر سیدھا کیا گر پھر ای طرح بالکل الٹا ہوکر گرگیا۔ انہوں نے پھر تیسری دفعہ بھی اوندھا ہوکر گرگیا۔ انہوں نے پھر تیسری دفعہ اس کو سیدھا کیا گر وہ بت تیسری دفعہ بھی اوندھا ہوکر گرگیا۔ (اب ان لوگوں کو یہ بات اہم معلوم ہوئی) انہوں نے کہا کہ بیتو کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے۔ پھران لوگوں کو یہ بات اہم معلوم ہوئی) انہوں نے کہا کہ بیتو کوئی نئی بات معلوم ہوئی ہے۔ پھران

Desturdulooks.wordpress.co

لوگوں میں سے ایک نے کچھ شعر پڑھے جس میں اس بت سے خطاب تھا اور اس کی حالت پر جیرانی ظاہر کی گئی تھی (ان شعروں میں پڑھنے والے نے) اس بت سے اس کے اوند ھے ہونے کا سبب یو چھا تھا۔ اچا تک اس نے سنا کہ اس کے پیٹ سے ایک آواز آرہی ہے اور کوئی کہنے والا بلند آواز سے بیر کہ درہا ہے کہ۔

233

تروی لمولود اضاعت بنورہ جمیع فجاج الارض بالشرق والغرب ترجہ: ایک ایسے بچکی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام کوشے منور ہوگئے ہیں۔

اس واقعے کی طرف تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے:

و توالت بشری الهواتف ان قد ولد المصطفی و حق الهناء العنی پکار نے والوں کی (مراد الیا شخص جسکی آواز سنائی دے گر بولنے والا نظر نہ آئے) یہ خوشخبریاں مسلسل ہیں کہ بے شک حصرت محمصطفے بھی پیدا ہوگئے ہیں جود نیا کی ساری مخلوق میں پندیدہ اور منتخب ترین انسان ہیں اور اس خوشخبری یعنی آپ بھی کی ولادت کے نتیجے میں ساری مخلوق کے لئے خوشی اور مسرت ظاہر ہوئی۔

(ای طرح آنخضرت و کی پیدائش کے وقت جو عجیب واقعات پیش آئے ان میں سے ایک بیہ ہے کہ) آنخضرت و کی پیدائش کی رات میں کھیے میں زلزلہ آیا اور تین دن اور تین رات تک ہلتار ہا (جواس بات کی علامت تھی کہ کھیے جیسی عظیم مقدس جگہ جس کو دن اور تین رات تک ہلتار ہا (جواس بات کی علامت تھی کہ کھیے جیسی عظیم مقدس جگہ جس کو قت کفار نے بتوں کا اڈ ابنار کھا تھا اس کو بتوں سے پاک کرنے اور اس کا احترام کرنے کا وقت آئی کی بیدائش کی علامتوں میں بیہلی علامت تھی جس کو قریش نے دیکھا (ای کے ساتھ ساتھ آپ کی بیدائش کے وقت) کسر کی نوشیر وال ( یعنی ایرانی سلطنت کے شہنشاہ) کامل ملئے لگا اور اس میں شگاف پڑگئے۔

نو شیروال کے معنی ہیں مجد و ملک یعنی نے سرے سے سلطنت بنانے والا۔ نوشیروال کا میل ایک نہایت مضبوط اور مشکم عمارت تھی جو بڑے بڑے بڑے پھروں اور چونے سے بنائی گئی تھی اور اس میں کہیں بھی کوئی کمزور چیز استعمال نہیں کی گئی تھی (گراس کے باوجود آنخضرت ویک ولادت کے وقت آگ کے بچاری کا بیٹل تکے کی طرح لرز کر پھٹ کیا جس سے بوری سلطنت میں دہشت بھیل گئی) نوشیرواں اس محل میں تقریباً ہیں سال تک رہا۔ اس محل کے بھٹنے کی بڑی زبردست اورخوفنا ک آواز ہوئی اور اس کے بعد اس کے جودہ کنگور نے کے بعد اس کے جودہ کنگور نے کرگر گئے ۔ بیشگاف عمارت کی کسی کمزوری اورخامی کی وجہ سے نہیں بیدا ہوئے تھے (کیونکہ بیہ بتلایا جاتا ہے کہ بیا ایک نہایت مضبوط اور پھرکی عمارت تھی) بلکہ اللہ تعالیٰ بہ چاہتا تھا کہ بی عمارت کی بھٹن اس کے نبی کی آیک نشانی بن کردنیا میں (ایک طویل عمارت کی بھٹن اس کے نبی کی آیک نشانی بن کردنیا میں (ایک طویل عمارت کی بھٹن اس کے نبی کی آیک نشانی بن کردنیا میں (ایک طویل عمارت کی بھٹن اس کے نبی کی آیک نشانی بن کردنیا میں (ایک طویل عمارت کی بھٹن اس کے نبی کی آیک نشانی بن کردنیا میں (ایک طویل عمارت کی بھٹن اس کے نبی کی آیک نشانی بن کردنیا میں (ایک طویل عمارت کی بھٹن اس کے نبی کی آیک نشانی بن کردنیا میں (ایک طویل عمارت کی بھٹن اس کے نبی کی آیک نشانی بن کردنیا میں (ایک طویل عمارت کی بھٹن اس کے نبی کی آیک نشانی بن کردنیا میں (ایک طویل عمارت کی بھٹن اس کے نبی کی آیک نشانی بن کردنیا میں (ایک طویل عمارت کی بھٹن اس کے نبی کی آیک نشانی بن کردنیا میں (ایک طویل عمارت کی بھٹن اس کی بھٹن اس کی بھٹن اس کردنیا میں ایک نشان بھٹن کی بھٹن اس کردنیا میں (ایک طویل عمارت کی بھٹن اس کردنیا میں (ایک طویل کی بھٹن اس کی بھٹن اس کردنیا میں (ایک طویل کی بھٹن اس کردنیا میں (ایک طویل کی بھٹن اس کی بھٹن کی بھٹن اس کردنیا میں (ایک طویل کی بھٹن کردنیا میں (ایک طویل کی بھٹن کی بھٹن کی بھٹن کی بھٹن کی بھٹن کردنیا میں (ایک طویل کی بھٹن کی بھٹن کی بھٹن کی بھٹن کی بھٹن کردنیا میں کردنی

(بعد میں جواس کل کا انجام ہوا اس کے متعلق کہتے ہیں) کہا جا تا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے بچیٰ ابن خالد برقی کو جو معفر اور نصل برقی کا باپ تھا تھم دیا کہ سریٰ کے اس کل کو ڈھا دیا جائے۔ یجیٰ نے کہا کہ اس ممارت کومت گرا ہے جوا پنے بنانے والی ( یعنی کسریٰ نوشیروال ) کی عظمت کا نشان ہے ( یجیٰ ابن خالد برقی خود اصل میں ایرانی تھا اس کے اس نے اپنے ملک کے ایک پچھلے بادشاہ کی نشانی کو ڈھانے سے خلیفہ کوروکنا چاہا۔ لئے اس نے اپنے ملک کے ایک پچھلے بادشاہ کی نشانی کو ڈھانے سے خلیفہ کوروکنا چاہا۔ ہارون رشید نے اس بات کو بھولیا اس کئے اس نے طنزیہا نداز میں ) کہا کہ کیوں نہیں اے بوتی رائے آگ کو بوجنے والے ) اس کے بعد خلیفہ نے تھم دیا کہ اس کے فرمان کا تھیل کی جائے۔ آخر یجیٰ ابن خالد نے اس کل کو ڈھانے کا جوخر چہ آتا تھا وہ خلیفہ کو چیش کیا۔ خلیفہ جائے۔ آخر یجیٰ ابن خالد نے اس کل کو ڈھانے کا جوخر چہ آتا تھا وہ خلیفہ کو چیش کیا۔ خلیفہ ہارون رشید کو چھانے کو چی نے خلیفہ ہارون رشید ہے تھی عاجز ہوں جس کو آپ ہی جیسے ایک باوشاہ نے بنوایا تھا۔ ( یہاں تک خلیفہ ہارون رشید ہے متعلق ہوں جس کو آپ ہی جسے ایک باوشاہ نے بنوایا تھا۔ ( یہاں تک خلیفہ ہارون رشید ہے متعلق ہوں جس کو آپ ہی جسے ایک باوشاہ نے بنوایا تھا۔ ( یہاں تک خلیفہ ہارون رشید ہے متعلق واقعہ ہے )۔

گر(اس واقعہ کے برخلاف) بعض کتابوں میں لکھاہے کہ خلیفہ منصور نے جب بغداد شہر کی تقیر کی تواس نے کیونکہ بغداد

besturdubooks.wordpress. اور کسریٰ کے اس محل کے درمیان ایک دن کا فاصله تھا (بعنی مسافر ایک دن میں جتنا فاصلہ چاتا ہے)چنا نچےاس بارے میں اس نے خالدابن برمک سے مشورہ کیا جواس کا وزیر تھا۔ خالدنے خلیفہ کواس ارادہ سے روکا اور کہا:

> باسلام کی ایک نشانی ہے ( کیونکہ آپ ایک کی بیدائش کے ساتھ ہی اسمیں شکاف یر گیاتھا) ہردیکھنے والا اسے دیکھ کرجان لے گا کہ جس کا پیل ہے اس کا معاملہ (عبرت کی چز بن کردنیا کے سامنے ) موجود ہے۔ پھر یہ کہ بیہاں حصرت علیؓ نے نماز پڑھی ہے۔ اور اس کے ڈھانے پر جوخر جہآئے گاوہ اس کی تغییر سے بھی زیادہ ہوگا۔ ہوسکتا ہے کہ خلیفہ منصور اوراس کے بوتے خلیفہ ہارون دونوں نے (اپنے اپنے زمانے میں) اس کل کو ڈھانے کاارادہ کیا ہو۔ (جب خلیفہ ہارون رشید نے اس محل کوڈ ھانے کاارادہ کیا تھااوراس کےوزیر یجیٰ ابن خالد بر کی نے اس کواس ہے رو کا تو خلیفہ نے یجیٰ کو مجوسی یعنی آتش پرست کہہ کر یکاراتھا حالانکہ وہمسلمان تھا۔اس کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے مصنف سیرت ِ حلبیہ كتبت بي ) خليفه ہارون رشيد نے يحيٰ كومجوى اس كئے كہا تھا كداس كاداداليعنى خالد بركى كا باپ برمک اصل میں خراسان کار ہے والا تھااور شروع میں وہ مجوی یعنی آ گ کو بوجنے والا تھا بھر بعد میں مسلمان ہوگیا۔ وہ ایک نہایت ہوشمنداور عقلمند ، کیصنے والا ( بعنی فرمان اورتح *بر* مرتب کرنے والا ) تھا اور بہت سے علم جانتا تھا۔ بد برمک بنی امید کی سلطنت کے زمانے میں ملک شام میں آگیا تھا اور عبدالملک ابن مروان کے خاص اور مقرب لوگوں میں شامل ہوگیا تھا۔ یہاں اس کورتی کے بہت اچھے مواقع ملے اور اس کی حیثیت وربارشاہی میں بہت بڑھ گئی۔اس کے بعد جب بن امیہ کی سلطنت ختم ہو گئی اور بنی عباس کی خلافت کا زمانہ آ گیا تو یہ برمک (بی عباس کے پہلے خلیفہ) سفاح کا وزیر بن گیا۔ پھرسفاح کے بعداس كے بھائى يعنى بنى عباس كے دوسرے خليف منصور كاوزىرين كيا۔ (جسد جسد ازسرت مليدج اول) عَلَى حَبِيُبكَ خَيُر الْخَلُق كُلِّهِم يَا رَبّ صَلَّ وَسَلِّمُ دَاثِمًا أَبَدُا

## خصوصيت نمبرس

# رسول اکرم ﷺ واللہ تعالیٰ نے بذر بعہ وحی تمام انبیا اسے زیادہ علی میں عطافر مائیں عبی عبی عبی عبی علی میں عبی ا

قابل احترام قارئین! رسول اکرم وظی کی امتیازی خصوصیات میں سے بیسنتیسویں خصوصیت آپ کی خدمت میں چیش کی جارہی ہے، جسکا عنوان ہے "رسول اکرم وظی کو اللہ تعالیٰ نے بذر بعیہ وجی تمام انبیاء سے زیادہ غیب کی خبریں عطا فرما کمیں "اور بحمہ اللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو تر تیب دیتے وقت بھی میں روضہ رسول وظی کے قریب لیمنی روضہ کے سائے تلے بیشا ہوں ، دعا گوہوں کہ یارب قد وی تیرے مجبوب بیغیر وظی کے مبارک روضہ پر بیٹھ کر تیرے مجبوب وی کی عصوصیت برکام کرنے کی اس گناہ گار کی اس کناہ گار کی اس کاہ ش کو اپنی بارگاہ میں مقبول ومنظور اور آخر میں نجات کا ذریعہ بنا ، آمین ۔

بہر حال محرم قارئین! منجملہ خصوصیات میں بیہی ہمارے نبی کے ایک عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے ویگر اخبیاء کے مقابلے میں ہمارے نبی کے وہذر بعد وجی سب نے زیادہ غیب کی خبریں عطا فرما کیں، جسیا کہ آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی وضاحت کے طور پر پچھ واقعات پیش کئے جارہے ہیں، البتہ بدوضاحت آنے والے اوراق میں بھی بھی کی جارہی ہے کہ اس پر ہمارا پختہ ایمان ہے کہ غیب کا ملم میں بھی کی جارہی ہے کہ اس پر ہمارا پختہ ایمان ہے کہ غیب کا اللہ تعالی کے سواکسی کے پاس نہیں ، حتی کہ تمام نبی اور ہمارے نبی بھی نے باس بھی غیب کا ملم علم نہیں ، عالم الغیب ذات صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ البتہ اللہ تعالی نے خودا ہے نفضل ہے کی نبی کھی پچھ خبریں عطا فرمادیں تو الگ بات ہے ، بالکل ای طرح میں نفضل ہے کہ نہیں گوغیب کی پچھ پچھ خبریں عطا فرمادیں تو الگ بات ہے ، بالکل ای طرح میں میں ہو جو نکہ وہ غیب

للزهم ديم زن<sup>ي</sup>ان

ک خبریں دیگرا نبیا اسے مقابلے میں ہمارے نبی کھی کوکٹیر تعداد میں ملی اس لئے اسے ہم نے آپ کھنے تصوصیت قرار دیا ،علاوہ ازیں مزید وضاحت آنے والے اوراق میں آرہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی مجھے عطا فرمائے آمین ۔ لیجئے اب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظ فرمائے۔

## سينتيسوين خصوصيت كي وضاحت قرآن وحديث كي روشني ميں

سب سے پہلے بیاک ضروری بات ہم کی جائے کر آن مجید نے اس حقیقت کو بار بار بے نقاب کیا ہے کہ غیب کاعلم خدا کے سواک اور کوئیں۔" چنا نچر قرآن مجید ہیں اس معنی کی بکٹرت آیتیں ہیں اور ان کا منشاء یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب کی صفت سے خدا کے سواکسی اور کومت فی نہیں کیا جاسکتا چنا نچیار شاد باری تعالی ہے: فی فی ال فیب لله کی سراک کی اور کومت فی نبیس کیا جاسکتا چنا نچیار شاد باری تعالی ہے: فی فی کہد سے (اس پغیبر) کر غیب تو خدا ہی کے لئے ہے۔ اور فر مایا فی لا یک علم من فی السک من فی السک من فی اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من کہد سے (اس پغیبر) کر خدا کے سواآسان وزیین میں کوئی غیب نہیں جانتا۔

يعنى خداكسواكس مخلوق كوغيب كاذاتى علم بين اورندغيب كى باتين خدائ آسان وزين مين كن خفلوق كوبتائى بين - چنانچه قيامت كون تمام انبياء كويداعتراف كرتا پر ب كاريسوم يَجمعُ الله الرمسُلَ فيقُولُ مَاذَا أُجِبتُم قالُوا لَا عِلمَ لَنا إِنَّكَ انتَ علامُ العُيوب (ماكدة)

''جس دن خداتما م پیغمبروں کو جمع کرے گا اور کیے گا کہتم کو کیا جواب دیا گیا ، وہ کہیں گے کہ ہم کو کچھلم ہیں ،غیب کی باتوں کا پوراجا نے والاتو ہی ہے۔''

آنخضرت والله جواعلم الابنياء تقى ان كوبيا قراركرنے كا تھم ہوتا ہے۔ قل لا أقولُ لَكُم عِندِى خَزَائنُ الله ولا أعلم الغيبَ (انعامه) "كبد سائے بغير! كه من بيل كہتا كه خدا كے تمام خزانے ميرے قبضے ميں بيل اور بي بھى كهد يتا ہوں كه ميں غيب كى باتيں نبيس

حانيا"

besturdubooks. Wordpress! اور فرمايا كه قُل لا أمُلِكُ لِنَفْسِي نَفعاً وَالاَضرَّا إلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَو تُحنتُ أَعْلَمُ الْغَيبَ لَا سُتكفر ثُ مِنَ الْخَيرِ وَمَا مَشَّنِيَ السُّوَّءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَّبَشِيرٌ لَقُومٍ يُوُ مِنُونِ \_

238

" کہدے (اے پینمبر) کہ میں اینے آپ کے لئے کسی نفع وضریر قادر نہیں ہوں لیکن میہ کہ جو خدا جا ہے ،اگر مجھے غیب کاعلم ہوتا تو بہت سے فائدے اٹھالیتا اور مجھ کو بھی مصيبت پيش آتى ليكن ميں تو ايما ندار قوم كوڈرانے والا اور خوشجرى سنانے والا ہوں۔'

ان آیتوں نے صاف کھول دیا ہے کہ آنخضرت ﷺ کونہ غیب کا ذاتی علم تھا اور نہ تمام غیب کی باتیں آب ﷺ و بتائی گئ تھیں۔البتہ خداتعالی نے اپنے علم میں سے جو کچھ جا ہااور پند کیا۔ آنخضرت ﷺ کو وقا فو قنا اس ہے مطلع فرماتا رہا۔ چنا نچہ صاف ارشاد ہوا وَ لَا يُسجِيطُونَ بِشَيٌّ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَآءَ (بِرِسٍ) 'وه (لِينْ كُلُوقات البي) خداكِم میں ہے کی چیز کا اعاطر بیس کر سکتے لیکن اسٹے کا جتنے کا خدا جا ہے۔

سوره جن مين فرمايا فَلا يُظُهرُ على غَيْبهِ أحدًا . إلا مَن ارْتَضَى مِنُ رَّسُولِ. (جنء) ''الله تعالیٰ اینے غیب کی ہات کسی پر ظا ہز ہیں کرتا اکیکن اس پیغمبر پر جس کو پسند كرے وسرے جگه سوره آل عمران ميں فرماياؤ مَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُم عَلَى الغَيْب ولكِنَّ الله يَ جُتَبى مِن رُسُلِهِ مَن يُسْآء . 'اورخداغيب كى باتني تم كوبتانبيس سكتاليكن وهايين پنجبروں میں ہےجس کو جاہتا ہے (اس کے لئے ) چن لیتا ہے۔''

امور غیب میں ہے قیامت کے متعلق تصریح کردی گئی ہے کہ اس کاعلم کسی کوعطا نہيں ہوا ہے۔ چنانچ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ يَستَ لُوْ نَكَ عَن السَّاعةِ آيًا نَ مُرُسَاها. قُلُ إِنَّـمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِي لَا يُجَلِّيُهَا لِوَ قُتِهَا إِلَّاهُوَ تَقُلَتُ فِي السَّمُوتِ وَالأَرْض لَاتِنْ يَكُمُ إِلَّا بَغُتَهٌ يَسُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنُهَا ، قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهُولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعُلَمُونَ . (اعراف)

(اے پینمبر) اوگ جھے سے قیامت کی نسبت پوچھتے ہیں کہ وہ کب کنگرانداز ہوگی؟ کہدے کہ اس کاعلم تو صرف میرے پر دردگار ہی کو ہے۔ وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ وہ دفت آ جائے گا، تجھ سے وہ قیامت کا کرے گا۔ وہ دفت آ جائے گا، تجھ سے وہ قیامت کا حال اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تجھے معلوم ہے اور توچھپا تا ہے کہدے کہ اس کاعلم صرف خدا ہی کے یاس ہے گئے اس کاعلم صرف خدا ہی کے یاس ہے گئے اس کاعلم صرف خدا ہی کے یاس ہے گئے اس کاعلم صرف خدا ہی کے یاس ہے گئے اس کاعلم صرف خدا ہی کے یاس ہے گئے اس کاعلم صرف خدا ہی کے یاس ہے گئے اس کا گڑآ دی نہیں سمجھتے۔''

صحاح میں جرائیل کے ایک مسافری صورت میں آنے کی جوروایت ہے اور جس میں انہوں نے ایمان ،اسلام اوراحسان کے متعلق آنخضرت کے سے سوالات پو جھے ہیں اور آپ کے ایمان ،اسلام اوراحسان کے متعلق آنخضرت کے اس کے آخر میں وہ پوچھے ہیں کہ قیامت کب ہو گی ؟اس کے جواب میں انخضرت کے ہیں۔اس کے آخر میں وہ پوچھے ہیں کہ قیامت کب ہو گی ؟اس کے جواب میں انخضرت کے فرماتے ہیں نصالہ منسسنو لُ عَنهَ الله علم مِنَ السّائل وساحد شک عن اشر اطہا ۔ (کتاب الایمان سلم و بخاری)

جس ہے پوچھتے ہووہ پوچھنے والے سے اس باب میں زیادہ علم نہیں رکھتا ، ہاں میں اس کی علامتیں بتاوک گا۔''

صیح بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ جوتم سے یہ کہ کہ آنخضرت ﷺ غیب کی باتیں جانتے تھے وہ جھوٹا ہے ، قرآن نے صاف کہہ دیا ہے :و ماتک بوی فقس ماذَا تکسِبُ غَدًا ''کی نفس کو بیام ہیں کہ کل وہ کیا کرےگا۔'' ایک دفعہ چندلڑ کیاں آپ ﷺ کے سامنے بیٹھی کچھگاری تھیں ،گاتے گاتے ایک نے ان میں سے کہا:و فیل نا نبِی یَعْلَمُ مَا فِی غَدِ.''ہم میں سے ایک نبی ہے جوکل کی ہونے والی بات جانتے ہیں۔''

آنخضرت الله عند الله عنه فرمایا حضرت عبدالله بن همر سے روایت ہے کہ انخضرت الله بن همر سے روایت ہے کہ انخضرت الله عند آپ الله غیب کی بی بی باتیں ہیں۔ اس کے بعد آپ الله نے به آیت پڑھی۔ اِنَّ الله عِنسادَهُ عِلم السَّساعَة. وَيُسَوِّلُ الله عَيث، وَيَعلَمُ مَافِي الأرحَام. وَمَاتَدرِي نَفسٌ مَّا ذَا تَكسِبُ غَدًا. وَ مَاتَدرِي نَفسٌ بِا يَ ارْضِ تَمُوت. (المان مِن)

خدا ہی کے پاس اس آنے والی گھڑی کاعلم ہے، وہی پانی برسا تاہے، وہی جانتاہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیاہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا؟ اور نہ بیرجا نتاہے کہ کس سرزمین میں وہ مرے گا۔''

یک روایت بخاری کے دوسرے باب میں اس طرح ہے کہ غیب کی تخیال پانچ جی رہ میں جن کو خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ جو خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ جو خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ حالمہ عورت کے رحم میں ان کو خدا کے سوائی اور خدا کے مطاوہ کی کواس کا فرکا ہے یا نوٹی کا اور خدا کے سوائی کواس کا اور خدا کے سوائی کے بائی کب برے گا اور خد بجر خدا کے سی کواس فہر ہے کہ دہ کہاں مرے گا؟ جہانچہ معلوم ہوا کہ غیب کا علم اللہ تو لئی کے سوائس کے پاس نہیں البتہ ان مخصوص چنا نچہ معلوم ہوا کہ غیب کا علم اللہ تو لئی کے سوائس کے پاس نہیں البتہ ان مخصوص باتوں کے ملاوہ جن کا علم صرف مالم الغیب کو ہے نا اپنے غیب کی باتوں میں جن باتوں کو وہ مناسب جمعتا تھا ہ تخضرت کے گئے کو وقا کو قان ان کی اطلاع دیتا تھا۔ سورہ ہود میں بعض انہیا ء کے مناسب جمعتا تھا ہ تخضرت کے بعد خدا فرما تا ہے تبلک من انبا ء المغیب نو جیبھا اللہ ک مَا کُنتَ تَد کرے کے بعد خدا فرما تا ہے تبلک من انبا ء المغیب نو جیبھا اللہ ک مَا کُنتَ تَد کرے کے بعد خدا فرما تا ہے تبلک من انبا ء المغیب نو جیبھا اللہ کی مَا کُنتَ تَد کرے کے بعد خدا فرما تا ہے تبلک من انبا ء المغیب نو جیبھا اللہ کہ مَا کُنتَ تَد کرے کے بعد خدا فرما تا ہے تبلک من انبا ء المغیب نو جیبھا اللہ کہ مَا کُنتَ تَد کرے کے بعد خدا فرما تا ہے تبلک من انبا ء المغیب نوجہ ہم تیری طرف وی کر رہ بیں بنوان کو جانتا تھا اور نہ تیری قوم جانتی تھی۔''

خود آنخضرت ﷺ کے متعلق ارشاد ہوائو مَا هُوَ عَلَى الغَيبِ بِطَبَينِ . (عمریه)

"لعنی آپ کوامور غیب میں ہے جس کی تعلیم دی جاتی ہے آپ اپنی امت کواس کے بتانے میں بخل نہیں فرماتے''

ایک دفعه آنخضرت علی کے عہد میں سورج کوگر بمن لگاتھا، آپ بھی نے صحابہ کے ساتھ نماز کسوف ادافر مائی تھی اور نماز کے بعد ایک نہا یت بلیغ ومؤثر خطبه ارشاد فر مایا تھا، اس میں ایک فقرہ یہ بھی تھا ہا املة صحب مدو الله لو تعلمون ما علمت کضحکتم قلیلاً لیک فقرہ یہ بھی تھا ہا املة صحب مدو الله لو تعلمون ما علمت کضحکتم قلیلاً لیک فیتم کیشوا (سیح بناری) 'اے گروہ محمد اخداکی شم اگرتم جانتے ہوتے جوہیں جانتا ہوں تو تم ہنتے کم اور دوتے بہت زیادہ'ایک دفعہ نماز کے بعد آپ بھی نے منبر پر کھڑے ہو کرفر مایا منتے ہوکہ میرارخ ادھر ہے ، لیکن خداکی شم مجھ سے (نماز میں) تمہارا خشوع اور نہ

مِلدِ دوم مِلدِ دوم

تمہارارکوع پوشیدہ رہتا ہے میں تم کواپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھا ہوں' دوسری روایت میں کہارارکوع پوشیدہ رہتا ہے میں تم کواپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھا ہوں' دوسری روایت میں جس طرح کہ آپ بھٹھ نے قرمایا: إِنِّی الأرَاكُم مِن وَرَائِی كَمَاأُدا كُم . (بخاری)'' میں جس طرح تم کود کھے رہا ہوں اس طرح میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھا ہوں۔''

احادیث میں متعدد صحابہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ کے خطبہ دے رہے تھے بعض صاحبوں نے پہر سوالات کئے جن کوآپ کے بندنہیں کیا، آپ کی وجوش آگیا، آپ کی حض ساحبوں نے پہر مایا سِلُو نبی عَمَّا شِنتُم (جوچاہو بھے سے دریافت کرلو) ایک شخص نے اٹھ کرکہایار سول اللہ! میراباپ کون ہے؟ فرمایا ''حذافہ' دوسرے نے اٹھ کرکہااور میرے باپ کانام کیا ہے؟ فرمایا ''سالم غلام شیبۂ' اور بار بار آپ کی فرماتے جاتے تھے، ''پوچھو بھے سے پوچھو بھے سے ''پدد کھے کر حضرت عمر ''آگے بڑھے اور عرض کی یارسول اللہ! ہم کو اللہ اپنا پرورگار محمانیارسول اور اسلام اپنادین پہند ہے۔

صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ کے ایک کے بعد یہاں تک کہ ظہر کا وقت آگیا، ظہر کی نماز سے فارغ ہو کرعمر تک پھر تقریر کی ،اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی ۔اس سے فارغ ہو کرغروب آفتاب تک پھر تقریر کاسلسلہ جاری رہا۔اس طویل خطبہ میں آنخضرت کے نوگوں کو جو پھے ہو چکا اور جو پھے ہوگا یعنی آغاز آفرینش سے کے کہ قیامت تک کے واقعات ، پیدائش عالم ،علامات قیامت بفتن ،حشر ونشر سب پچھ سے کہ تھایا، صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت پچھ بھول گئے ، بعضوں کو بہت پچھ یاد ہاں واقعات میں سے کوئی واقعہ پٹی آجا تا ہے تو ہم کواییا معلوم ہوتا ہے کہ جسے کئی خص کی صورت ذبین سے اتر جاتی ہے ، پھراس کو دیکھ کریا و آجاتی ہے۔ بہر حال اس جسے کئی خص کی صورت ذبین سے اتر جاتی ہے ، پھراس کو دیکھ کریا و آجاتی ہے۔ بہر حال اس طرح کے چنداور واقعات ہم ذیل میں بیان کررہے ہیں ملاحظہ فرما ہے:۔

آپ بھٹاکا دوسروں کے سوال خود ہی بتا کر جواب دینا حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اکرم بھے کے ساتھ besturdubooks.wordpress.com

متجدمنى ميں بيٹھا ہوا تھا كەدواشخاص ايك انصارى اورايك ثقفى حضور ﷺ كى خدمت ميں خاضر ہوئے۔اورعرض کی یارسول اللہ ہم کچھ یو چھنے آئے ہیں۔حضور ﷺ نے فرمایا" میں بتاؤں جوتم یو چھنے آئے ہو یاتم خود ہی کہو گے'' انہوں نے عرض کی ۔'' آپ ہی ارشا د فرمایئ "حضور بھےنے فرمایا" تم یہ پوچھنے آئے ہوکہ ہم جوایئے گھرسے بقصد خانہ کعبہ آئے ہیں ہمیں کتنا ثواب ہے اور بعد طواف کے دور کعتوں کا کیا ثواب ہے اور صفا و مروہ کے درمیان طواف کا کتنا ثواب ہے اور وقوف عرفات کا کیا ثواب ہے اور قربانی کرنے کا کتنا تواب ہےاوررمی جمار کا کیا تواب ہے'ان دونوں نے عرض کی مشم ہےاس ذات یاک کی جس نے آپ کھی کورسول بنا کر بھیجا ہم یہی باتیں یو چھنے آئے تھے۔ (بحواله طبراني)

#### آب به كاغائبانه واقعه كاحال بتانا

حضرت صہیب میں سنان جوصہیب رومی کر کے مشہور ہیں، جس شب آنخضرت ﷺ نے ہجرت فرمائی ،انہوں نے بھی ہجرت کرنی جاہی ہیکن کفار نے ان کوروک دیا،وہ رات بھر کھڑے رہے اور بیٹھنے کا نام نہیں لیا۔ کفار نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر کہا کہ چلو اس کوتو پیٹ کے عارضہ نے خود ہی مجبور کر دیا ہے، یہ کہہ کروہ چلے گئے۔ انہوں نے تگہانوں ے اپنے کوآ زادیا کرمدینہ کاراستدلیا۔ کافروں نے ان کو پکڑلیا۔ آخر کچھ زرونفذدے کران ہےرہائی حاصل کی۔ آنخضرت ﷺ نے ان کود مکھتے کے ساتھ فرمایا'' اے ابویجیٰ! تمہاری خریدوفروخت بوے نفع کی رہی۔حضرت صہیب تنے عرض کی یارسول اللہ! مجھے سے بہلے کوئی يهال آيانهيں جواس راز کي آپ کوخبر ديتا؟ به يقينا آپ ايکو بذر بعدوجي معلوم موا۔مندرک مام

آب ها کشده اونتنی کی خبردینا

ایک مرتبدرسول اکرم بھی کی اونٹنی کم ہوگئی۔آپ بھینے اس کی بہت تلاش کرائی لیکن نہ ملی۔اس برمنافقین چہ میگوئیاں کرنے لگے ایک منافق زید بن لیب کہنے لگا محمد ﷺ کہتے ہیں میںغیب کی خبریں جانتا ہوں کیکن وہ اپنی گمشدہ اونٹنی کا حال نہیں جانتے سرور

besturdulooks.wordpress.com کا ئنات کوان باتوں کی خبر ملی تو آپ ﷺ نے فرمایا میں دعوے نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں کیکن اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ اونٹنی فلا ل گھاٹی میں ہے اور اس کی مہار ایک درخت سے اٹک گئی ہے۔لوگ دوڑتے ہوئے اس گھاٹی میں پہنچے تو اونٹنی کواس طرح پایا جیسا حضور 總 نے فرمایا تھا۔

#### آپ هڪايوشيده خط کا حال جان لينا

رسول اكرم على في مكته كا قصد فرمايا تواس بات كا خاص التزام فرمايا كرقريش مكة كومسلمانوں كے عزائم كى خبر نه ہونے يائے۔ تمام صحابة كوحضور ﷺ نے ہدايت فرمائى كه اینے ارادوں کی اطلاع کسی کونہ دیں۔ ایک بدری صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتعة کے اہل وعیال مکتہ میں تھے۔ان کی سلامتی کے خیال سے انہوں نے شقاضائے بشری کفار مکتہ کو مسلمانوں کی تشکر کشی کی خبر دینی جا ہی اور ایک خط قریش ملہ کے نام لکھ کر ایک عورت کے ہاتھ مخفی طور برروانہ کیا۔جس دن بیعورت مدینہ ہے روانہ ہوئی حضور ﷺ نے حضرت علی کرم الله وجهه، حضرت زبيرٌ أورحضرت مقدادٌ كو بلا كرحكم ديا كهتم روضه خاخ تك جا وَ و مال ايك عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے۔وہ خط اس سے لے آؤ۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہم نتیوں گھوڑے دوڑاتے وہاں پہنچے اورعورت کووہاں پایا۔ہم نے کہا خط تكال دے۔اس نے كہاميرے ياس كوئى خطنبيں ہے۔ہم نے كہاخط تكال دے ورنہ ہم تیری تلاشی کیں گے۔ چنانچہاس نے اسے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکال کر دیا۔ بیخط اگر قریش ملّه کو پہنچ جاتا تومسلمانوں کے لئے مہیب خطرے پیدا ہو سکتے تھے۔حضور نے حضرت حاطب وبلا بھیجااوراس حرکت کا سبب یو چھاانہوں نے کہا کہ میں قریش مکہ کو ہے۔ اطلاع جھیج کراحسان کرنا جا ہتا تھا تا کہ وہ میرے بیوی بچوں کو تکلیف نہ دیں۔حضرت عمر ا نے عرض کی بارسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ اجازت دیں تو میں حاطب کی گردن اڑا دوں کہ اس نے بیمنا فقانہ حرکت کیوں کی حضور ﷺ نے فرمایا " نہیں بدر یوں پر اللہ تعالیٰ نے خاص مهربانی کی ہاوران کی سب خطائیں معاف کردیں ہیں۔ (سمین)

آپ ﷺ کو بنونضیر کی سازش کی اطلاع کا ہوجانا

یہود بنونفیرکھل کرتو مسلمانوں کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے لیکن در پر دہوہ ہادی اکرم کے لئے کے شخت دشمن تھے۔ ایک دفعہ حضور کھی چند صحابہ کے ساتھ ایک ضروری کام کے لئے بنونفیر کے قلعہ میں تشریف لے گئے۔ بدبخت یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ حضور کھی کوشہید کرنے کا بہترین موقع ہے چنانچہ سازشیوں میں سے ایک فحض اس دیوار پر چڑھ گیا کوشہید کرنے کا بہترین موقع ہے چنانچہ سازشیوں میں سے ایک فحض اس دیوار پر چڑھ کیا جس کے نیچ حضور کھی کوشے۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ ایک بھاری پھر آپ کھی پر کیا جس کے نیچ حضور کھی کوشے۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ ایک بھاری پھر آپ کھی ہو تھا کہ ایک منصور کھی کوشین وقت پر پھینک دے تاکہ آپ کھی اس کے نیچ دب کرشہید ہو جا کیں حضور کھی کوئین وقت پر اللہ تعالیٰ نے اس سازش کی اطلاع دے دی اور آپ کھی ور آاس جگہ ہے ہے۔ گئے۔ سورۂ ماکنہ و کی اس آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کہا ہے کہ

(اے مسلمانویاد کرواللہ کے اس احسان کو جواس نے تم پر کیا کہ جب ایک گروہ نے تم پر دورازی کا قصد کیا تو خدانے تم سے ان کے ہاتھوں کوروک دیا۔اوراللہ سے ڈرتے رہوا درمسلمانوں کو جائے کہ اللہ ہی بر بھروسہ کھیں )۔

(سرمانوں کو جائے کہ اللہ ہی بر بھروسہ کھیں )۔
(سرماندوں کو جائے کہ اللہ ہی بر بھروسہ کھیں )۔

## آپ الکا کھے خبردینا

بیہ تی نے دلائل المنو قامی زہری ہے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے قریش کو خبر دی کہ کیڑے نے سوائے اللہ کے نام کے بالکل عبارت اس صحیفے کی کھا کرختم کردی ہے جسمیں قریش نے عبد لکھا تھا کہ بنی ہاشم کی عداوت پر مضبوط رہیں اور ان سے برادری بالکل چھوڑ دیں سوقریش نے اس صحیفے کو دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسا کہ جناب رسول اللہ چھوڑ دیں سوقریش نے اس صحیفے کو دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسا کہ جناب رسول اللہ چھائے نے خبر دی تھی۔

فا کدہ بعد نبوت آنخضرت ﷺ کے جبکہ اسلام ملکہ معظمہ میں شاکع ہوا اور مذمت ہوں کی برملا ہوئی کا فران قریش کو بہت رنج ہوا اور مسلمانوں پر انہیں بہت قہرآیا تب انہوں ہوں

besturdubooks.wordpres نے آنخضرت ولا کے آل کاارادہ کیا اس بات پر ابوطالب اور بنی ہاشم راضی نہ ہوئے تب انہوں نے کہایا محمد اللہ و ہمارے حوالہ کردویاتم سب کے سب ہم سے علیحدہ ہوکر گھائی میں جار موادر همارى تمبارى برادرى كابائيكاث ندساته كهما نااورندساته بييااورند بمتم كسيجلس بيس ا کھٹے ہوں ابوطالب اور بنی ہاشم نے اس بات کو تبول کرلیا اور سب کے سب شعب ابی طالب میں جارہےاور کفار قریش نے ایک عہدنامہ ضمون قطع براوری کااورات کام عدوات کا بنی ہاشم کے ساتھ لکھے کے تعب میں لٹکا دیا اور بہاں تک عدوات برمستنعد ہوئے جوکوئی گاؤں کا آدمی غلہ یا کچھ چزیجے کولاتا اس کونع کردیے کہ نی ہاشم کے ہاتھ نہ بیجے تین برس ای طرح پر آنخضرت اللهاني الشعب من بسركة اوربزي تكليف المعائى درين اثنا الله جل جلالهن آنخضرت الكاكواس بات مطلع كيا كراس عهدنا مے كودىمك كھا كئى ہے جہال كہيں اس میں نام اللہ کا تھا اس کودیمک نے جیموڑ دیا ہے اور باقی سب کھالیا ہے آ ب علی نے اس بات ے ابوطالب کو مطلع کیا اور ابوطالب قریش کے باس محتے اور اس نے کہا کہ مجھے خبر دی ہے تم اس عبدنا ہے کومنگوا کردیکھواگریہ بات جھوٹی نکلے تو ہم محمد اللے کوتہارے حوالے کردیں مے اور اگر سچی ہوتو تم ہاری تکلیف دہی ہے باز آ جا وَ اور ہمیں شعب ہے نکلنے دو انہوں نے وہ محیفہ منگوا کردیکھا تو واقعی جہاں کہیں اللّٰد کا نام تھاوہ باتی تھااور باتی ویمک نے کھا لیا تھا تب وہ نادم ہوئے اور بنی ہاشم سے کہا کہتم شعب سے نکل آؤ۔ (بحواد سے الریس) آب بلكادل كاحال جان لينا

> حضرت حذیفه ایک دفعه کی دن تک رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر نه ہو سکے۔ان کی والدہ کومعلوم ہواتو وہ ناراض ہوئیں کہتم اتنے دن تک حضور ﷺ کی خدمت میں کیوں حاضر نہیں ہوئے انہوں نے ندامت کا اظہار کیا اور کہا کہ آج در بار نبوت میں حاضر ہوکراینی اورآپ کی بخشش کی دعا کراؤں گا۔ چنانچہوہ مغرب کی نماز میں جا کرحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔عشاء کی نماز کے بعد حضور ﷺ سجد سے لکلے تو حضرت حذیفہ بھی

besturdulooks.wordpress.cor يحص يحص طنے لكے حضور اللہ نے آواز بہيان كرفر مايا" كون حذيف، خداتهارى اورتمهارى مال کی مغفرت کرے۔'ال طرح حضور ﷺنے حضرت حذیفہ "کے درخواست کرنے سے پہلے ہی ان کی خواہش پوری کر دی۔ (بحاله جامع ترندي)

## آب الكاز برآلود كوشت كاحال جان لينا

غزوہ خیبر میں ایک یہودیہنے آپ ﷺ کی خدمت میں دعوت کی اور گوشت میں زہر ملادیا۔حضور ﷺ چندصحابہ کے ہمراہ اس کے ہال آشریف لے محتے حضور ﷺ نے بہلا ہی لقمہ انھایاتھا کہ محابہ سے فرمایا کہ ہاتھ روک لو۔اس کوشت میں زہر ملایا گیا ہے۔اس کے بعد آپ ﷺ نے خیبر کے تمام یہودیوں کوجمع کرکے یو جھا کیاتم نے اس عورت سے سازش کر کے اس موشت میں زہر ملایا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں ، کیکن آپ ایک کیے معلوم ہوا آپ ایک نے فرمایا کہ بکری کے اس دست نے مجھ ہے کہا۔اس موقع برحضور اللے نے بعض یہود یوں سے ان کے باب کا نام یو جھاانہوں نے غلط بتایا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہتم جھوٹے ہوتمہارے با ب كالصل نام بيه ب- انهول نے اعتراف كيا كدواقعي حضور ﷺ ندرست فر مايا (برويس بارور)

## آپ ﷺ کانجاشی کی دفات کا اطلاع دینا

بخاری ومسلم میں ابو ہر بریا ہے روابیت ہے کہ جناب رسول اللہ عظانے نجاشی بادشاہ حبشہ کی وفات کی اسی دن خبر دی جس دن وہ مرا اور آپ ﷺ عیدگا ہ کی طرف اصحاب کے ساتھ محئے اورصف باندھ کے نجاشی کی نماز جتازہ پڑھی اور جارتگبیریں فرمائیں۔

فاكده .... نياشى لقب تقابا دشاه ملك حبشه كاجود مال بادشاه موتا اسے نجاشى كہتے اس نجاشی کانام اصحمه تھا نصرانی ندہب تھا آپ ﷺ کانامہاہے گیا تب وہ مسلمان ہوگیا اوراس نے صاف کہد یا کہ جس پیغمبر کی خبر مجھیلی کتابوں میں ہے وہ یہی ہیں اور بہت اعتقاد اور نیاز مندی سے پیش آیا اور جب اس نے وفات یائی جناب رسول اللہ اللہ اللہ الحوراخبار الغیب کے اس دن اس کی موت کی خبر دی اور غائبانداس کی نماز جناز ہ پڑھی۔

فائده ..... موافق اس حدیث کے شافعیہ نماز جنازے کی غائب پر درست کہتے بیں اور حنفیہ کہتے ہیں کہ نجاشی کا آنحضرت ﷺ پر منکشف ہو گیا تھا اور غائب کونجاشی پر قیاس کرنانہ جاہے۔

#### آپ بھیکا خفیہ منصوبہ کاراز بتادینا

عمیر بن وہب اسلام کاسخت وہمن تھا۔ اور وہ صفوان بن امید دونوں خانہ کعبہ ہیں بیٹے کر بدر کے مقولین پر مائم کررہ سے تھے اور بالاً خران دونوں ہیں پوشیدہ طور سے بیسازش قرار پائی کہ عمیر مدینہ جا کررسول اللہ کھی وہو کہ سے قل کرا ہے اورا گروہ مارا گیا تو صفوان اس کے تمام قرض اور گھر کے مصارف اور اولا دکی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لے گا۔ عمیر یہاں سے اٹھ کر گھر آ گیا اور تلوار کو زہر میں بجھا کرمدینہ کوچل کھڑا ہوا۔ مدینہ پہنچا تو حضرت عمر نے اس کود کھے لیاوہ اس کو پکڑ کر آئخضرت بھی کی خدمت میں لائے۔ آپ بھی نے پوچھا کہ عمیر یہاں کس اراد ہے سے آئے ہو؟ اس نے کہا اپنے بیٹے کوچھڑا نے آیا ہوں۔ فر مایا کیوں نہیں: کیا تم نے اور صفوان نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کرمیر نے تی کی سازش نہیں کی ؟عمیر یہران کی بات من کرسناٹے میں آگیا اور اس کو تحت تعجب ہوا اور بے اضیتا ربول اٹھا کہ محمد بھی بیرراز کی بات من کرسناٹے میں آگیا اور اس کو تحت تعجب ہوا اور بے اضیتا ربول اٹھا کہ محمد بھی بیرراز کی بات من کرسناٹے میں آگیا اور اس کو تحت تعجب ہوا اور بے اضیتا ربول اٹھا کہ محمد بھی بیراز کی بات من کرسناٹے میں آگیا اور اس کو تحت تعجب ہوا اور سے اضیتا ربول اٹھا کہ محمد بھی بیراز کی بات من کرسناٹے میں آگیا اور اس کو تحت تعجب ہوا اور سے اضیتا ربول اٹھا کہ محمد بھی بیراز کی بات میں خور مندا کی تنمیر سے اور صفوان کے سوا تیسر سے کو اس معالم کی خبر بیر شخص کی خدر سے تعرب میں اس کھر کے دور مندا کی تنمیر سے اور صفوان کے سوا تیسر سے کو اس معالم کی خبر بیر کر کھر کی کیا تو تعرب کو کر میں کو تعرب کر کے دور کو کھر کو کھر کین کی کھر کھر کے دور کے دور کو کھر کے دور کو کھر کر کے دور کے دور

## آب الماجس رات كسرى قتل موااس كى صبح كواطلاع دينا

آپ بھٹاکالڑائی کے بتیج کا حال بتانا

besturdulooks.wordpress.com اس کولکھاتو دوآ دمی جالاک اور تیز اس شخص کے باس بھیج جودعویٰ پیغیبری کا کرتا ہے کہ دہ اس شخص کو تیرے یاس لے آئیس سو باذان نے دوآ دمی آنخضرت ﷺ یاس مدینہ بھیجے انہوں نے آپ ﷺ کے سامنے تقریر ہے باکانہ کی اور کہا کہتم کسریٰ کے پاس چلوآ تخضرت ﷺ نے فرمایاتم کل آؤاس رات میں شیرویہ پرویز کے بیٹے نے پرویز کو مارڈ الا اور آنخضرت ﷺ کو بوجی البی اس بات ہے اطلاع ہوئی آپ ﷺ نے ان مخصوں سے بلا کرفر مایاتم چلے جاوگر رات كسرىٰ كوشيروبيان مارڈالا وہ پھر مے اور باذان سے انہوں نے جاكر بيرحال بيان كيا تب باذان نے کہا کہ اگر تقیدیق اس امر کی معلوم ہوتو ہے شک دہ پیٹمبر ہیں اور ان ہی ایام

میں نامہ شیروں کا بنام باذان بایں مضمون پہنچا کہ برویز ظالم تھامیں نے اس سبب ہے اسکو مارڈ الا اورتم اس مخض ہے جو دعویٰ پیغیبری ملک عرب میں کرتا ہے کچھ تعرض مت کر و یاذ ان آب اللىكى نبوت كى تقىدىق دريافت كريم عدونوں بيۋں كے مسلمان ہو كميا بوريان فاكده .....كسرى نے جب آب بھاكانامه مبارك بھاڑ ڈالاتو الخضرت بھانے اس کے حق میں بدوعا کی کہ الہی اسکے خاندان کو یاش باش کردے اللہ تعالیٰ نے اس کے خاندان کی سلطنت کوتھوڑ ہے دنوں میں بالکل نیست و نا بود کر دیا۔

مسلمانوں <u>نے ۸ مع</u>یس طا ئف کا محاصرہ کیا۔ جب محاصر ہے کوئی دن گزر گئے تو کریں گے۔اس سے آپ ﷺ کی مراد بیتھی کی محاصرہ سے طائف کی فتح مقدرنہیں۔صحابہ ؓ في متعب بوكريوجها بإرسول الله الله الله عنهم فتح حاصل كئے بغير محاصره الحالين - "حضور الله نے فرمایا" اچھاکل پھرقسمت آزمائی کرلو۔ دوسرے دن مسلمان جان تو ژکرلڑے لیکن كامياني نه بوئي ـ شام بوئي تو آب الله في فرمايا" كل انشاء الله محاصره الما كركوج كريس گے۔''مسلمان اب مجھ گئے کہ جو بات حضور ﷺ کےعلم میں ہے وہ ہمنہیں جانتے چنا نچہ

دوسرے دن مسلمان محاصرہ چھوڑ کرعازم مدینہ ہو گئے۔ معیمین )

## آپ بھے کا سینکٹروں میل دور کے واقعات کا دیکھنا

٨ عيد من جنك موته پيش آئي - اس كاسبب بيهوا كم موته كے حاكم في اسلامي قاصد کوشہید کردیا۔ چنانج حضور اللے نے حاکم موندی سرکونی کے لئے لشکر تیار کیااوراس کاسردار حضرت زیدبن حارثہ کومقرر فرمایا۔لشکر کی رویکی کے وقت حضور ﷺ نے فرمایا۔'' اگرزیدشہید ہوجا کیں توجعفر بن انی طالب ملککر اسلام کے سیدسالار ہوں سے۔اگروہ بھی شہید ہوجا سی تو عبداللہ بن رواحہ قائد لشکر ہوں سے ۔ اور جب وہ بھی راہ حق میں کا م آ جا ئیں تو مسلمان باہمی مشورہ سے اپنا سر دار کسی کو بنالیں ۔'' حضور ﷺ کے بیدار شادات دراصل پیش آنے والے واقعات کا آئینہ تھے۔ چنانچے میدان جنگ میں پہلے حضرت زید بن حارث شہید ہو مکئے۔ پھر حضرت جعفرنے جام شہادت پیا۔ان کے بعد حضرت عبداللد بن رواحہ رہنبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ پھرمسلمانوں نے باہمی مشورہ سے حضرت خالد مین ولید کو ا پنا امیر بنالیا۔عین اس وقت جب بیرواقعات پیش آ رہے تھے۔رسول کریم ﷺ وہاں ہے سینکروں میل دور مدینه منوره مین مسجد نبوی اللے کے منبر پرتشریف فرما ہتے۔ آنکھوں سے بیل اشک روال تعااور فرماے رہے تھے" نشان لیاز بیٹنے اور شہید ہوئے۔نشان لیااب جعفر ﴿ نے اور شہید ہوئے۔نشان لیا اب عبداللہ بن رواحہ نے اور شہید ہوئے۔اب نشان لیا خدا کی تلواروں میں ہے ایک تلوار نے اس کو فتح دی گئی۔'' کو یا میدان جنگ کا نقشہ رسول اکرم الله على الكل سامن تعاراى واقعد كى بناء يرحصرت خالد بن وليد كوسيف الله كا خطاب عطا (میح بخاری) ہواتھا۔

#### آب الكامنافق كوبهجيان لينا

ایک غزوہ میں ایک فخف نہایت جانبازانہ حیلے کررہاتھا، صحابہ نے دیکھا تو اس کی بڑی تعریف کی لیکن آنخضرت نے اس کود کھے کرفر مایا کہ ' میج ہمی ہے' محابہ کواس پر تعجب ہوا

besturdulooks.Mordbress.cor اورایک صحافی اس کے پیچھے ہو گئے۔ایک موقع براس کو پخت زخم لگاادراس نے بے مبری کی حالت میں خودکشی کرلی۔ وہ صحافی خدمت مبارک میں دوڑے ہوئے آئے اور کہا'' میں كواى ديا بول كرآب الله خداك رسول بين" آب الله في فرمايا كر" كيا واقعه وا" انبول نے عرض کیا کہ ابھی حضور ﷺ نے ایک مخص کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ جہنمی ہے ،لوگوں کو اس پرتعجب ہواتھا، میں اس کے پیھے ہولیا میں نے دیکھا کہ ایک زخم کے صدے سے اس فخض نےخودشی کرلیا۔ (بخاری شریف)

#### آب بھے کا چوری کی اطلاع دے دینا

ا کے غزوہ میں ایک فخص اڑتا ہوا مارا میاکسی نے آ کر حضور اللہ کوخبر دی کہ یارسول الله فلال محض نے جام شہادت ہیا۔حضور الشانے فرمایا شہادت اس کی قسمت میں کہاں۔ میں نے اس کودوز خیس دیکھاہے کیونکہ اس نے مال غنیمت سے ایک عباج افی تھی (جاس تدی)

## آپ بھیکا ایک منافق کی موت کی خبر دے دینا

حضرت جابر ﷺ روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول ﷺ ایک سفر سے واپس تشریف لارے تھے، جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک شدید ہوا چکی ۔حضور ﷺ نے فر مایا کہ بیہوا ايك منافق كى موت كے لئے چلى ہے چنانچہ جب آب مدينے مي داخل موئے تو لوگوں نے خبر دی کہ آج رفاعہ بن پریدمر کیا ہے۔ میخص فی الحقیقت بہت بڑا منافق تھا۔

#### آب بھے کا پوشیدہ دینے کا حال بتادینا

حضرت عبدالله بن عباس اورام المونين حضرت عائشه صديقة سے روايت ہے كه جنگ بدر میں کا فروں کو شکست ہوئی تو حضور وہائے کے چیاعباس بن عبدالمطلب جواس وقت ایمان نہیں لائے تھے بھی اسپر ہوکرآئے تھے۔حضور ﷺ نے قیدیوں کے عوض فدریرطلب کیا توانہوں نے عرض کی کہ میرے یاس اتنامال نہیں ہے کہ زرفدیدادا کرسکوں حضور ﷺ نے فرمایا کہوہ مال کیا ہوا؟ جوتم ام الفضل (حضرت عباس کی زوجہ) کے باس فن کیا ہے اور اس besturdubooks.wordpress.com سے کہ آئے تھے کہ اگر میں مارا جاؤں توبیہ مال میری اولاد کے لئے ہے حضرت عباس نے کہا یارسول الله! خدا کی شماس مال کی میرے اورام افضل کے سواکسی کوخبر نتھی۔ (مندامہ)

آب واب دے دینا

حضرت وابصه اسدي صحاني كيتي بي كه من ايك دفعه اس غرض سے حاضر خدمت ہوا کہ نیکی اور گناہ کی حقیقت دریافت کروں؟لیکن اس سے پہلے کہ بیں پچھ کہوں۔آپ علی نے فرمایا'' وابصہ! میں تنہیں بتاوک کہتم کیا یو چھنے آئے ہو؟ عرض کی ارشاد ہو ، فرمایا تم نیکی اور گناہ کی حقیقت یو چھنے آئے ہو؟ عرض کی شم اس ذات کی جس نے آپ کھی کو بھیجا، آپ ﷺ نے سی فرمایا۔ارشادہوا'' نیکی وہ ہے جس کے کرنے کے خیال ہے تمہارے ول میں انشراح اورخوشی بیدا ہواور گناہ وہ ہے جوتمہارے دل میں کھٹک بیدا کرے، اگر چہلوگوں نے اس کے کرنے کافتوی ہی کیوں نہدے دیا ہو۔ (منداحم)

#### بغيراجازت لي هوئي بكرى كاحال بتادينا

حفرت عاصم بن کلیب "بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ایک انصاری کے جنازے پرتشریف لے محتے۔میت کی تدفین کے بعد مرحوم انصاری کی بیوہ نے رسول اکرم الله كادعوت كى -آب اللهاس كمرتشريف لے محت - جب كمانا آياتو آپ الله نے کھاناشروع کیا۔ایک لقمہ منہ میں چبایا اور انگلائیں۔ پھرآب ان نے فرمایا کہ بیالی بحری کا موشت ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر لی گئی ہو۔میزبان خاتون نے عرض کی بارسول الله میں نے بازار میں بری خریدنے کے لئے آدمی بھیجاتھا وہاں نہلی، بھر میں نے اسپے ہمسائے کے باس آ دمی بھیجا کہ وہ اپنی بکری میرے باس فروخت کر دے لیکن میر اہمسا پیکھر میں موجود نہ تھا۔اس کی بیوی نے بکری بھیج دی۔حضور ﷺ نے تھم دیا کہاس کھانے کو (غیر مسلم) قيد يول كوكھلا دو۔ (ابوداؤد نيعي)

يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا ﴿ عَلَى حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِ

خصوصیت نمبر ۳۸

# رسول اكرم على شخصيت كالزحيوانات ير

252

قابل احترام قارئین!رسول اکرم کی امتیازی خصوصیات بیل سے بدائیسویں خصوصیت آپ کی خدمت بیل پیش کی جارہی ہے، جسکا عنوان ہے ''رسول اکرم کی کی خصصیت کااثر حیوانات پر' بیشک ذیل کی خصوصیت بھی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی شخصیت کااثر دیما تھا کہ جس شخصیت کااثر انسانوں پر تو ہوتا ہی سے ہمارے ہی گئی شخصیت میں ایسااثر رکھا تھا کہ جس شخصیت کااثر انسانوں پر تو ہوتا ہی تھا، حیوانات پر بھی آپ کی شخصیت کااثر ہوتا تھا، جیسا کہ آنے والے اوراق میں اس قتم کے بچھ واقعات آپ ملا حظے فرما کیس کے انشاء اللہ ، جنہیں ہم نے احادیث کی روشی میں ترتیب دیا ہے ، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی ہے ہی محبت اور آپ کی کہام تعلیمات پر دل وجان سے عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے آمین ۔ لیجے اب آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظے فرمائے آمین ۔ لیجے اب آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظے فرمائے آمین ۔ لیجے اب آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظے فرمائے۔

### ارتیسویں خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

جس طرح وہ انسان جس کے نام پر قرعہ سعادت پڑا ہوا ہے۔ رسول اکرم ﷺ کی شریعت کے مطبع وسخر ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک وتعالی نے حیوانات کو بطریق اعجاز وخرق عادت رسول اکرم ﷺ کا عادت رسول اکرم ﷺ کا مطبع و مسخر بنایا۔ چنانچہ نجملہ اس طرح کے واقعات میں سے چند مثالیس ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

آپ بھی کواونٹ کی شکایت اور سجدہ

حضرت انس بن ما لکٹے سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک کے ہاں ایک اونٹ

besturdubooks.wordpress.com تھا۔جس سے آب کشی کیا کرتے تھے۔وہ سرکش ہوگیا۔اوراپی پیٹھ پر پانی نہاٹھا تا تھا۔ اونٹ کے مالک رسول اکرم بھی کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک اونٹ ہے۔جس سے ہم آب کشی کیا کرتے تھے۔وہ سرکش ہو گیا ہے یانی پیٹھ پریانی نہیں اٹھا تا۔ ہماری تھجوریں اور کھیتی سو کھر ہی ہیں۔ آپ ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اٹھو! وہ اٹھے اور آپ بھٹان کے ساتھ ایک باغ میں داخل ہوئے۔وہ اونٹ اس باغ کے ایک گوشه میں تھا۔آپ ﷺ اس کی طرف روانہ ہوئے۔اصحاب نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ! بداونٹ کافنے والے کتے کی مانند ہو گیا ہے۔ ہمیں ڈرے کہیں آپ ﷺ کو تکلیف ينجے۔آپ بھے نے فرمایا۔ مجھے اس سے بچھ ڈرنہیں۔ جب اونٹ نے رسول اکرم بھاکو ويكاتوآپ الله كالرف آيا- يهال تك كرآب الله كآك بحده من كريزا-آب الله نے اس کی پیشانی کے بال پکڑ لئے اور وہ ایسامطیع ہوا کہ بھی نہ ہوا تھا۔ یہاں تک کہ آپ آپ اس کے نبت آپ اور ہم عقل والے ہیں۔اس لئے اس کی نبیت آپ اللہ کو تجدہ کرنے کے زیادہ سرز اوار ہیں۔آپ ﷺ نے فرمایا کہ انسان کوسرز اوار نہیں کہ دوسرے انسان کو تجدہ کرے۔اگرایک انسان کا دوسرے انسان کو مجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے خاوندکو بحدہ کرے۔ کیوں کہ خاوند کاعورت پر برداحق ہوتا ہے۔

> حضرت عبداللدين جعفرات روايت بكرسب سے بسنديده شے جس كورسول الله الله قضائے حاجت کے لئے اوٹ بنایا کرتے تھے۔کوئی بلند چیز یا درختانِ خرما کا مجمع تھا۔ ایک دفعہ آب انصار میں سے ایک مخص کے باغ میں داخل ہوئے۔کیاد یکھتے ہیں کہاس باغ میں ایک اونٹ ہے۔اس اونٹ نے جب نبی کالود یکھا تو رویر ااوراس کی آنکھوں سے آنسو بنے لگے۔رسول اکرم بھاس کے یاس آئے اور اس کے پس گوش برا پنامبارک ہاتھ پھیراوہ حیب ہوگیا۔آپ علی نے دریافت فرمایا کہاس اونٹ کا مالک کون ہے؟ انصار میں سے ایک نوجوان نے عرض کیا۔ یارسول الله بھا! بیاونٹ میراہے۔آپ بھانے فرمایا کیا تواس چوپا بی

کے بارے میں جس کا اللہ نے تختبے ما لک بنایا ہے، اللہ سے بیس ڈرتا۔اس نے میرے پاس میں شکایت کی ہے کہ تواسے بھوکار کھتا ہے اور کٹرت استعمال سے اسے تکلیف دیتا ہے۔

# آپ ﷺ کوبکری کی اطاعت اور سجدہ

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم بھی انصار کے باغ میں واخل ہوئے اورآپ بھی کے ہمراہ حضرت الو بکر قوع راورانصار کے چنداشخاص تھے۔اس باغ میں ایک بکری تھی۔اس باغ میں ایک بکری تھی۔اس نے رسول اللہ بھی کے آگے ہدہ کیا۔حضرت الو بکر نے عرض کیا یارسول اللہ بھی اس بکری کی نسبت ہم آپ بھی کو ہجدہ کرنے کے زیادہ سزوار ہیں۔آپ بھی نے فرمایا کہ میری امت کو جائز ہیں کہ ایک دوسرے کو ہجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں تھم دیتا کہ عورت اپنے خاوند کو تجدہ کرے۔ اگر ایک کا دوسرے کو تجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں تھم دیتا کہ عورت اپنے خاوند کو تجدہ کرے۔

(مقلوۃ شریف)

#### آب السيطات متعلق بهيريء كي شهادت اوراطاعت

حضرت ابوہری اسے میر اللہ ہیں کہ ایک بھیٹر یا بکر یوں کے دیور کی طرف آیا۔ اس نے بکر یوں میں سے ایک بکری پکڑئی۔ چروا ہے نے بھیٹر یئے کا پیچھا کیا۔ یہاں تک کہ بکری اس سے چھڑالی۔ پس بھیٹر یا ایک ریت کے شیلے پر چڑھ گیا اور کئے کی طرح اپنے چوتڑوں پر بیٹھ گیا اور اپنی دم کواپنے بیروں کے درمیان کر لیا اور بولا میں نے رزق کا قصد کیا۔ جواللہ نے مجھے دیا اور میں نے اسے لیا۔ پھرتو نے اسے مجھسے چھین لیا۔ چروا ہے نے کہا خدا کی شم! میں نے آج کی طرح کی دن بھیٹر یئے کو کلام کرتے نہیں دیکھا۔ بھیٹر یئے کہا اس سے بچیب تر ایک فخض (حضرت محمد بھیٹر یئے کو کلام کرتے نہیں دیکھا۔ بھیٹر یئے درمیان لیمنی مدینہ میں ہے تہمیں خبر دیتا ہے اس کی جوگز رچکا اور تہمارے بعد ہونے والا درمیان لیمنی مدینہ میں ہے تہمیں خبر دیتا ہے اس کی جوگز رچکا اور تہمارے بعد ہونے والا ہے۔ (اورلوگ اس امی لقب نبی کام جرہ دیکھ کی کہ بھی ایمان نہیں لاتے) حضرت ابو ہریہ "کا قول ہے کہ چروا ہا یہودی تھا اس نے جناب پیغیر ضوا بھی کی ضدمت میں صاضر ہو کراس واقعہ کی خبر دی اور مسلمان ہوگیا اور رسول اکرم بھی نے اس کی تھد یق کی۔ پھرآ پ بھی نے فرمایا کی خبر دی اور مسلمان ہوگیا اور رسول اکرم بھی نے اس کی تھد یق کی۔ پھرآ پ بھی نے فرمایا

besturdubooks. Wordpress.cor

کہ اس طرح کے امور قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں قریب ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلے گا اور واپس نہ آئے گا یہاں تک کہ اس کے ہر دونعل اور اس کا تازیانہ بتائے گا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے اہل خانہ نے کیا عمل کیا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ ایک چرواہا حرہ میں بکریاں چرار ہاتھا۔ ناگاہ ایک بھیڑیا اس کی بکریوں میں سے ایک بکری کو پکڑنے آیا۔ چرواہا بکری اور بھیڑ ہے کے درمیان حائل ہوگیا۔ بھیڑیا اپنی وم پر کتے کی طرح بیٹھ گیا۔ پھر چرواہے سے بولا کیا تو الله سے بیں ڈرتا کہ میر ہے رزق کے درمیان جواللہ نے میرے قابومیں کر دیا ہے حاکل ہوتا ہے۔ جرواہانے کہا کہ تعجب ہے کہ بھیٹر یا انسان کی طرح کلام کرتا ہے۔ بھیٹر یئے نے کہا۔ د مکیر! میں تخصے اس سے بھی عجیب بات بتا تا ہوں۔رسول اکرم ﷺ ذوحرہ (سنگلاخ زمینوں) کے درمیان (مدینہ میں) لوگوں ہے گزشتہ امتوں کے حال بیان فرمارہے ہیں۔ (اوروہ اس امی لقب نبی کا بیم مجز و دیکی کربھی ایمان نہیں لاتے) پس چروا ہےنے بکریاں ہا تک کیں۔ يہاں تک كەمدىينەمنورە ميں آيا اور نبى كريم ﷺ كى خدمت ميں حاضر ہوكر بھيڑ ہے كا قصہ بیان کیا۔رسول اکرم ﷺ نے فرمایا تھے ہے۔ دیکھو! درندوں سے انسان کا کلام کرنا قیامت کی نثانیوں میں سے ہے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ درندے انسان سے کلام کریں گے اور انسان سے اس کے جوتے کا تسمہاوراس کے کوڑے کاسرا کلام کرے گا اورانسان کواس کی ران خبر دے گی۔جواس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں کیا۔

حضرت جمزہ بن اسیڈروایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم بھا ایک شخص کے جنازے میں نکلے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بھیٹریا راستے ہیں پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے رسول اکرم بھی نے فرمایا، یہتم سے اپنا حصہ طلب کرتا ہے اس کے لئے پھیم تقرر کرو۔ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ بھیا! آپ بھی کیا رائے ہے۔ آپ بھی نے فرمایا ہراونٹ پر ہرسال ایک بری۔ انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ بھیا! یہ تو بہت ہے۔ آپ بھی نے نجیٹریے کی بری۔ انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ بھیا! یہ تو بہت ہے۔ آپ بھی نے نجیٹریے کی

طرف اشارہ فرمایا کہ یہاں ہے جلدی چل دو۔ بھیٹریایین کرچلا گیا۔ (بحوالہ نصائص کبریٰ) آپ ﷺ کے لئے شیر کی اطاعت

رسول اکرم وی کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ "کابیان ہے کہ میں سمندر میں ایک کشتی پرسوار ہوا۔ وہ کشتی ٹوٹ گئی پس میں اس کے ایک تنختے پر چڑھ بیٹھا اور ایک بن میں جا نکلا جس میں شیر تھے۔ تا گہاہ ایک شیر آیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا۔ اے ابوالحارث! رسول کی کا آزاد کردہ غلام سفینہ پھول۔ بین کرشیر نم ہلا تا ہوا آیا۔ بہال تک کہ میرے بہلومیں کھڑا ہوگیا۔ پھر میرے ساتھ چلا۔ بہاں تک کہ مجھے راستے پرڈال دیا۔ پھر اس نے بچھ در ہا گئی آواز نکالی میں سمجھا کہ یہ مجھے الوداع کر رہا ہے۔

جب ہجرت کے وقت رسول اکرم والی کو ہوتا رہیں تھے۔اس غار کے منہ پر کڑی نے جالا تناہوا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ کفار تعاقب میں وہاں پہنچے۔اس عجیب در بانی و پاسبانی کو دیکھے کرواپس ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر حضرت اس میں داخل ہوتے تو کمڑی جالا نہ بنتی اور کبوتری انڈے نہ دیتی۔ (بحوالہ میرت دسول اور کیا ہے۔

آب بینی کی گوائی و بنا طبرانی نے اور بیبی نے نے عربن الخطاب سے روایت کی ہے جبری کی گوائی و بنا ایک بارا ہے اصحاب کے مجمع میں تشریف رکھتے تھے سوایک اعرابی آیا اور اس نے ایک سوسار (گوه) کوشکار کیا تھا سواس نے اصحاب پیغیبر ضدا اللہ ہے ہوچھا کہ یہ کون فخص ہیں اصحاب نے کہار پیغیبر ضدا ہیں اس نے کہا کہ سم ہالات وعزئی کی تم پر ایمان نہ لاؤں گاجب تک بیسوسار ایمان نہ لاوے اور اس سوسار کو آپ کی کے روبروڈ ال دیا آپ کی نے سوسار کو پارا کہ اے سوسار ایمان نہ لاوے اور اس سوسار کو آپ کی حصاف سے کہ سب لوگوں نے ساجواب دیا کہ بیل ماضر ہوں اور تابعد ار ہوں اے زینت ان لوگوں کی جو قیامت میں موجود ہوں گے آپ ویکی نے یوچھا تو کس کی عبادت کرتا ہے اس نے کہا کہ اس ضدا کی چس کا آسمان میں عرش ہے اور زمین میں اس کا تھم ہے اور دریا میں اس کی بنائی ہوئی راہ ہے اور بہشت میں اس کی رحمت ہے اور دوزخ میں اس کا عذاب ہے۔ آپ کی نے پوچھا کہ میں کون ہوں اس نے کہا کہ تم رسول ہو، پروردگار عالم کے اور خاتم النہین ہو جو کوئی تمہاری تقدیق کرے اس نے فلاح پائی اور جو کوئی تمہاری تقدیق کرے اس نے فلاح پائی اور جو کوئی تمہاری تکذیب کرے وہ ناامید رہا ہی وہ اعرابی مسلمان ہو گیا اور رسول اکرم کی نے اس کوئی تمہاری تک خاور میں آئے اور سیس مسلمان ہو گئے۔ (بحوال این قوم سے بیان کیا وہ رسول اکرم کی کے حضور میں آئے اور سیس مسلمان ہو گئے۔ (بحوال این قوم سے بیان کیا وہ رسول اکرم کی کے حضور میں آئے اور سیس مسلمان ہوگئے۔ (بحوال این قوم سے بیان کیا

### آپ على ين في انسانوں كى طرح كلام كيا

ایک دفعہ رسول اکرم بھا ایک جنگل میں جارہے تھے کہ ایک ہرنی نے آپ بھاکو
انسانوں کی طرح پکارا۔ آپ بھے نے مرفر د یکھا تو ایک ہرنی کو بندھا ہوا پایا جس کے پاس
ایک اعرابی سور ہاتھا۔ رسول اکرم بھانے ہرنی سے بوچھا کہ کیا کہتی ہے۔ اس نے کہا مجھے
اس اعرابی نے پکڑلیا ہے۔ سامنے پہاڑ میں میرے دو بچے ہیں آپ بھی مجھے چھوڑ دیں میں
ان کو دودھ پلا کرواپس آ جاؤں گی۔ رسول اکرم بھانے فرمایا تو ضرور آ جائے گی نا۔ اس نے
کہا ہے شک یا رسول اللہ بھی رسول اکرم بھی نے اسے کھول دیا وہ گئی اور بچوں کو دودھ پلا کرواپس آ گئی۔ رسول اکرم بھی نے اسے کھول دیا وہ گئی اور بچوں کو دودھ پلا کر ایس آ گئی۔ رسول اکرم بھی نے اسے باندھ دیا۔ استے میں وہ اعرابی جاگ پڑا اور رسول
اکرم بھی کو ہاں دیکھ کرعرض کی کہ یا رسول اکرم بھی آپ بھی یہاں کیسے تشریف رکھتے ہیں۔
رسول اکرم بھی نے فرمایا کہ تو اس ہرنی کو چھوڑ دے اس نے تھم کی تقیل کی اور ہرنی کلمہ کہ رسول اکرم بھی وہ کی وہاں سے دفعت ہوئی۔
(طرانی۔ ہیں)

### آپ ایک برکت سے بدودھ کی برک نے دودھ دیا

حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نو خیز چھوکرا تھا۔ عقبہ بن معیط ایک قریش کا فررئیس کی بکریاں مکہ میں چرا تا تھا، رسول اکرم بھی اور حضرت ابو بکر صدیق سے کا دھرسے گزر ہوا۔ آپ بھی نے مجھ سے کہا لڑے! تمہارے پاس دودھ besturdubo

ہے؟ ہم کو بلاؤ گے؟ ہیں نے کہا ہیں! ہیں ہوں تم کوئیں بلاسکنا۔ آپ نے بوچھا کہا چھا کوئی کبری کا بچہ ہے؟ ہیں نے کہا ہاں! فر مایا لے آؤ۔ حضرت ابو بکر نے بچہ پکڑا اور رسول اکرم کا بچہ ہے؟ میں نے کہا ہاں! فر مایا لے آؤ۔ حضرت ابو بکر آئیک گہرا پھر لے آئے، اس میں دودھ کا نے تھی میں ہاتھ لگایا اور دعا کی۔ حضرت ابو بکر آئیک گہرا پھر لے آئے، اس میں دودھ دوہا گیا، پہلے آپ کھی نے فود بیا، پھر حضرت ابو بکر آنے بیا۔ اس کے بحد حضرت ابن مسعود گھے ہیں کہ پھر مجھے بلایا۔ دودھ فی کر آپ کھی نے فر مایا ''اے تھی سمٹ جا''۔ وہ سمٹ کر خشک ہوگیا۔ اس کے بعد میں آپ کھی کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ اس عمدہ کلام یعنی قر آن مجید میں سے مجھے بچھ سکھا ہے ۔ فر مایا تم سیکھنے والے لڑکے ہو، تو میں نے خودرسول قر آن مجید میں سے مجھے بچھ سکھا ہے ۔ فر مایا تم سیکھنے والے لڑکے ہو، تو میں کر سکتا۔ ابن اگرم کھی کے منہ سے ستر سور تیں سیکھیں، جن میں کوئی دوسرا میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابن سعد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود "کہا کرتے تھے کہ میرے اسلام لانے میں اس معجز ہی کوخل ہے۔

معد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود "کہا کرتے تھے کہ میرے اسلام لانے میں اس معجز ہی کوخل ہے۔

(بناری شریف)

### آب الله المركت مي ست كهوار كا تيزر فآر موجانا

حضرت ابوطلحہ کا گھوڑا نہایت ست رفتارتھا۔ ایک دفعہ مدینہ میں شور وغل ہوا،
آپ ﷺ نے اس گھوڑے پرسوار ہوکر مدینہ کا چکرلگایا، وہ آپ ﷺ کی سواری کی برکت ہے
اس قدر تیزرو ہوگیا کہ جب آپ ﷺ واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ 'میتو دریا ہے، اس کے
بعد کوئی گھوڑااس کا مقابلہ نہیں کرسکتا تھا''۔

### آپ الله کی برکت اورام معبد الله کی بکری کاواقعه

حضرت جزام ابن ہشام اپنے والد (حضرت ہشام) سے اور وہ جزام کے دادا (بینی ایپ والد) حبیث ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم اللہ اپنے والد) حبیث سے، جوام معبد کے بھائی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم اللہ جب مکہ چھوڑ دینے کا تھم ہوا اور آپ اللہ جرت کرکے مدیندروانہ ہوئے تو آپ اللہ حضرت ابو بکڑے آزاد کردہ غلام عامر ابن فہیر ہ اور ان دونوں (بینی رسول اکرم اللہ اور ابو بکڑے) کوراستہ بتانے والے عبداللہ لیٹی (ان چاروں) کا گزر (مدینہ کے داستہ میں آبیک

besturdubooks:wordpress.cd جگہ، ام معبد کے دوخیموں پر ہوا (جواس ورانے میں قیام پزیرتھیں) ان حضرات نے اہل خیمہ سے پچھ گوشت اور تھجوریں خریدنی جا ہیں لیکن ان دونوں کوام معبد کے پاس ان میں ہے کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی کیونکہ اس زمانہ میں عام طور پرلوگ قحط ز دگی اور بےسروسامانی كاشكار تھے۔اتنے میں اچا تک رسول اكرم اللي كانظر ایک بكری كی طرف كئی، جوخيمه كی ایک جانب (بندهی کھڑی)تھی،آپ ﷺ نے وہ بکری دیکھ کر) یو جھا کہام معبد!اس بکری کو کیا ہوا؟ ام معبدنے جواب دیا کہ اس کے دیلے بن نے اس کور پوڑے الگ کررکھا ہے ( یعنی اتنی کمزوراورلاغرہے کہ چرنے کے لئے دوسری بکریوں کے ساتھ چراگاہ تک جانے پر قادر نہیں ہے) آپ ﷺ نے یو چھا! کیا بیدوودھ دیتی ہے؟ امّ معبدنے کہا! جس مصیبت میں پیر مبتلاہے اس میں دودھ کہاں دے علی ہے (مطلب بیر کہ ذراسا بھی دودھ دینے کی صلاحیت اس میں باقی نہیں ہے)۔آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیاتم مجھے اجازت دیتی ہوکہ میں اس کا دودھ دوہوں؟ ام معبدنے کہا کہ میرے مال باپ آپ بھی پر قربان، اگر آپ بھی کواس میں دوده معلوم ہوتا ہوتو ضرور دوھ لیں (یعنی جب اس میں سرے سے دودھ ہے ہی نہیں تو آپ 題 كيےدويں كے )رسول اكرم 題 نے يہن كر بكرى كومنگوايا، پھرآپ 題 نے اس كے تھنوں پر اپنا دست مبارک پھیرا، بھم اللہ بڑھی اور امّ معبد کے لئے ان کی بکری کے تیس برکت کی دعا فرمادی ۔ چنانچہ بکری نے دودھ دینے کیلئے اپنے یاؤں رسول اکرم ﷺ کے سامنے کشادہ کر دیئے جیسا کہ دودھ والے جانور کی عادت ہوتی ہے کہ دوھے جانے کے ونت اپنے دونوں یاؤں کو پھیلا دیتا ہے۔ پھروہ بکری دودھ دوھنے اور جگالی کرنے لگی، آپ ﷺ نے ایک اتنابر ابرتن منگایا جوایک جماعت کوشکم سیر کرے اور اس برتن میں خوب بہتا ہوا ، دود صدوها يہاں تك كددود سے جھاگ برتن كے او يرتك آگئے ،اس كے بعد آب على نے وہ دودھ ( پہلے ام معبد الله كو پلايا، جنہوں نے خوب سير جوكر پيا پھراس كے ساتھيوں كو پلايا، وہ بھی اچھی طرح سیر ہو گئے اور پھرسب کے بعدخود آپ بھے نے پیا، کیونکہ خود آپ بھے کا ارشادیاک ہے کہ لوگوں کو پلانے والاخودسب کے بعد پتیا ہے۔ پھر پہلی مرتبہ دوھنے کے بعد (کھودیر) بعد آپ ﷺ نے دوبارہ ای برتن میں دوھا، یہاں تک کہ وہ برتن دودھ ہے البریز ہوگیا اور وہ دودھ آپ ﷺ نے ام معبد کے پاس چھوڑ دیا (تا کہ وہ اپنے خاوند کو بھی یہ معبد کو مسلمان کیا اور ان کے ہاں ہے روانہ ہو گئے۔۔۔۔۔ معبد کو مسلمان کیا اور ان کے ہاں ہے روانہ ہو گئے۔۔۔۔۔ اس روایت کو بغوی نے شرح السنة میں ، ابن عبدالبر نے استیعاب میں اور ابن جوزی نے کتاب الوفاء میں نقل کیا ہے نیز حدیث مبارکہ میں واقعہ کی اور بھی تفصیل ہے۔

تشری در ام معبد کااصلی تام عا تکد بنت فالدخزاعید ب،رسول اکرم والله اسفر بجرت کے دوران ان کے خیمہ میں تشریف لائے تصاوران کو حلقہ بگوش اسلام فر مایا تھا ام معبد بر سے مضبوط اعصاب اور قوی دل و د ماغ کی خاتون تھیں اور اس ویرانہ میں قیام پذیر تھیں، وہ اپنے خیمہ کے باہر مسندلگا کر بیٹے جایا کرتی تھی اور راہ چلتے ہر ضرورت مند و مسکین کے کھانے چنے کی ضرورت بوری کیا کرتی تھیں۔

"اس صدیث مبارکہ میں واقعہ کی اور تفصیل بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم بھی ام معبد نے اپنے خاوند الومعبد اکرم بھی ام معبد نے اپنے خاوند الومعبد سے (پورا واقعہ بیان کیا اور) نہایت فسیح و بلغ الفاظ میں رسول اکرم بھی کے اوصاف و فضائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک نہایت بابرکت ہستی ہمارے خیمہ میں آئی تھی اور یہ دورھائی کی مبارک آمد کی طفیل ہے ابومعبد نے (بیسب پھین کر) کہا یقیناً وہ ہستی قریش دورھائی کی مبارک آمد کی طفیل ہے ابومعبد نے (بیسب پھین کر) کہا یقیناً وہ ہستی قریش میں سے وہی فخص ہے جس کے بہت سے اوصاف میں نے مکہ میں سے جس اگر میں جانے کی قدرت رکھوں تو بخدا میں اس ہستی کی خدمت میں باریاب ہونے اور اس کی صحبت سے مرفراز ہونے کا قصدر کھتا ہوں۔

ایک روایت میں منقول ہے کہ جب رسول اکرم وہ اجرت کی رات میں حضرت ابو بکر اس میں حضرت ابو بکر اس میں منقول ہے کہ جب رسول اکرم ابو بکر اللہ کے درسول اکرم ابو بکر کا مرہ ہے کہ رسول اکرم میں باکام رہے کہ رسول اکرم میں باکام رہے کہ رسول اکرم میں باکام رہے گئے ہیں تو ایک مسلمان جن جبل ابوقیس پرچ میں اور دوروں سے کھوا شعار پڑھنے لگا کہ کے لوگ جیرت ہے اس آواز کوئن رہے تھے، جوان کے کانوں سے بچھا شعار پڑھنے لگا کہ کے لوگ جیرت سے اس آواز کوئن رہے تھے، جوان کے کانوں

besturdubooks.nordpress.com میں صاف آرہی تھی کیکن وہ آواز جس طرف ہے آرہی تھی وہاں ان کو کوئی نظر نہیں آرہا تھا، ان اشعار می سے دوشعریہ ہیں۔

> رَفِيُقَيْن حلًّا خَيْمَتِي أُمَّ مَعْبدٍ فَقَد فَازَمَنُ آمُسْنِي رَفِيْقُ مُحَمَّدٍ

جَزَى اللهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَاتِهِ هُمَا نَزَلاً بِالْهُلِي وَاهْتَكَيَتُ بِهِ

آب بھی کی حفاظت کے لئے غارثور پر کبوتروں کا انڈے دینا

اور درخت كايبدا موناا ورمكرى كاجالا بننا

طبرانی "اوربیمی "اورابولعیم اور بزار اورابن سعد نے زید بن ارقم "اورمغیرہ بن شعبہ" سے روایت کی ہے جس رات میں جناب رسول اکرم ﷺ اور حضرت ابو بکڑ غار تو رمیں جا چھیے یتھے خدائے تعالیٰ نے ایک در خت کو تھم دیا تھا کہوہ غار براس طرح آجما کہ دسول اکرم ﷺ کو اس نے ڈھک لیااورخدائے تعالیٰ نے تھم کیا دو کبوتروں کو کہوہ آ کرغار کے منہ پر پھم ہرےاور وہاں مھونسلابنا کرانڈے دیے اور مکڑی نے آکر غار کے دروازے برجالا بُن دیاجب قریش کے لوگ آپ ﷺ کو ڈھونڈ نے کوآئے اور غارتک پینچے غار پر کبوتر وں کواور مکڑی کے جالے کو د مکھ کر کہنے لگے کہ اگر وہ اس میں ہوتے تو کبوتر اس کے دروازے پر ندھمبرتے اور مکڑی کا جالا اس طرح نه ہوتا اورا تنا قریب بہنچ گئے تھے کہ جناب رسول اکرم ﷺ اُن کی با تمیں سنتے تصاورا گراچھی طرح نظر کرتے تورسول اکرم ﷺ در کیے لیتے بروہ پھر مکئے۔

فائده .....الله تعالیٰ نے اپنے حبیب کوشراعداء سے محفوظ رکھااور کبوتر اور مکڑی اور درخنت كويروه داركيابه

فائدہ ....بعض علماء نے لکھا ہے کہ حرم میں جواب کبوتر ہیں سووہ اس کبوتر کے جوڑے کی اولا دمیں ہیں۔ (بحواله ججزات رسول)

آب بھی کی خدمت میں اونٹ کا شکایت کرنا

ده به یعلی این مر ثقفی کهترین کا میں ز () کا سفرمین کا اکرم 🕮

besturdubooks.wordpress.com 262 ( کے معجزات میں ) ہے تین چیزیں دیکھیں،وہ اس طرح کے ہم رسول اکرم ﷺ کے ساتھ جارے تھے کہنا گہاہ آب کش یانی کھینچنے والے )اونٹ کے باس سے گزرے اس اونٹ نے جب رسول اکرم ﷺ کو دیکھا تو برد برد کرے اپنی گردن (زمین پررکھ دی) رسول اکرم ﷺ اس کے باس مفہر مے اور یو چھا کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ مالک حاضر ہوا تو آپ اللے نے اس سے قرمایا بیاونٹ میرے ہاتھ نے دو!اس نے عرض کیایارسول اللہ ﷺ! میں اس اونٹ کو نے نبیں سکتاباں (آپ ایک کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے احترام میں )اس کوآپ کی خدمت میں (بلا قیمت نذر کرتا ہوں، ویسے (بیعرض کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں د یکمآ که) بیاونث ایسے گھروالوں کا ہے یعنی میرااور میرے اہل وعیال کا جن کا ذریعہ معاش اس اونث کے علاوہ بچھنیں آپ ﷺ نے مین کرفر مایا جب کہتم نے اس اونث کے بارے میں حقیقت حال بیان کر دی ہے تو (میں بھی تمہیں یہ بتا دینا حاجتا ہوں کہ میں اپنی ضرورت کے لئے اونٹ کوخرید نانہیں جا ہتا تھا، بلکہ اصل مقصداس اونٹ کوشکی اور مصیبت سے نجات دلانا تھا كيونكه)اس اونث نے درحقيقت مجھ سے شكوه كيا ہے كماس سے زياده كام لياجا تا ہے اور کھانے کو کم دیا جاتا ہے، پس (اگرتم اس اونٹ کو پیج کرائے سے جدانہیں کر سکتے تو بہتو كريكة موكه)اس كے ساتھ اچھاسلوك كرويعني اس كو كھاس دانہ خوب دواور كام كم لو،اگرچه زیادہ کھلا کرزیادہ کام لیتا جائزہے، یا اگر جارہ زیادہ دینے کی استطاعت نہیں تو کام بھی کم لینا جائے ہیکن بظلم کی بات ہے کہ کھلاؤ کم اور کام زیادہ لو)۔اس کے بعد حضرت بیعلیٰ نے دوسرا معجزہ بیان کیا کہ پھرہم آ گےروانہ ہوئے ، یہاں تک کہ ایک جگہ اتر کر آ رام کرنے لگے اور رسول اكرم عظم سو كئے اس وقت (ميس نے ويكھاكه) ايك درخت زمين كو چيرتا ہوا آيا اور رسول اکرم ﷺ کوڈھا تک لیا یعنی آپ ﷺ پر جھک گیا اور پھروہ اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ جب رسول اکرم بھی بیدار ہوئے تو میں نے آپ بھاسے اس درخت کے آنے اور جانے کا ذکر کیا آپ ﷺ نے (پورا واقعہ من کر) فرمایا کہ بیدوہ درخت ہے جس نے اپنے پروردگارے اس

بارے میں اجازت ما تکی تھی کہ وہ رسول اکرم ﷺ کوسلام کرے چنانچے اللہ تعالیٰ نے اس کو

besturdubooks.wordpress.com اجازت دے دی ( اور وہ مجھے سلام کرنے آیا تھا)۔ حضرت یعلی "تیسرامعجزہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم پھرآ مے بر معاورایک یانی کی جگہ (لین الی آبادی میں) پہنچے جہاں یانی دستیاب تھا دہاں ایک عورت این لاکے کولے کررسول اکرم بھے کے یاس آئی ،اس اڑ کے یرد یوانگی طاری تمی (لیعنی کسی جن یاشیطان کے اثرات بدیس گرفار تفا)،رسول اکرم علانے نے لڑے کی ناک پکڑ کر (اس جن یاشیطان سے ) کہا کہ نکل جاؤ، میں محمہ ﷺ لند کارسول ہوں۔ اس کے بعد ہم نے آھے کا سفر کیا اور جب واپسی میں اس یانی والی آبادی سے گزرے تورسول ا کرم ﷺ نے اس عورت ہے اس کڑ کے کا حال دریافت کیا ،عورت نے کہا اس ذات کی قتم جس نے آپ اللائق کے ساتھ بھیجاہے، ہم نے آپ اللہ (کے جانے) کے بعد (یا آپ ال دعاكے بعد )ال اڑے میں آشویش کی کوئی بات نہیں دیکھی یعنی وہ بالکل اچھا ہوگیا ہے اورسارے اثرات بدرائل ہو مکتے ہیں اس روایت کو بغویؒ نے شرح السنة میں نقل کیاہے'۔

# سفرمیں چھوٹی بکری کے دودھ ہے کشکر کا سیراب ہونا

بہتی "اورابن عدیؓ نے سعدمولی انی بکر اوراصحاب سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک سفر میں ہم ساتھ جناب رسول اکرم ﷺ کے جارسوآ دمی تنصروا یک جگہ اترے جہاں یانی نہ تھاسب لوگ گھبرائے اور اس بات کی رسول اکرم ﷺ کوخبر دی اتنے میں ایک جھوٹی سی بکری سینٹکوں والی رسول اکرم ﷺ کے سامنے دو ہانے کے لئے کھڑی ہوگئی ،آپ ﷺ نے اس کا دودھ دوہااور پیایہاں تک کہ خوب سیر ہو گئے اور ہم سمعوں کوآپ نے بلایا يهال تک كرسب خوب سير مومح بعداس كآب الله في في افع " سيكها كراس رات مجر تقام رکھواور فرمایا مجھے ہیں نظر آتا کہ تمہارے یاس بیکری تقم رہے دافع سے اے باندھ رکھا اورسورہے پھررات میں جوان کی آئکھ کھلی تو اس بھری کونہ یا یا انہوں نے رسول اکرم کھی کوخبر دی،آب اللے نفر مایا کہ جواہے لایا تھاوہی اسے لے گیا یعنی خدائے تعالی ۔ عَلَى حَبِيُبكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمْ ذَائِمًا أَبَدًا

خصوصيت نمبروس

# رسول اكرم على شخصيت كااثر نباتات ير

264

قابل احرّام قارئین! رسول اکرم بھی انتیازی خصوصیات میں سے بیانتالیہ ویں خصوصیت آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے، جسکا عنوان ہے ''رسول اکرم بھی کی خصیت کا اثر نباتات پر' بیشک ذیل کی خصوصیت بھی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی فی خصیت میں ایسا اثر رکھا تھا کہ جس شخصیت کا اثر انسانوں پر تو ہوتا ہی تھا، نباتات پر بھی آپ بھی گی شخصیت کا اثر ہوتا تھا، جیسا کہ آنے والے اوراق میں اس قسم کے پھووا تعات آپ ملا حظہ فرما کیں گے انشاء اللہ ، جنہیں ہم نے احادیث کی روشن میں ترتیب دیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور بھی سے تھی محبت اور آپ بھی کہ تمام تعلیمات پر دل وجان سے عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے آبین ۔ لیجے اب آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فرمائے آبین ۔ لیجے اب آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فرمائے آبین ۔ لیجے اب آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فرمائے۔

### انتالیسویں خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

جس طرح حیوانات رسول اکرم کے امر کے مطبع تھے اس طرح نباتات بھی آپ ﷺ کے فرمانبردار تھے۔ چنانچے درختوں کا آپﷺ کی خدمت اقدس میں آنا اور سلام کرنا ،اور آپﷺ کی رسالت پر شہادت دینا احادیث کثیرہ سے ثابت ہے جن میں سے پچھ مثالیں درج کی جاتی ہے۔

حضرت عائشه صدیقه تسے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فر مایا کہ جب میری طرف وی بھیجی گی توجس پھراور درخت پرمیرا گزر ہوتا تھاوہ کہتا تھا''السلامُ عَلیک یا رسولَ اللہﷺ

265

besturdubooks.nordpress.com

اور حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ہم رسول اکرم ﷺ کے ساتھ سفر کر د ہے تے کہ ایک جگہ پہنچ کر ایک وسیع وعریض میدان میں ازے اور رسول اکرم علی قضائے حاجت کے لئے تشریف لے محتے وہاں آپ ﷺو(ٹیلہ وغیرہ کی طرح کی) کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی جس کی اوٹ میں آپ اللہ لوگوں کی نگاہوں سے جھیپ کر قضائے حاجت کے لئے بیٹھ سکتے ،اجا تک آپ اللی کنظر درختوں ہر بردی جومیدان کے کنارہ بر کھڑے تھے، چنانچےرسول اکرم ﷺ ان میں ایک درخت کے پاس پہنچے اور اس کی ایک جہنی پکڑ کر فر مایا کہ خدا کے حکم سے (اوٹ بننے کے لئے) میری اطاعت کر۔ بیاسنتے ہی وہ درخت آپ ﷺ کے سامنے زمین براس طرح جمک میاجیسے تکیل پڑا ہوااونٹ (اینے ہائکنے والے کی اطاعت كرتائب) بمرآب الله دوسرے درخت كے ياس بنج اوراس كى ايك بنى بكر كرفر مايا كه فدا کے حکم ہے میری اطاعت کر، پہلے درخت کی طرح اس درخت نے بھی فوراً اطاعت کی (اور زمین پر جمک گیا) اس کے بعد آپ اللے نے ان درختوں کے درمیانی فاصلہ کے بیوں ج پہنچ کرفر مایا کہاہتم دونوں خدا کے تھم ہے (ایک دوسرے کے قریب آکر) آپس میں اس طرح مل جاؤ كه مين تمهارے ينچ حجب جاؤں، چنانچيوه دونوں درخت مل محكے اور آپ ﷺ ان دونوں درختوں کی ادث میں بیٹھ کر قضائے حاجت سے فارغ ہوئے۔حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ میں (اس واقعہ کود مکھ کر حیران تھا اوراس عجیب وغریب کرشمہ ہے متعلق غور وفکر کر کے سوچ رہاتھا کہ اللہ نے اینے محبوب نبی ﷺ کے ذریعہ بیکیسام عجز و ظاہر کیا ہے اور بیہ کہ اس واقعه منعلق مين ابني كسي كهري سوج مين برا ابواتها كهاج يك ميري نظرا يك طرف بريي تو آپ ﷺ کوتشریف لاتے ویکھااور پھرٹس کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں درخت ایک دوسرے ے جدا ہوکرانی جگہ برجا کھڑے ہوئے ہیں۔ (مسلم ٹریف)

ای قشم کا واقعہ دوسرے سفروں میں بھی چیش آیا ہے، چنانچہ صحابہ نے اپنی عینی شہاوت کی بنا پراس کو بیان کیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید ججۃ الوداع میں اور حضرت یعلی بن مرتق میں میں میں اینامشاہہ و بیان کیا ہے۔

چنانچ حضرت اسامہ بن زید مل کا بیان ہے کہ ججۃ الوداع میں میں رسول اکرم کے استھ تھا۔ رسول اکرم کے استھ تھا۔ رسول اکرم کے ان جھے نے فرمایا کہ قضائے حاجت کے لئے کہیں جگہ ہے؟
میں نے عرض کی اس میدان میں آ دمیوں کی کشرت سے کہیں جگہیں ہے۔ رسول اکرم کے افرایا کہ درخت ہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ چھ درخت ہی ہیں۔ رسول نے فرمایا کہ درخت یا تھر ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ چھ درخت ہی ہیں کہ آپس اکرم کے نے فرمایا کہ ان درختوں سے جا کر کہو کہ رسول اللہ کھی ہیں کہ آپس میں لی جا کہ اور پھروں سے ای میں لی جا کہ اور پھرمشل دیوار کے بن طرح کہا۔ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ وہ درخت باہم لل مجے اور پھرمشل دیوار کے بن طرح کہا۔ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ وہ درخت باہم لل مجے اور پھرمشل دیوار کے بن مجھ سے فرمایا کہ اب ان سے کہو کہ الگ ہو جا کیں۔ میں نے ایسا ہی کہا۔ خدا کی قسم تمام مرخت اور پھر جدا ہی درخت اور پھر جدا کی قسم تمام درخت اور پھر جدا ہی کہا۔ خدا کی قسم تمام درخت اور پھر جدا ہو کہا۔ خدا کی قسم تمام درخت اور پھر جدا ہو کہا۔ خدا کی قسم تمام درخت اور پھر جدا ہو کہا۔ خدا کی قسم تمام درخت اور پھر جدا ہو کہا۔ خدا کی قسم تمام درخت اور پھر جدا ہو کہا۔ خدا کی قسم تمام درخت اور پھر جدا ہو کہا۔ خدا کی قسم تمام درخت اور پھر جدا ہو کہا۔ خدا کی قسم تمام درخت اور پھر جدا ہو کہا۔ خدا کی قسم تمام درخت اور پھر جدا ہو کہا۔ خدا کی قسم تمام درخت اور پھر جدا ہو کہا۔ خدا کی قسم تمام درخت اور پھر جدا ہو کہا۔ خدا کی قسم تمام درخت اور پھر جدا ہو کہا۔ خدا کی قسم تمام درخت اور پھر جدا ہو کہا۔ خدا کی قسم تمام درخت اور پھر جدا ہو کہا ہو کہا گئے۔

اور حضرت یعلی بن مرّ قاسے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک سفر میں میں رسول اکرم ایک کے ساتھ تھا۔ ایک جگہ رسول اکرم ایک فقط کے ساجھ تھا۔ ایک جگہ رسول اکرم ایک وقضائے حاجت کی ضرورت ہوئی۔ آپ ایک نے چھو ہارے کے دو درختوں کو تھم دیا وہ دونوں مل محنے اور آپ ایک نے ان کی آڑ میں بیٹے کر قضائے حاجت کی۔

قضائے حاجت کی۔

(منداحمہ بیتی طبرانی)

ای طرح حفرت برارین بریدهٔ سے دوایت ہے کہ ایک اعرابی نے آپ بھے معجزہ طلب کیا ، آپ بھے نے فرمایا کہ تو اس درخت سے جاکر کہہ کہ رسول اکرم بھا تھے بلاتے ہیں اس اعرابی نے جا کے کہا سواس درخت نے اپنے دائیں بائیں اور آگے ہیجے سے حرکت کی اورز مین کو بھاڑتا ہوا اور اپنی جڑوں کو گھسٹی ہوا جھپٹتا ہوا آپ بھے کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور کہا السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیک وسلم ۔ اعرابی نے کہا کہ آپ بھی است اجازت دہجے کہ اپنی جگہ پرچلا جاوے آپ بھی نے بھرجانے کا حکم دیاوہ پھر گیا اور جڑیں اس کی پھرز مین میں تھس گئیں اوروہ سیدھا کھڑا ہوگیا اعرابی مسلمان ہوگیا اور اس نے کہایا رسول اللہ بھی جھے اجازت دہجے کہ ہیں آپ بھی کو تجدہ کروں ، آپ بھی نے فرمایا کہ کہایا رسول اللہ بھی جھے اجازت دہجے کہ ہیں آپ بھی کو تبدہ کروں ، آپ بھی نے فرمایا کہ

besturdubooks.wordpress.com اگر میں کسی کو خکم دیتا کہ کسی کو تجدہ کرنے قبی عورت کو خکم دیتا کہ اپنے شوہر کو تجدہ کرے ، پھر اس نے کہا اگر اجازت دیجئے تو میں آپ ﷺ کے ہاتھ اور یاؤں چوموں ،آپ ﷺ نے اجازت دے دی اوراس نے ہاتھ اور یا وس مبارک آپ بھاجو ہے۔

> اور حضرت عبدالله بن مسعود اسے روایت ہے کہ ایک دفعہ چند دحن رسول اکرم 🍇 کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اللے سے یو چھا کہ کون آپ اللے کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ رسول اکرم ﷺنے ایک درخت کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ بیددرخت۔ پھر آپ ﷺ نے اس درخت کو بلایا وہ اپنی جڑوں کو تھسیٹما ہوا چلا آیا اور آپ ﷺ کی رسالت کی تفدیق کی۔

> اور حفرت انس کہتے ہیں کہ نی کریم ﷺ نہایت ممکنین اور زخموں کےخون میں لتھڑے ہوئے بیٹھے تھے،جوالل مکہنے پہنچائے تھے کہاتنے میں حضرت جرائیل آپ ﷺ کے باس حاضر ہوئے اور ہو لے کہ یارسول اللہ ﷺ! اگر آپ پند کریں تو میں آپ کو آپ کا ایک معجزہ دکھاؤں (جوآپ کی نبوت درسالت کی علامت ہوگی اور جس ہے آپ کو تسلی ہو جائے گی کہاللہ کی راہ میں بیاذیت و ہریشانی اٹھانا آپ کے مراتب و درجات کی بلندی میں اضافہ کا باعث ہے،آپ ﷺ نے فرمایا کہ ضرور دکھاؤ۔حضرت جبرائیل ﷺ نے اس درخت کی طرف دیکھا جوان کے پیچھے تھا اور پھررسول اکرم ﷺ سے کہا کہ اس درخت کو بلا ہے، رسول اکرم ﷺ نے درخت کو بلایا اور وہ آپﷺ کے سامنے (تابعداروں کی طرح) آکر کھڑا ہو گیا،حضرت جرائیل نے کہااب اس کوواپس جانے کا تھم دیجئے ،رسول اکرم ﷺ نے اس کووالیس کا حکم دیا تو واپس چلا گیا۔رسول اکرم ﷺ نے بید مکھ کرفر مایا، مجھ کو کافی ہے، مجھ کو کا فی ہے''۔ (داري)

> تشریح ....." جواہل مکہ نے پہنچائے تھے' سے کفار مکہ کی وہ بدسلو کی اور اذیت رسانی مراد ہے جوان کی طرف ہے رسول اکرم ﷺ وجنگ احدیث پینجی تھی جس کے نتیجہ میں آپ ﷺ کا دندان مبارک شہید ہوااور رخسار مبارک زخمی ہو گیا تھا۔

besturdubooks.wordbress.com " مجھ کو کافی ہے، مجھ کو کافی ہے " ہے رسول اکرم ﷺ کی مرادیتی کہ بس بیعنایت حق تعالیٰ کی میرے لئے کافی ہے،اس مجمزہ کی صورت میں بارگاہ حق میں اپنا بلند مرتبہ و مقام اور ا بنی عظمت د مکھ کر مجھے اینے زخموں کی اذبیت کا احساس رہ گیا ہے اور نہ کوئی رنج وغم رہا ہے۔ اس ہےمعلوم ہوا کہ خارق عادت (بعنی معجز ہ یا کرامت) کاظہور یقین واعتقاد کی مضبوطی اور غم وحزن کے دفعیہ میں مؤثر کر دارا داکرتا ہے، نیزیم بھی ثابت ہوا کہ جن بندگان عالی کو بارگاہ رب العزت من تقرب اورعظمت كامقام حاصل موتا با كران كودشمنون كي اورمخالفون كي طرف سے جسمانی باروحانی اذبت و تکلیف اور رنج وقم بنجے تواس پرصبر کرنا جاہئے کیونکہ دین کی راہ میں جس قدرمشقت اور بریشانی آتی ہے اتنائی اجر بردھتاہے۔ (بحله مظاہری جدید)

### آپ ﷺ کی محبت میں تھجور کے تنے کارونا

"حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب (مسجد نبوی ﷺ میں) خطبہ ارشاد فرماتے تو تھجور کے اس سو تھے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تتے جوایک ستون کے طور ر مجدیں کھڑاتھا، پھر جب منبرتیار ہو گیا اور رسول اکرم ﷺ خطبہ بڑھنے کے لئے اس (منبر) ہر کھڑے ہوئے تو وہ تناجس سے (ممبر بننے سے پہلے) ٹیک لگا کرخطبہ ارشاد فرماتے تھے چلانے لگا (بعنی زورزورے رونے لگا) اور قریب تھا کہ وہ رسول اکرم ﷺ کے فراق کی اذیت کی شدت سے بیٹ جائے کہ نبی کریم ﷺ (منبر سے ) از ہے اور اس کے یاس جا کراس کو ہاتھوں سے پکڑااور پھر (اس کی تسلی کے لئے)اس کو گلے لگایا اس کے بعد تو اس ستون نے اس بچد کی طرح رونا شروع کردیا جس کو (مختلف حیلوں تدبیروں سے ) حیب کرایا جاتا ہے(اوروہ جلدی حیدینہیں ہوتا) آخر کاراس ستون کو قرار آھیااوروہ حیب ہوگیا۔ پھررسول اکرم ﷺ نے (اس ستون کےرونے کا سبب بیہ) بیان فرمایا کہ بیہ ستون اس وجہ ےرویا کہ (اللہ کا)جوذ کرسنتا تھااس سے مروم ہوگیا ہے'۔ (بخاری) تشریح.....رسول اکرم ﷺ کے زمانہ میں مجد نبوی ﷺ کے ستون تھجور کے سو کھے

besturdubooks.wordpress!

توں کے تھے، چنانچابندائی زماند میں جب کہ منبر شریف بن کرتیار نہیں ہواتھا، رسول اکرم وقت انہی ستونوں میں سے ایک ستون سے فیک لگا کر کھڑے ہوتے سے، جب منبر تیار ہو گیا اور آپ وقط خطبہ دینے کے لئے اس ستون سے فیک لگا کر کھڑے ہونے، جب منبر تیار ہو گیا اور آپ وقط خطبہ دینے کے لئے اس ستون سے فیک لگا کر کھڑے ہونے ہونے تو وہ ستون اپنی اس سعادت کی محرومی پر بلک بلک کر دونے لگا، رسول اکرم وقت اس کو میرا جو قرب ما ایک داللہ کے ذکر یعنی خطبہ کے وقت اس کو میرا جو قرب ما صاصل تھا اور نہا بہت قریب سے میرا جو خطبہ سنتا تھا اس سے محرومی نے اس کورو نے پر مجبور کر دیا ہے اس واقعہ کے بعد سے اس ستون کو اسطوانہ حنانہ کہا جانے لگا۔

269

بیصدیث مبادکہ جس میں اس ستون کے دونے کا ذکر ہے، جماعت صحابہ کے استے
متعدد طرق سے منقول ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شک شبہ بی نہیں کیا جاسکتا اور بعض
محد ثین نے تو اس حدیث مبادکہ کو دمتواتر '' کہا ہے، بیددراصل رسول اکرم وہ کا کا ایک بڑا
مجز ہ تھا کہ مجود کے سو کھے تے جیسی ہے جان چیز رسول اکرم وہ کا گرب کی سعادت سے
محروی پر دونے گلی اور اس کے دونے کی آ واز کو مجد نبوی ہیں موجود صحابہ نے اپنے کا نوں
سے سنا حضرت حسن بھری کے بارے ہیں منقول ہے کہ جب وہ اس حدیث مبادکہ کو بیان
کرتے تو ہے اختیار دونے گلتے اور کہا کرتے تھے کہ لوگو! مجود کی سوکھی ہوئی لکڑی رسول
اکرم وہ کا کی شوق و مجت میں روتی تھی تہمیں تو اس سے زیادہ رسول اکرم وہ کی محبت اور شوق
ملاقات میں بے قراد رہنا چاہیئے۔

# آپ ایک گوای کیکر کے درخت کی زبانی

"حضرت!بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم اللہ کے ساتھ ایک جہاد کے سفر میں سخے کہ (لشکرگاہ کے پاس) ایک دیباتی آئیا اور جب رسول اکرم اللہ کے قریب پہنچا تو آپ اللہ نے فرمایا" کیا تم اس امر کی گوائی دیتے ہو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو یک ہے اور جس کا کوئی شریک وہمسر نہیں اور یہ کم چھواللہ کے بندے اور رسول ہیں"۔ دیباتی نے اور جس کا کوئی شریک وہمسر نہیں اور یہ کم چھواللہ کے بندے اور رسول ہیں"۔ دیباتی نے

کہا کہ آپ بھانے نے جو کہا ہے (لیمی نبوت ورسالت کا جو دعویٰ کیا ہے) اس کی گواہی و شہادت دینے والا (نوع انسانی کے علاوہ) اور کوئی بھی ہے؟ آپ بھانے نے فرمایا کہ یہ کیرکا درخت (جوسامنے کھڑا ہے گواہی دےگا) اور پھرآپ بھانے کیکرکو بلایا، اس وقت آپ بھا ایک وادی کے کنارہ پر تھر ہرے ہوئے تھے، کیرکا درخت (آپ بھاکا تھم من کر) زمین چرہا ہوا آیا اور آپ بھاکھ کے سامنے کھڑا ہوگیا، آپ بھانے نے اس سے تین بارگواہی دینے کو کہا اور اس درخت نے تین بارگواہی دینے کو کہا اور اس درخت نے تین بارگواہی دی (کہ آپ بھانے ہوئے اس سے جیں اور یقینا رسول اس درخت نے تین بارگواہی دی (کہ آپ بھانے کی جگہ واپس چلا گیا یعن جس جگہ سے آیا دب العالمین جی اس کے بعد وہ درخت اپنے اگنے کی جگہ واپس چلا گیا یعن جس جگہ سے آیا تھا دہیں واپس جا کھڑا ہوگیا، ۔ (داری)

"اور حفرت ابن عبال کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اکرم بھی ک فدمت میں ایک دیباتی آیا اور کہنے گا کہ میرے لئے اس بات کوجائے (اس پریفین کرنے) کا ذریعہ کیا ہے کہ آپ بھی نی ہیں؟ آپ بھی نے فرمایا کہ اس ذریعہ سے کہ ہیں ابھی اس مجود کے درخت پر لگے ہوئے خوشہ کو بلاتا ہوں وہ (یہاں آکر) گوائی دے گا کہ میں اللہ کا نی اور رسول ہوں ۔ چنا نچر سول اکرم بھی نے اس خوشہ کو بلایا اوروہ (خوشہ) مجود کے درخت سے الگ ہوکرا ترنے لگا اور رسول اکرم بھی نے اس خوشہ کو بلایا اوروہ (خوشہ) مجود کے درخت سے رسالت کی گوائی دی پھر آپ بھی نے اس کو تھی دیا کہ واپس جا کا اور دہ خوشہ واپس (اپنی جگہ) مرسالت کی گوائی دی پھر آپ بھی نے اس کو تھی دیا کہ واپس جا کا اور وہ خوشہ واپس (اپنی جگہ) جو اس دیباتی نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس روایت کو ترفیدی نے نقل کیا ہے اور اس کو تھی کر اردیا ہے'۔

ای طرح ایک اور واقعہ بیکی آور الوقعیم نے ابی امامہ سے روایت میں نقل کیا ہے کہ رکانہ پہلوان نے جب رسول اکرم بھاسے مجز وطلب کیا ، آپ بھانے ایک درخت سمرہ کو کہ آپ بھا ہے قریب تفافر مایا کہ ادھر آ بحکم خداوہ درخت آکر آپ بھا کے سامنے کھڑا ہوا بعداس کے آپ بھانے نے فرمایا کہ پھر جا ، وہ درخت پھر گیا۔

اورقصه مفصل اس كااس طرح برب كدركاندا يك براز بردست ببلوان تفاقريش

بلد دوم عن الم

besturdubooks?

میں سے اور وہ ایک جنگل میں بکریاں چرا تا تھا ، ایک دن رسول اکرم ﷺ اپنے دولت خانے ے نکل کرای جنگل کی طرف تشریف لے گئے رکانہ ملا اور وہاں کوئی نہ تھا سواس نے آپ الله الدہمارے معبودوں کو گالیاں دیا کرتے ہواورائے معبودعزیز کی عبادت کرتے ہواگرمیرے اور تمہارے درمیان قرابت نہ ہوتی تو میں آج تمہیں مار ڈالٹا (توبہ نعوذ باللہ) لیکن تم اینے خداہے کہو کہ خداتم کوآج مجھ سے بچادے اور میں تم سے ایک بات حیا ہتا ہوں کتم مجھ سے کشتی لڑواورتم اپنے خدا سے دعا مانگواور میں اپنے لات وعزیٰ سے دعا مانگوں اگر تم مجھ پرغالب آ جاؤ تو میری ان بکریوں میں ہے دس بکریاں پسند کرکے لے لو، آپ ﷺ اس سے کشتی لڑے اور غالب آئے ،اس نے کہا کہتم نے تو مجھے نہیں پچھاڑا مگرتمہارا خدا غالب آگیااورلات وعزی نے میری مددنه کی اور میرا پہلوآج تک زمین برکسی نے نہیں لگایا لىكىن ايك باراور ئشتى لاو،اب كى بارىجھا ( دو گے تو دس بكرياں اور پھر دوں گا آپ ﷺ پھراس سے کشتی لڑے اور پھراسے بچھاڑا، پھراس نے ویسی ہی تقریر کی اور پھرآپ واپس سے کشتی اوے چراہے تیسری بار بھیاڑا۔ تب اس نے کہا کہ میری بکریوں میں ہے تیس بکریاں آپ پند کر لیجئے،آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں بکریاں نہاوں گالیکن میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تومسلمان ہوجاتو دوزخ سے نجات پائے گا،اس نے کہاا گرکوئی معجز ہ مجھے دکھاؤتوالبتہ میں مسلمان ہوجاؤں تب آپ تھے نے ایک سمرہ کے درخت کو کہ مصل آپ تھے کے تھا، فرمایا کہ ادھرآ بھکم خداوہ چرکردوہوگیا اور ایک اس میں سے چل کرآپ بھے کے اور رکانہ کے درمیان میں آ کھڑا ہوا اور رکانہ نے کہا کہ واقعی معجز ہ تو آپ ﷺ نے بڑا دکھایا اسے حکم سیجئے کہ پھرجائے ،آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر بیمیرے کہنے سے پھرجائے تو تو مسلمان ہوجائے گا ،اس نے کہا ہاں آپ ﷺ نے فرمایا درخت سے کہ پھر جاوہ پھر گیا اور اس کے دونوں مکڑے ل کرایک ہوگئے پھرآپ ﷺ نے رکانہ سے کہا کہ سلمان ہوجا۔اس نے کہامیں اگر مسلمان ہوجاؤں توعور تیں کہیں گی کہ رکانہ رعب کھا کے مسلمان ہو گیا بعداس کے رکانہ فتح مکہ کے سال میں مسلمان ہوگیا۔

خېزچونې د

آپ اللی برکت سے درخت کی شاخ کا قندیل بن جانا

ایک دفعہ حضرت قنادہ بن نعمان نے رسول اکرم بھٹے کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔
رات اندھیری تھی اور مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے اندھیر ااور بھی بڑھ گیا تھا۔ رسول اکرم بھٹے نے ان کو درخت کی ایک شاخ دی اور فرمایا کہ بیدا یہی روش ہو جائے گی کہ دس آدی تمہارے آگے اور دس آدی تمہارے بیچھے اس کی روشن میں چل سکیس کے اور جب تم گھر بہنچو کے تو ایک سیاہ چیز دیکھو گے اسے مار کر نکال دینا۔ حضرت قنادہ رسول اکرم بھٹا سے رخصت ہوئے اور سیاہ چیز کو کھا۔ رواس کی روشنی میں گھر بہنچے اور سیاہ چیز کو رخصت ہوئے ور دخت کی وہ شاخ روشن ہوگئی۔ وہ اس کی روشنی میں گھر بہنچے اور سیاہ چیز کو رخصت ہوئے ور دخت کی وہ شاخ روشن ہوگئی۔ وہ اس کی روشنی میں گھر بہنچے اور سیاہ چیز کو رکھا۔ رسول اکرم بھٹا کے ارشاد کے مطابق انہوں نے اسے مار کر نکال دیا۔

(منداحد منبل)

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا



Pestindipooks:Moldbless, c

### خصوصيت نمبروبه

# رسول اكرم عظى كشخصيت كااثر جمادات بر

قابل احترام قارئین! رسول اکرم کی اخیان کخصوصیات میں سے بیچالیہویں خصوصیت آپ کی خدمت میں بیش کی جاری ہے، جمکا عنوان ہے ''رسول اکرم کی کی خصیت کااثر جمادات پر' بیٹک ذیل کی خصوصیت بھی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی شخصیت کااثر انسانوں پر تو ہوتا ہی نے ہمارے نبی کی شخصیت کااثر انسانوں پر تو ہوتا ہی تھا حیوانات و نباتات اور جمادات پر بھی آپ کی شخصیت کا اثر ہوتا تھا ، جیسا کہ آنے والے اوراق میں اس قتم کے بچھ واقعات آپ ملاحظ فرمائیں سے انشاء اللہ جنہیں ہم نے اصادیث کی روشی میں تر تیب دیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور دی ہے۔ اور آپ کی تو نی عطافر مائے آمین ۔ لیجئے اور آپ کی تمام تعلیمات پر دل و جان سے مل کرنے کی تو نیق عطافر مائے آمین ۔ لیجئے اب آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظ فرمائے آمین ۔ لیجئے اب آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظ فرمائے۔

# حاليسوين خصوصيت كي وضاحت احاديث كي روشني ميس

جس طرح نباتات رسول اکرم اللے کے زیر فرمان تھاس طرح جمادات بھی آپ اللے کے مطبع تھے۔ چنانچ جمرکا آپ اللے کوسلام کرنااور آپ اللے کی رسالت پرشہادت دینااس سے پہلی خصوصیت میں آچکا ہے۔ اور اس طرح تحت بچروں کا آپ اللے کے لئے زم ہوجانا بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ذیل میں اس کی چند مثالیں پیش کی جارہیں ہیں ملاحظ فرمائے:۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ قرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ مکہ میں تھا ایک روز ہم اس کے بعض نواح میں نکلے۔جو پہاڑیا درخت آپﷺ کے سامنے آتا تھاوہ کہتا

تها\_السَّلامُ عليكُم يا رسول اللَّهِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي

# آپ بھے کے ہاتھوں میں سنگریزوں کا تبیج پڑھنا

حضرت ابوذر الا بیان ہے کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت رسول اکرم ﷺ کے دولت خاند پرحاضر ہوا۔ رسول اکرم ﷺ شریف فرمانہ تھے۔ میں نے خادم سے دریا فت کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت عائشہ کے گھر میں ہیں۔ میں وہاں آپ ﷺ کی خدمت میں پہنچا۔ آپ بھی بیٹے ہوئے تھے اور کوئی آ دمی آپ بھے کے پاس نہ تھا۔ مجھے اس وقت بیر گمان ہوتا تھا كەآپ بھادى كى حالت مىں ہيں۔ ميں نے آپ بھاكوسلام كيا۔ آپ بھانے ميرے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ تجھے کیا چیزیہاں لائی؟ میں نے عرض کیا۔اللہ اور رسول ﷺ کی محبت۔آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹھ جا۔ میں آپ ﷺ کے پہلومیں بیٹھ گیا۔ نہ میں آپ ﷺ ہے کچھ یو چھتا تھا ،اور نہآ پﷺ مجھ ہے کچھ فرماتے تھے۔ میں تھوڑی دیریٹھبرا کہ اتنے میں حصرت ابو بکر خبلدی جلدی جلتے ہوئے آئے۔انہوں نے رسول اکرم ﷺ کوسلام کیا۔آپ ﷺ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فر مایا تھے کیا چیز لائی؟ حضرت ابو بکڑنے عرض کیا۔اللہ اور رسول بھی کی محبت۔آب بھے نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جا۔وہ ایک بلند جگہ بررسول اکرم ﷺ کے مقابل بیٹھ گئے۔ پھر حصرت عمر " آئے۔انہوں نے بھی ویسا ہی کیا اوررسول اکرم ﷺ نے ویسا ہی فرمایا۔حضرت عمرؓ،حضرت ابوبکرؓ کے پہلومیں بیٹھ گئے۔ پھر ہی طرح حضرت عثمان '' آئے اور حضرت عمرؓ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔اس کے بعد رسول اكرم الله في سات يا نوياس ك قريب شكريز ب لئے ان سكريزوں نے آب الله ك مبارک ہاتھ میں سبیج پڑھی۔ یہاں تک کہ آپ اللے کے ہاتھ میں ان میں شہد کی کھی کی مانند آوازى (بھرآپ ﷺ نے ان كوزين يرركه ديا اور وہ جي ہوگئے) پھرآپ ﷺ نے وہ سنگریزے مجھے چھوڑ کرحضرت ابو بکر" کو دیئے۔ان سنگریزوں نے حضرت ابو بکڑ کے ہاتھ میں تنہیج پڑھی۔(یہاں تک کہ میں نے شہد کی کھی کی مانندان کی آوازی ) پھر آپ ﷺ نے

Desturdulooks.Mordpress.co

وہ کنکر حضرت ابو بکڑے لے کر زمین پر رکھ دیئے۔ وہ چپ ہو گئے اور و یہے ہی شکر بیزے

بن گئے۔ پھر آپ ﷺ نے حضرت عمر اللہ کو دیئے۔ ان کے ہاتھ میں بھی انہوں نے تبیع پڑھی
جیسا کہ حضرت ابو بکڑے ہاتھ میں پڑھی تھی (یہاں تک کہ میں نے شہد کی تھی کی ما نندان ک

آواز تن) پھر آپ ﷺ نے زمین پر رکھ دیئے۔ وہ چپ ہو گئے۔ پھر آپ ﷺ نے حضرت
عثمان کو دیئے۔ ان کے ہاتھ میں بھی انہوں نے تبیع پڑھی۔ جیسا کہ حضرت ابو بکڑا ور حضرت
عثمان کو دیئے۔ ان کے ہاتھ میں بھی انہوں نے شہد کی تھی کی ما نند آواز تن) پھر آپ ﷺ
نے لے کران کو زمین پر رکھ دیا۔ وہ چپ ہو گئے۔ (پھر رسول اکرم ﷺ نے فر مایا کہ بینوت
کی خلافت ہے)۔

(بحوالہ بیرت رسول کر بیا۔

#### آب الله كا بركت سے كھانے سے سبحان الله كى آواز كا آنا

حضرت امام محمد باقر "فرماتے ہیں کہرسول اکرم ﷺ بیمار ہوئے۔حضرت جبرائیل ایک خوان لائے۔جس میں (بہشت کے) انار اور انگور تھے۔ جب آپ ﷺ نے تناول فرمانے کے لئے ان میں سے پچھاٹھایا تواس میں سے سبحان اللّٰہ کی آ واز آئی۔

یے خارق عادت (تنبیج الطعام) بہت دفعہ آپ ﷺ کے اصحاب اکرام سے بھی ظہور میں آیا ہے۔ چنانچ دھنرت عبداللہ بن مسعود "فرماتے ہیں کہ" ہم البنتہ بے شک طعام کی تبیج سنا کرتے تھے جس حال میں کہ وہ کھایا جاتا تھا۔

#### آپ اللی برکت سے گھر کی چوکھٹ سے آمین کابلند ہونا

حضرت ابواسير سے روایت ہے کہ رسول اکرم کے حضرت عباس بن عبدالمطلب سے فرمایا۔ اے ابوفضل! کل تم اور تمہمارے بیٹے اپنے مکان سے نہ جائیں۔ یہاں تک کہ میں تمہمارے پاس آؤں۔ کیونکہ مجھے تم سے ایک کام ہے انہوں نے آپ کھیکا انظار کیا۔ یہاں تک کہ آپ کھی چاشت کے بعدتشریف لائے۔ آپ کھی نے فرمایا السلام علیم، انہوں نے جواب دیا۔ وعلیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ، آپ کھی نے فرمایا۔ تم نے کیوں کرمیج

ک۔ انہوں نے عرض کی بھر اللہ ہم نے بخیریت میں کی۔ پس آپ ﷺ نے ان سے فرمایا ہم نزدیک ہوجاؤ۔ وہ ایک دوسرے کے نزدیک ہوگئے۔ یہاں تک کہ جب وہ آپ ﷺ کہ متصل ہو گئے تو آپ ہے متصل ہو گئے تو آپ ہے اپنی چا در مبارک سے ان کو ڈھانپ لیا اور یوں دعا فرمائی۔ "اے میرے پروردگارید میرا پچا اور میرے باپ کا بھائی ہے، اورید میر سے اہل بیت ہیں تو ان کو دوزخ کی آگ سے یوں چھپالیا جیسا کہ میں نے ان کو اپنی چا ور میں چھپالیا ہے'۔ اس کو دوزخ کی آگ سے یوں چھپالیا جیسا کہ میں نے ان کو اپنی چا ور میں چھپالیا ہے'۔ اس پر گھرکی چوکھ ہے اور دیواروں نے تین بارآ مین کہی۔

#### آب اللیک حرکت سے ملتے ہوئے بہاڑ کارک جانا

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اکرم بھی کوہ احد پر چڑھے اور آپ

ھی کے ساتھ حضرت ابو بکر وعمر وعثمان تھے وہ پہاڑ ہلا آپ بھی نے اسے اپنے پائے مبارک
سے ٹھوکرلگا کرفر مایا تو ساکن رہ۔ کیول کہ تھھ پر نبی اور صدیق اور شہید ہیں۔ (بولہ بعدی شرید)
اور حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اکرم بھی کوہ شمیر پر تھے اور آپ بھی کے

ساتھ حضرت ابو بکڑو عمر شخصا ورمیں تھا۔ وہ بہاڑ ہلا۔ یہاں تک کہاس کے پھرکوہ وامن میں گر پڑے۔ آپ وہ کے نے پائے مبارک سے ٹھوکر لگا کرفر مایا۔اے ٹبیر ساکن رہ۔ کیوں کہ تجھ پر نبی اورصد بق اور شہید ہیں۔ (ابن بد)

اور حضرت ابوہری اسے روایت ہے کہ جس وقت رسول اکرم الله اور حضرت ابو بکر اور عثر ابو بکر اور عثران وعثمان و عثم وطحة وزبیر میں کو وحرا پر تھے۔ وہ پہاڑ ہلا۔ رسول اکرم وایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص می کا ذکر ہے اور حضرت علی کا ذکر نہیں اور ایک روایت میں سوائے ابوعبیدہ کے متام عشرہ مبشرہ کا ذکر ہے اور ایک روایت میں کہ جب جمرت کے وقت قریش نے جناب رسول اکرم ویکی تلاش میں ایخ آدمی بھیج تو کوہ غمیر نے کہا۔ یا رسول اللہ وی التر بے۔ رسول اکرم وی تا کہ وہ آپ ویکو میری پشت پر قبل کردیں اور مجھے اللہ تعالی عذاب کیوں کہ مجھے خوف ہے کہ وہ آپ ویکو میری پشت پر قبل کردیں اور مجھے اللہ تعالی عذاب

وے۔ پس حرانے کہا۔ یارسول اللہ اللہ اللہ علم ف آئے۔ (بحال مدارج المعوة)

آپ بھنگی برکت ہے شکر بیزوں کا کارنامہ

بدر کے دن جب لڑائی سخت ہوگئی تو رسول اکرم ﷺ نے سنگریز وں کی ایک مٹھی لی اور قریش کی طرف منہ کر کے فر مایا کہ شاہت الوجوہ (ان کے چبرے بدشکل ہو گئے) پھر ان کی طرف بھینک دی۔ کفار کو فلست ہوئی۔ اس بارے میں بیہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ومَا رَمَیتَ اِذ رَمَیتَ وَلَکِنَّ اللهُ رَمِنی. (الانتال-۴۰) ترجمہ:۔''اوربیس پھینکا تونے جس وقت کے پھینکا تونے لیکن اللہ تعالیٰ نے بھینکا''۔

ای طرح حنین کے دن جب رسول اکرم ﷺ کے ساتھ صف چند صحابہ رہ مھے تو آپ ﷺ نے اپنے خچر سے اتر کرمشت خاک لی اور شاهت الوجوہ کہہ کر کفار کی طرف میمینگ دی۔کوئی کا فرایبانہ تھا جس کی آنکھوں میں وہ مٹی نہ پڑی ہو۔پس وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔

#### آپ ﷺ کے ہاتھ سے چٹان کا یارہ یارہ ہوجانا

غزوهٔ خندق میں تمام صحابۂ کرام "مل کریدینہ کے جاروں طرف دشمنوں سے بیجنے كے لئے خندق كھودر بے تھے۔اتفاق سے ايك جگدايك بہت سخت چٹان نكل آئى۔لوگوں نے ہر چنداُس کوتو ڑنا جا ہا، مگروہ نہ ٹوٹی ، کدالیاں اس پر پڑ پڑ کراجیٹ جاتی تھیں ، آخرلوگوں نے رسول اکرم ایک خدمت میں آ کرصور تحال عرض کی۔ آپ ای اٹھ کرخو دتشریف لائے اوركدالى باتھ ميں كے كرايك ضرب لگائى تو وہ چٹان ريك ہوكر چور چور ہوگئ \_ ( بخارى شريف )

### آب بھے کے اشارہ سے بنوں کا گرجانا

فتح سے پہلے خانہ کعبہ میں تین سوساٹھ بنوں کا معبدتھا۔ جب مکہ فتح ہواتو آپ ﷺ کعبہ میں تشریف لے صحیح ، دست مبارک میں ایک چھٹری تقی اور زبان اقدس پر بیرآیت besturdubooks.nordpress. كريمه جارئ هي رجَآءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا . (غامرائل) وحق آیااورباطل مث گیا،باطل منے ہی کے لئے آیا تھا"۔

آپ ﷺ چھڑی ہے جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ بے چھوئے دھم سے گرير تانها\_ (اين حبان ديمقي وطمر اني و اونعيم)

فاكده .....يه واقعه كه كعبه كے جاروں طرف تين سوساٹھ بت تے اور آپ عظا دست مبارک سے چیشری لے کران بتوں کی طرف اشارہ کرتے تھے اور آیت مبارکہ ذکور تلاوت کرتے جاتے تھے سیح بخاری ومسلم باب فتح مکہ میں موجود ہے، مگراس اشارہ ہے یے چھوئے بتوں کا گرجانا اور گرتے جاناصحیحین میں مذکور نہیں۔البتہ بروایت عمر اور طبر انی ، ابن اسحاق اور ابونعیم میں بروایت ابن عباسٌ موجود ہے۔ سیجے بخاری کتاب المغازی باب غزوة الفتح میں جوروایت ہے اُس سے ضمناً اس کے خلاف یہ مجھا جاسکتا ہے کہ آپ مظانے اُن نوگوں سے اکھر واکر پھنکوادیا۔اس حدیث مبارکہ کے الفاظ بیہ ہیں کہ۔"حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ جب آپ ﷺ مکہ آئے تواس حالت میں کہ خانہ کعبہ کے اندر بت تے آپ اس کے اندرجانے سے انکارکیا تو آپ لے نان کے باہرنکال دینے کا تحكم ديا تووه باہر زكال ديئے گئے''۔

اگرطبرانی، ابن اسحاق اور ابونعیم کی روایت بالاستیح ہوتو اس میں اور بخاری کی اس روایت میں تطبیق ممکن ہے کہ پہلے جن بتوں کا ذکر ہے وہ حول البیت یعنی خانہ کعبہ کے باہر حارول طرف تھے،آپ ﷺ ان کی طرف اشارہ کر کے آیت مذکور کو پڑھتے تھے اور وہ گر جاتے تصاور خاند کعبہ کے اندرجو بت تصابے اندرجانے ہے سملے آپ بھانے اُن کونکلوا كرىچىنكوا دينے كائتكم ديا تھااس طرح بخارى ومسلم كى فنخ مكه والى روايت ميں جن بتوں كو حیمری سے کونچے دینے کا ذکر ہے وہ ، وہ ہیں جو باہر تھے یعنی حول البیت اور جن کے نکلوانے کاذ کر بخاری کی دوسری روایت میں ہے، وہ خانہ کعبے کے اندر تھے۔ (بوالسرے النی جاریم) جلدِ دوم

#### آپ الله كويقركاسلام كرنا

مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ' بیس اس پھرکو پہچانتا ہوں جو مکہ میں ظہور نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو (خوب) پہچانتا ہوں''۔ (مسلم شریف)

تشری سامنے سے گزرتا تو بھے اس میں آتی ہوئی ہے آواز سائی دیتی۔السلام علیک یا نبی اللہ ہے ابعض محد ثین کررتا تو بھے اس میں آتی ہوئی ہے آواز سائی دیتی۔السلام علیک یا نبی اللہ ہے ابعض محد ثین نے کہا ہے کہ اس بھر سے مراد جمراسود ہے اور دو اب تک مکہ میں موجود ہے، یہ بھر جس جگہ ہے ، جو''زقاق الحج'' کے نام سے مشہور ہے اور دو اب تک مکہ میں موجود ہے، یہ بھر جس جگہ ہے وہ مسجد حرام اور حضرت خدیج ہے گھر کے درمیان واقع ہے۔ایک روایت حضرت عائشہ ہے منقول ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اکرم بھی نے جمعے فرمایا کہ '' جب حضرت جبرائیل میرے پاس رسالت لے کرآئے اور جھے نبوت ورسالت کے منصب پر فائز کر دیا گیا تو اس کے بعد جب بھی میں کی درخت یا پھر کے سامنے سے گزرتا تو وہ کہتا کہ السلام علیک یارسول اللہ ہی میں کی درخت یا پھر کے سامنے سے گزرتا تو وہ کہتا کہ السلام علیک یارسول اللہ ہی میں کی درخت یا پھر کے سامنے سے گزرتا تو وہ کہتا کہ السلام علیک یارسول اللہ ہی میں کی درخت یا پھر کے سامنے سے گزرتا تو وہ کہتا کہ السلام علیک یارسول اللہ ہی میں کو درخت یا پھر کے سامنے سے گزرتا تو وہ کہتا کہ السلام علیک یارسول اللہ ہی میں کی درخت یا پھر کے سامنے سے گزرتا تو وہ کہتا کہ السلام علیک یارسول اللہ ہی میں کی درخت یا پھر کے سامنے ہے گزرتا تو وہ کہتا کہ السلام علیک یارسول اللہ ہی میں کو درخت یا پھر کے سامنے ہے گزرتا تو وہ کہتا کہ السلام علیک یارسول اللہ دیا

عَلَى حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا



280

besturdubooks.wordpress

#### خصوصيت نمبراهم

رسولِ اکرم ﷺ کواللہ تعالیٰ نے ساری امتوں سے اعلیٰ امت عطافر مائی قابل احترام قارئین! رسول اکرم كل كى التيازى خصوصيات بيس سے بيہ ا كتاليسوين خصوصيت ہے، جسكا عنوان ہے "رسول اكرم الله تعالىٰ نے سارى امتوں ے اعلیٰ امت عطافر مائی' بیشک بیمی آپ ایک عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کوساری امتوں سے اعلیٰ امت عطا فر مائی جیسا کہ آنے والے اوراق میں احادیث کی روشنی میں اس کی تفصیل پیش کی جارہی ہے کہ بیآ خری امت دوسری امتوں ہے زیادہ افضل کس طرح ہے،البنۃ اب ہم جوآ خری امت میں شامل ہیں ، ہمارے لئے ضروری ہے كراية ني الله كصدية جوجمين افضليت لمي باس كى لاج رهين ،اوراية ني الله کی تمام تعلیمات برول وجان ہے عمل بیراہوں کہ بے شک اس میں ہم سب کی کامیا بی اور فلاح مضمر ہے۔ دِعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوآب اللہ کا منام احادیث برعمل کرنے کی توفيق عطافرمائي مين يارب العلمين \_ ليجيئ اب اس خصوصيت كي تفصيل ملاحظ فرماييً ا کتالیسویں خصوصیت کی وضاحت قر آن وحدیث کی روشنی میں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میری امت کا حال بارش کے حال کی طرح ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا اول بہتر ہے یا آخر

تشریح .....بارش کی مثال کے ذریعہ آنخضرت ﷺ نے اپنی امت کاذکر جس انداز میں کیااس سے بظاہرتوشک ورز دواور عدم یقین اس میں سمجھا جاتا ہے کہ معلوم ہیں کہ اس امت کے پہلےلوگ بہتر تھے یابعد کےلوگ بہتر ہیں۔لیکن حقیقت میں حدیث سے بیہ مفہوم مراز بیں ہے بلکہ بارش کی مثال کے ذریعہ اس طرف اشارہ کرنامقعود ہے کہ پوری امت اچھی ہے جیسا کہ سو مجھاور خشک موسم میں جب باران رحمت نازل ہوتی ہے تو پوری بارش ہی اچھی اور نافع مانی جاتی ہے،اس طرح است محمدی اللہ میں پہلے زمانے سے تعلق ر کھنے والے اور بعد کے زمانوں کے سیے مسلمان بھی خیر یعنی اچھا ہونے اور فائدہ پہنچانے كاعتبارے برابر ہيں، پس لفظ "خير" وين كاعتبارے افضليت ظاہر كرنے والے اسم تغصیل کے طور براستعال نہیں ہوا۔ رہا یہ سوال کہ امت کے اول اور آخر دونوں سے تعلق ر کھنے دالے اچھا اور تافع ہونے میں برابر ہیں؟ تو وہ یوں کہ دوراول کے لوگوں نے رسول خدا الله كالمحبت ورفاقت كاشرف بإيا-آنخضرت الله كي مرحالت من اتباع كي ،آب الله كي دعوت اسلام دوسرول تک پہنچائی ،آپ ایک کا انی ہوئی شریعت اورآپ ایک ہرطرح کے پیش کئے ہوئے دین کے فوائد کی بنیا در تھی ،آپ ﷺ کے دین متین کواعانت وتقویت پہنچائی اور آنخضرت ﷺ کی ہرطرح سے مدد وجمایت کی تو بعد کے امتیوں نے آنخضرت ﷺ کی نبوت اور سالت اورآب عظاکی شریعت کوجوں کا توں تسلیم کیا، رسالت وشریعت کے ہرجز برمضبوط عقیدے کے ساتھ جے رہے ، آپ ﷺ کے دین کی حفاظت اور دین کو استحکام ورواج دیادی قوائدو بدایات کی بنیادکو یایه تکیل تک پہنچایا،اور یادین وشریعت کے ارکان كومضبوط ومتحكم كيا، اسلام كے جھنڈ ے كوسر بلندكيا ، اسلام كى روشنى كوجا روانگ عالم میں پھیلایا اوراس کے برکات واٹرات تمام عالم پرظاہر کئے اور اگر لفظ '' خیر'' کواسم تفصیل كمعنى يرجمول كياجائي توبهى اس اعتبارے درست بوسكتا ہے كە "خير" (بہتر ہونے) كے وجوداوراسباب متعدد ہوتے ہیں جن اسباب و وجود کے اعتبار سے دوراول کے امتی بہتر تھے،ان کےعلاوہ بعض اور اسباب ووجود سے بعد کے زمانے کے امتی بہتر ہیں کو <u>یا</u> حاصل یہ لکلا کہ حدیث اس بات ہر ولالت کرتی ہے کہ نافع اور اجھا ہونے کے اعتبار سے بوری امت مکسال ادر برابر ہے اور اس برجھی دلالت کرتی ہے ، کہ وجود اور سباب کے تعدد و اختلاف کے مدنظر دوراول کے امتی اینے اعتبار سے بہتر ہیں اور بعد کے زمانے کے امتی besturdulooks.in

ائی نوعیت کے اعتبار سے بہتر ہیں ، کیکن جمہور علاء کے نزدیک بیہ طے شدہ ہے کہ جہاں تک کلی افضلیت کا تعلق ہے دہ مرف دوراول امتوں یعنی صحابہ کیلیے مخصوص ہے۔ اگر چہاں کے منافی نہیں ہے کہ کسی خاص درجہ ونوعیت کے تحت بعد کے امیوں میں سے کسی کے لئے جزوی افضلیت ہا ہت کی جائے اور بیہ بات ذہن میں رہے کہ کلی افضلیت سے مراد" اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تواب یانا" ہے۔

اورعلامہ تورپشتی نے لکھا ہے: حدیث کے بعد کے امتیوں بردوراول کے امتیوں کی فضیلت وربرتری میں شک وتر ود پر ہر گرجمول نہیں ہے کیونکہ قرن اول (صحابر گاز ماند) تمام قرنوں سے بلاشک وشبہ افضل ہے بھراس کے بعد کے قرآن کے امتی ایے بعد والے تمام قرنوں سے افضل ہیں اور پھراس کے بعد قرن کے امتی اپنے بعد والے تمام قرنوں سے افضل ہیں، پس حدیث کی مرادیس بیان کرنا ہے کہ دین شریعت پھیلانے کے اعتبار سے بوری امت نافع ہے۔ای طرح کی بات قاضی ؓ نے بھی ایک طویل عبارت میں لکھی ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ جس طرح بارش کے بارہ میں پنہیں کہا جاسکنا کہ اسکا کون ساحصہ زیادہ مفیداور نفع بخش ہاور کس وجوہ ہے' خیر'' کا وجود ہاور کن افراد میں' خیر'' کا وجود نہیں ہے، کیونکہ وجو دخیر کی مختلف جہتیں اور مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں اوراس اعتبار ہے امت كابردوراين اين صينت اورجهت ي" وجود خير" كاحال موكات ابم الفضل للمتقدم كي تحت افضلیت انبی امتیوں کے لئے ہے جو دوراول میں تھے، یعنی صحابہ اور پیرحدیث بعد کے زمانے والے امتیوں کے لئے تعلی کا مصدر ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العلمين كى رحمت كا دروازه كھلا ہوا ہے اور اس كى بارگاہ سے حصول فيض كى تو قع ہر حال ميں یاتی ہے۔

اس صدیث کی شرح میں طبی کھتے ہیں امت کو بارش کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے وہ محض ہدایت اور علم کو سامنے رکھ کر دی گئی ہے جیسا کہ آنخضرت ﷺ نے ایک صدیث میں بارش کو ہدایت اور علم کے مشابہت دی ہے ہیں صدیث میں نہ کورہ ''امت''جس کو بارش کے بارش کو ہدایت اور علم کے مشابہت دی ہے ہیں صدیث میں نہ کورہ ''امت''جس کو بارش کے

besturdulooks.wordpress.com ساتھ مشابہت دی گئی ہے اس سے مراد علماء کاملین ہیں کہ جوخود بھی کامل ہوتے ہیں اور دوسروں کوبھی درجہ کمال تک پہنچاتے ہیں ، بیوضاحت بھی کو یااس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ "خر"ے" نفع" کے معنی مراد لئے جائیں جس ہے" افضلیت" میں پوری امت کا مکسال ہونالاز منبیں آتا ،خلاصہ کلام یہ کہ است محمدی اللہ اسے کسی دور میں 'خیر' سے خالی ہیں رہے می جیسا کدایک حدیث میں آنخضرت اللے نے پوری امت کو" امت مرحومہ ورمایا ہے اور بیٹمرہ ہے اس بات کا کداس امت کا نبی "نبی رحمت" ہے بخلاف دوسری امتول کے کدان کے ہاں'' خیر'' کا وجود صرف ابتدائی دور میں رہا اور پھر بعد والوں میں''شر'' آگیااوراس طرح آیا کہ انہوں نے اپنی مقدس آسانی کتابوں تک کوبدل ڈالا اور تحلیفیں کرکر کے اسینے دین کا حلیہ بگاڑ دیا جس بران کے دوراول کے لوگ تھے۔

> اور حضرت امام جعفرصا دق اینے والد (حضرت امام محمد باقتر) ہے وہ اور وہ امام جعفر کے دادا (بعنی حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی اسے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم عظانے فرمایا: خوش ہوجا و کورخوش ہوجا و، بات بیہے کہ میری امت اجابت کے (افراد کا حال (حصول منفعت کے اعتبار سے ) بارش کے حال کی مانند ہے جس کے بارہ میں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا اخیر بہتر ہے یا اس کا اول بہتر ہے، یامیری امت کی مثال ایک باغ کی مانندہ جس (کے کچھ حصوں سے )ایک سال ایک جماعت نے کھایا یعنی نفع اٹھایا اوراس ( کے پچھ حصول سے ) دوسرے سال ایک اور جماعت نے کھایا جمکن ہے وہ جماعت جس نے آخر میں باغ سے کھایا ہے (پہلی جماعت کے مقابلے میں ) چوڑا کی اور گہرائی میں زیادہ ہواورخو بیوں میں بھی اس سے بہتر ہو، بھلا وہ امت کیونکر ہلاک (یعنی نیست و نابود ) ہوجس کا اول میں ہوں جس کے وسط میں مہدی ہوں سے اور جس کے آخر میں سیح ہوں گے، ہاں ان زمانوں کے درمیان ایک کج رو ( بعنی گمراہ) جماعت پیدا ہوگی،اس جماعت کےلوگ میرے راستے وطریقتہ پر چلنے والے اور میرے تمبعین میں سے نہیں ہوں گےاور نہ ہی میں ان میں ہے ہوں یعنی میں ان سے راضی اور ان کا حامی و مددگار

نہیں بلکہ اکلی سرکشی اور ان کے فسق کے سبب اس سے ناراضگی اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں'' تشریح ۔۔۔۔۔'' خوش ہواور خوش ہو۔۔۔۔'' یہ الفاظ آپ دھی نے دوبار تا کید کے لئے فرمائے یااس تکرار میں یہ نقط ملحوظ تھا کہ ایک بشارت تو دنیا کے اعتبار سے ہے اور ایک بشارت آخرت کے اعتبار ہے۔

"میری امت کی مثال ....." اس جملہ میں او (یا) کا لفظ تنویع کے لئے بھی ہوسکتا ہے اور تخیر کے لئے بھی ، بہرصورت "باغ" سے مراد وہ باغ ہے جس کے درخت ہرے بھرے ہوں اور اس میں انواع واقسام کے پھل میوے کثر ت سے ہوں اور "امت" کو باغ کے ساتھ مشابہت دیتا دراصل" دین" کو اس کے شرائع ارکان اور شعبوں کی جہت سے مشابہت دیتا دراصل" دین "کو اس کے شرائع ارکان اور شعبوں کی جہت سے مشابہت دیتا دراصل" دین "کو اس کے شرائع ارکان اور شعبوں کی جہت سے مشابہت دیتا دراصل" دین "کو اس کے شرائع ارکان اور شعبوں کی جہت سے مشابہت دیتا ہے۔

چوڑائی اور گہرائی میں ..... یہاں چوڑائی اور گہرائی' سے جماعت کی کثرت اور گہرائی' سے جماعت کی کثرت اور گول کی بوی تعداد کے معنی مراد ہیں، اس جملہ میں طول، (لمبائی) کا ذکراس لئے نہیں ہے کہ عرض اور عمق طول کے بعد ہوتا ہے، جب عرض اور عمق کا ذکر آسمیا تو طول کا بھی ذکر ہوگیا۔

''اور حضرت عمرو بن شعیب اپ والد سے اور وہ اپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہرسول کریم وہ ایک دن صحابہ سے بوچھا) بتا وَالیمان کے اعتبار سے م محلوق میں سے کس کوزیادہ پند کرتے ہو، یعنی خدا کی مخلوقات میں کس مخلوق کے ایمان کوتم بہت بی توی اور بہت اچھا ہو؟ صحابہ نے جواب دیا۔ ہم تو فرشتوں کے ایمان کو بہت اچھا اور قوی سے ہیں! آنحضرت وہ ایک نے فرمایا: تو ہم دہ بین ہے وہ اس میں کیا جوب بین ہے وہ اس میں کیا جوب وہ بین ہے ہوا کہ جروت کے جائب و فرائب کا ہمہ دفت مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اگر ان کا ایمان قوی ہے تو اس میں کیا جیب و فریب بات ہے۔ انہی صحابہ آی دوسر کے بعض صحابہ شنے عرض کیا! تو پھر دہ پیغیبر ہیں کے جہارے نزد یک ان کا ایمان بہت اچھا اور توی ہے۔ آخضرت وہ انہ نے فرمایا: بھلا دہ

besturdubooks.wordbress.com شک وشبہ ہے دوراور توی ایمان کے حامل کیوں نہیں ہوں مے،آسان ہے وحی اترتی ہی ان کے اوپر ہے ، اب صحابہ "نے کہا! تو پھر ہم لوگ ہیں (جو آپ ﷺ کے صحابہ ہیں ، للبذا کہنا عاہے کہ جاراایمان اچھا اور قوی ہے) آنخضرت ﷺ نے فرمایا تمہارے ہی ایمان میں کیا مجوبہ بن ہے جب کہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول کریم علی نے فرمایا ! حقیقت بدے کہ میری انتاع کرنے والے کہ جونسل درنسل قیامت تک اس دنیا میں آتے رہیں گے ) وہ لوگ احکام دین کے مجموعہ صحف لیعن قرآن یاک یا کیں مے اوراس میں جو کھھ فذکور ہے سب برایمان لا کیں گے۔

> تشريح ..... جواب ديين والصحابة في بهت التصحاور بهت قوى ايمان كاعتبا رے جو پہلے فرشتے کا ذکر کیااور پھرانبیاء کا تواس سے انبیاء برفرشتوں کی فضیلت لازم نہیں آتی۔اللہ کے ہال کشرت تواب کےاعتبار سے جوفضیلت انبیاءکوحاصل ہےوہ اپنی جگہ سلم ہے۔اس میں شک وشبہیں۔

> آسان ہے دحی اترتی ہی ان کے اور ہے .....یعنی انبیاء کوتو ایمان کا اور سب سے اچھا اورسب سے قوی ایمان کا حامل ہونا ہی جا ہے ۔ کیونکہ اس دنیا میں ایمان اور دین وشریعت کے اترنے کا اصل ذریعہ''وی' ہے اور وی انہی پر اترتی ہے فرشتہ روح الامین (جرئيل) آسان سے آتا ہورحق تعالی کا پیغام براہ راست ان کو پہنچا تا ہے۔وہ فرشتوں کواٹی آنکھوں ہے دیکھتے ہیں اوران کے انوار کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ لغت میں "وحی" کے معنی ہیں۔ پیغام، دل میں پوشیدہ بات ڈالناہروہ چیز دوسرے کومعلوم ہونے کے كئة چيش كرواورآ واز ،اوراصطلاح شرع مين "وحى" الله كے اس پيغام كو كہتے ہيں جو جرائیل امین پیغمبروں کے پاس لائیں۔

> "جب كه مين تمبارے درميان موجود ، ون" اور تم وي اورايمان كے آثار وانوار کامشاہ وکرتے ہو، نبوت کی نشانیاں اور مجزے دیکھتے ہومیرے جمال ہا کمال سے انوار حق کا دیدار کرتے ہو،میری صحبت وہم نشینی کے ذریعہ تم میں اسرار حقیقت سرایت کرتے ہیں اور

besturdubooks.wordpress. ميرے باطنی تصرف اورميرے ارشادوا قوال ہے تمہارے ظاہرو باطن ميں کمالات وکرامات پیدا ہوتے ہیں۔،الی صورت میں خدا پر ایمان لانے، خدا کے اتا رے ہوئے دین، شریعت کے احکام میں یقین رکھنے اور خدا کے بتائے ہوئے اوا مرونو ابی کو ماننے میں تمہارے لئے شک وتر د د کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔

> "سب ایمان لائیں گے۔۔۔ "پینی ان کا ایمان بالغیب ہوگا، نہ انہوں نے اپنے نبی کود یکھا ہوگا، نہ نبی کی صحبت کے ذریعہ انوار حق کامشامدہ کیا ہوگا، اور نہ نبوت کے آثار ومعجزات کواین نظروں کے سامنے پایا ہوگا۔وہ اپنے بروں (صحابہؓ) سے اخبار آثار کی صورت میں جو پھےسنیں گےای براعتماد ویفین کر کے خدا پر ، خدا کے رسول بر ، خدا کی کتاب براور خدا کے اتارے ہوئے دین برایمان لا کیں گے اور اس ایمان پرمضبوطی سے قائم رہیں گے۔ پس الله تعالی نے اپنی کتاب میں جوفر مایا ہے کہ یہ فرمندو یَ بالغیب تواس کی مراد بھی بعض تفسیر کا جہات ہے یہی ہے اور اس کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھیوں نے ان کے سامنے محد اللے کے صحابہ اوران کے ایمان کاذ کر کیا تو حضرت ابن مسعود نے فر مایا جن توبیہ ہے کہ مجمد اللے کی حقیقت وحیثیت ،ان کی دعوت اسلامی اور انکاسارا معاملہ ہراس شخص پر بوری طرح روش اور واضح تھا جس نے آپ ﷺ کودیکھا اور آپ ﷺ کی صحبت وہم نشینی کا شرف پایا ،اس ذات کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں بھی ایمان والے کا ایمان ایمان پالغیب سے فضل نہیں اور پھرحضرت مسعود ٌ نے یہی آیت لیمنی یو منو ن بالغیب پڑھی۔

> ببرحال آنخضرت ﷺ کے زمانے مبارک سے متصل ہونے کے سبب اور آنخضرت ﷺ کے باہر کت صحابہ کی رفاقت وصحبت یانے کی وجہ سے اگر چہ تا بعین پر آثار وانوار حقانیت واضح ہیں، اور آنحضرت ﷺ کا صدق واضح تھالیکن اس کے باوجودیبی کہا جائے گا کہ از دیدہ بے فرق بود تابشنیدہ۔اور حاصل بیہے کہ اگر چہ صحابہ کا ایمان بالغیب تھالیکن ان کاایمان بالغیب انہی چیزوں میں تھا جن پر ایمان لازم فرض ہے، جیسے اللہ کی

ذات، ملائکہ اور امور آخرت وغیرہ جب کہ اور بہت ی چیزیں ان کی آنکھوں دیکھی ہوئی تھیں ان کے مشاہدہ میں آئیں۔ ان کے برخلاف تا بعین آور ان کے بعد اہل ایمان کا معاملہ بیہ کہ ان کے مشاہدہ میں آئییں۔ ان کے برخلاف تا بعین آور ان کے بعد اہل ایمان کا معاملہ بیہ کہ ان کا سارا ایمان بالغیب ہے کوئی چیز ان کی آنکھوں دیکھی ہوئی نہیں ہے ، کوئی چیز ان کے مشاہدہ میں نہیں آئی پس اس اعتبار سے ان کے ایمان کوافضل اور پسندیدہ ترفر مایا گیا۔

#### آپ علی امت میں ایک جماعت کی فضیلت

"حضرت عبدالله بن علاء حضری کہتے ہیں کہ مجھ سے اس شخص نے بید دیں بیان کی جس نے نبی کریم بھی سے سناتھا کہ آپ بھی نے فر مایا :حقیقت بیہ کہ وہ (زمانہ آئے والا ہے جب اس امت کے آخری دور میں ایک جماعت ہوگی جس کا ثواب اس امت کے آخری دور میں ایک جماعت ہوگی جس کا ثواب اس امت کے ابتدائی دور کے لوگوں ( لیعن صحابہ ؓ) کے ثواب کی مانند ہوگا ، اس جماعت کے لوگ مخلوق خدا کو ابند ائی دور کے لوگوں ( تبیغ کریں گے ( جن کا وجود دین میں پایا جاتا ہے ) اور ان باتوں سے بازر کھنے کی کوشش کریں گے جو خلاف شرع ہیں ( اور جن کا دین سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ) نیز وہ لوگ فتنہ پردازوں ( لیعنی اسلام اور مسلمانوں سے منحرف ہوجانے والوں ، فارجیوں ، رافضیوں اور تمام برعتیوں ) سے لڑیں گے (خواہ اسلحہ و طاقت کے ذریعہ ٹریں خواہ فارجیوں ، رافضیوں اور تمام برعتیوں ) سے لڑیں گے (خواہ اسلحہ و طاقت کے ذریعہ ٹریں کے زبان وقلم کے ذریعہ گاری ان دونوں روایتوں کو یہ بی تے دلائل المنہ و میں نقل کیا ہے۔''

### آپ کود کیھے بغیرایمان لانے والوں کی فضیلت

''اور حضرت ابوامامہ " سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: مبارک باددی ہے اس شخص کوجس نے مجھے دیکھا اور مجھ پرایمان لایا اور سات بار مبارک باددی ہے اس شخص کوجس نے مجھے کہ کہ اور پھراس پرایمان لایا، میری نبوت کی تصدیق کی'' (احم) شخص کوجس نے مجھے کوئیس دیکھا اور پھراس پرایمان لایا، میری نبوت کی تصدیق کی' (احم) تشریح مساور سات مبارک باددی ہے۔۔۔۔' اس سے ان امتیوں کی فضیلت ثابت ہوتی، جو آنخضرت ﷺ کی ذات پر اور آپ ﷺ کی نبوت ورسالت پر غائبانہ ایمان معنی میں ہے اس کاعلم خدا اور خدا کے مدد کا تعین کس معنی میں ہے اس کاعلم خدا اور خدا کے

besturdubooks.wordpress رسول ہی کے سپر دکرنا پڑتا ہے ایسے کہا جاسکتا ہے کہ سی بات کو زیادہ سے زیادہ بلیغ انداز بیان کرنے کے لئے اور اس کی تکثیر کی خاطر چونکہ یہی سات کاعد د بابر کت مشہور ومتعارف ے اس لئے آپ ﷺ نے ذات رسالت بناہ پر ایمان بالغیب رکھنے والوں کوسات بار مبارک باددی ہے، پس اس عدد سے تکثیر مراد کینی جائے نہ کہ تحدید۔

288

"اور حضرت ابن محيريز" (تابعي ) بيان كرتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابو جمعة ہے جوصحابظیں سے ایک شخص ہیں ، درخواست کی کہ آپ ہمار سے سمامنے کوئی ایسی حدیث بیان سیجے جوآب نے خودرسول کریم ﷺ کی اسان مبارک سے می ہو،حضرت ابوجعہ نے کہا: ہاں میں تمہارے سامنے ایک بڑی عمد ہ حدیث بیان کروں گا (جو بہت فائدہ پہنچائے گی اور تحہیں خیروفضیلت کی بشارت بھی عطا کرے گی ،تو سنو )ایک دن ہم صبح کے کھانے پررسول كريم ﷺ كے ساتھ تھے ہارے درميان (مشہور صحابي) حضرت ابوعبيدہ بن الجراح بھي تھے( جوعشر ومبشرہ میں ہے ہیں) ابوعبیدہؓ نے (نعمت الٰہی کےشکراور ذات رسالت پناہ كانعام واحسان ك ذكر ك طورير) كهاك يارسول الله! كياكو كي مخص بم ي بهتر موسكما ہے ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے (آپ ﷺ کے ہاتھ پر) ایمان واسلام قبول کیا اور آپ الله كشانه باشانه وشمنان دين كے خلاف جهادكيا، آنخضرت الله في نير كرايا: ہاں تم سے بھی بہترلوگ ہیں اور وہ لوگ وہ ہیں جوتمہارے بعد پیدا ہوں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے جب کہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اس روایت کو احمدٌ اور داری ؓ نے تقل کیا، نیزرزینؓ نے اس روایت کوحضرت ابوعبیدہؓ سے ان کے الفاظ سے آخر تک نقل کیا ہے (لعنى رزين كي نقل كرده حديث مين ابن محيرير اورابو جمعه كم مكالمه كاذ كرنبيس ب."

تشریح ..... ہاںتم ہے بھی بہتر لوگ ہیں'' یعنی وہ لوگ اس جہت ہے بہتر ہیں کہوہ مجھے بغیر دیکھے مجھ برایمان لائیں گے،اگر چہاس حیثیت سے کہ تہہیں سبقت اسلام میری صحبت وزیارت اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کی سعادت عظمی حاصل ہےان لوگوں برتمہاری فضیلت و برتری مسلم ہے۔

## آب الله امت كارباب حديث كي فضيلت

besturdubooks.wordbress. "حضرت معاویہ بن قراق سے روایت ہے جوایئے والدے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے فر مایا: جب اہل شام تباہ ہوجا تیں تو پھرتم میں بھلائی نہ ہوگی اورمیری امت میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہے گی جس کو (دشمنان دین کے مقابلے یرغالب رہنے کے لئے اللّٰہ کی نصرت و تا ئید حاصل ہوگی ،اس جماعت کو وہ مخص کیجھ نقصان و ضررنه پنجاسکے گاجواس کی تائید واعانت ترک کردے (کیونکداس جماعت براللہ تعالیٰ کی عنایت بے شارہوگی) تا آئکہ قیامت قائم ہواورابن مدین (جوا کابرمحدثین میں ہے ہیں) کہتے ہیں کداس جماعت سے مرادار باب حدیث ہیں اس روایت کور ندی نے قتل کیا ہواو ركهاب بدهديث من يحيحب."

> تشریح .....حضرت معاویہ بن قرّہ کے والد کا نام قرہ بن ایاس ہے جو صحابی ہیں۔ خودحضرت معاویہ بن قرہ ایک تابعیؓ ہیں ،ان کا شاراہل علم عمل میں ہوتا ہے۔ بلندیا پیفقیہہ کی حیثیت ہے مشہور ہیں، جنگ جمل کے دن ان کی ولا دت ہو کی تھی ،اور ۱۱ اور میں واصل تجق ہوئے۔

> ''نو پھرتم میں بھلائی نہ ہوگی ....''بینی جب اہل شام میں بھی فساد و تباہی پھیل جائے گی تو اس وفت شام میں سکونت اختیار کرنایا اینے وطن سے ججرت کر کے ملک شام میں جانے میں کوئی بھلائی نہیں رہے گا۔

> اور حفرت مین عبدالحق نے بوں وضاحت کی ہے کہان الفاظ کی بظاہر مرادیہ ہے کہ آخرز ماند میں اہل شام خدا کے سیے دین برقائم ہوں سے اور خیرامت ہونے کی حیثیت سے ا پیخ فرائفن انجام دیں گے اور پھر آخر کاران میں بھی تاہی آ جائے گی اور بیاس وقت ہوگا جب قیامت آئے گی تواس دنیا میں صرف بدکارلوگ موجود ہوں گے چنانچے اہل شام کے تباہ ہونے کے ساتھ ہی اس روئے زمین میں سے خیر کا وجودا ٹھ جائے گاجواس بات کا بتیجہ ہوگا

کہاس وقت اہل خیر میں ہے کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں ہوگا۔

تا آنکہ قیامت قائم ہو ۔۔۔۔۔ ہیں قیامت قائم ہونے ہے مراد قائم ہونے کا وقت بالکل قریب آجانا ہے کیونکہ بیتو ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت روئے زمین پرکوئی کلمہ محو باقی نہیں ہوگا۔

"اس جماعت سے مرادار باب حدیث ہیں۔۔ "یعنی وہ محدثین اور اہل علم کہ جو حدیث کے حفاظ ہیں ،حدیثوں کے راوی ہیں ،سنت نبوی وہ اللہ کی ترجمان اللہ کی ترجمان اور شارح ہے مل کرنے اور جو درس و تدریس ،تصنیف و تالیف ،تعلیم و تبلیغ کے ذریعہ احادیث نبوی وی اور علوم نبوی کی خدمت اور اس کے سکھنے میں لگے ہوئے ہیں اور گویا وہ گروہ جن کو منوی کی خدمت اور اس کے سکھنے میں لگے ہوئے ہیں اور گویا وہ گروہ جن کو اہل سنت والجماعت "سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (بحوالہ مظاہر حق جدید جلد پنجم)

## آپ امت سےخطاونسیان معاف ہے

"خضرت ابن عبال من سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطاء نسیان کومعاف کردیا ہے اور اس گناہ سے بھی معافی عطافر مادی جس میں زبردی مبتلا ہو گیا ہو۔"
(این ماجہ بیعی )

تشری ..... خطا جو مد کے بغیر بھی اور مد کے ساتھ بھی آتا ہے اپ مغہوم میں صواب کی ضد ہے آس کے معنی ہیں ' چوک جانا' چنانچہ صراح ہیں لکھا ہے! خطاء بمعنی ناراست جو ' صواب' ( درست وراست ) کا برعکس مغہوم ہے۔ اسی مصدر سے نکلا ہولفظ ' خطیء' ہے جس کے معنی' ' گناہ' کے ہیں ، یا ایک قول کے مطابق وہ گناہ جو غیرارادی طور پر مضابہ واورا گرخطا کا لفظ خ کے زیراور ط کے جزم کے ساتھ خطا ہوتو اس کے معنی ہمی گنا ہو تے ہیں ، بعض حضرات نے کھما ہے کہ خطاء کا لفظ اس گناہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو ارادی طور پر یعنی بلاقصد سرز دہوا اس کے لئے انظاط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ' دخطی ' اس مخص کو کہتے ہیں جو ارادہ تو

صواب یعنی راست و درست عمل کا کرے مگر مبتلا غیر صواب یعنی ناراست وغیر درست عمل میں ہوجائے۔اس شخص نے خطا کی ، یااس شخص سے خطا ہوگئے۔ یہ بات ایسے آ دمی کے بارہ میں کہی جاتی ہے جس نے قصد وارادہ تو کسی درست عمل کا کیا تھالیکن اچا تک اس سے وہ عمل واقع ہوگیا جوغیر درست تھا، مثلاً اس نے شکار کونشا نہ بنا کر بندوق چلائی تھی مگر بندوق کی گولی اچا تک کسی انسان کولگ گئی اور اس طرح وہ اس انسان کے تس خطا کا مرتکب ہوگیا ، یا یہ کہ مثلاً وہ آ دمی روزہ سے تھا، کلی کرنے کے قصد سے اس نے منہ میں پانی لیا اوروہ پانی حلق میں از گیا، پس اس حدیث میں 'خطاء' کے یہی معنی مراد ہیں۔

"نسیان"ایے مفہوم میں"حفظ" کی ضدہ اس کے معنی ہیں بھولنا"سہو" کالفظ "نسیان" کے معنی میں آتا ہے جیسے کہا جاتا ہے،اس شخص نے فلاں کام میں سہو کیا۔ یعنی وہ اس کام کو بھول گیا اس سے غافل رہا اس کا دھیان کسی اور کام میں الجھ گیا تھا، ان لفظی وضاحتوں کے بعداب بیجھئے کہ حدیث میں جوفر مایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطاء ونسیان کومعاف کردیا ہے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہا گر خطاء ونسیان کے تحت کوئی غیر درست ناروافعل سرز دہوجائے تو اس برگناہ ہیں ہوتا ،اس فعل کا مرتکب گناہ گارنہیں ہوگا ، یہ مطلب نہیں خطاء ونسیان کے تحت سرز دہونے والا ہر فعل دینا وی طور پر کسی شرعی قائدے قانون کی گرفت میں نہیں آتا، چنانچہ خود قل خطاء پر دیت اور کفارہ کا واجب ہونا ثابت ہے، اس طرح کسی ایک چیز کا خطاء کاار تکاب ہوجائے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس روزہ کی قضاواجب ہوتی ہے۔ ہاں نسیان کی صورت میں روزے کی قضاء واجب نہیں ہوتی كيونكه خودالله تعالى نے اس ميں رعايت دى ہے جيسا كدايك حديث ميں آيا ہے كدروز وميں اگر بھول سے کوئی چیز کھالی یا کوئی چیز پی لی تواس سے روز فہیں ٹو ٹنائم اپنے اس روزہ کو پورا کرو کیونکہ تمہاراوہ کھانا بینااللہ ہی کی طرف ہے ہے، نیز نماز میں اگرنسیان اور سہووا قع ہوجا ئے تو اس پرسجدہ واجب ہوتا ہے۔اس طرح کوئی شخص اگر کسی کا مال سہوا تلف کردے تو اس برضان(معاوضه)واجب ہوتاہے۔

besturdubooks.

''اوراس گناہ سے بھی معافی عطافر مادی۔۔۔'اس جملہ میں وحسا است کو ھو ا
علیہ صیغہ جمہول کے ساتھ ہے، یعنی وہ گناہ جوز وروز بردتی سے کرائے گئے ہوں۔ مطلب
یہ کہا گرکوئی شخص کو کسی ایسے فعل کے ارتکاب پر مجبور کیا گیا ہوجس کو وہ گناہ ہونے کی وجہ سے
قطعی ناپند کرتا ہواوراس کے ارتکاب میں اس کے اپنے تصدوارادہ کوذراد ظل نہ ہوتو وہ شخص
گناہ گارنہیں ہوگا اگر چہاس کو مجبور کرنے کے لئے قتل یا ضرب شدید جیسی کسی شخت دھمکی کا
استعال نہ کیا گیا ہو، تا ہم اس (زوروز بردتی سے کرائے گئے گنا ہوں اور جرائم کے ) سلسلے
میں جن اللہ اور جن العباد کے قعلی سے شرعی احکام وقو انین کی الگ الگ نوعیتیں اور شقیں ہیں
میں جن اللہ اور جن العباد کے تعلق سے شرعی احکام وقو انین کی الگ الگ نوعیتیں اور شقیں ہیں
جن کی تفصیل اصول کی کتابوں میں نہ کور ہے۔

(بحوالہ مظاہرین جدید)

## آپ بھی کی امت کی ایک بہترین فضیلت

"اور حفرت بہر بن حکیم معاویہ بن حیدہ قشری بھری اسپے والد (حفرت حکیم بن معاویہ ) سے اور بہر کے دادا (اوراپے والد حفرت معاویہ بن حیدہ فی سے روایت کرتے بیں کہ انہوں نے رسول کریم وی کواللہ تعالی کے ارشاد سحنت معیو اُمَّة اُنحو بحث لِلناس کی انہوں نے رسول کریم وی کواللہ تعالی کے ارشاد سحنت معیو اُمَّة اُنحو بحث لِلناس کی تفییر میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: (اے اہل اسلام) تم ستر امتوں کوتمام کرتے ہوئے اور اللہ کے نزدیک تم ان امتوں میں سے سب سے بہتر اور گرامی قدر ہو۔ اس روایت کو تر نہی ماجہ نقل کیا ہے اور تر فدی نے کہا ہے کہ بیجد یث "حین" ہے۔ '

تشریح ..... گنتم خیر اُمة آخو بحث لِلناسِ کاتر جمه ہے: امتوں میں سے سے بہتر امت تم ہے جے لوگوں (کی ہدایت و بھلائی) کے لئے پیدا کیا گیا۔ پس کنتم اسے مرادیہ ہے کہ اپنی اس خصوصیت اور وصف کے ساتھ تم روز اول سے اللہ کے علم وارادہ میں سے جس کا ظہوراس دنیا میں اب میر ہے آنے کے بعد ہوا ہے۔ یا بیہ کہ لوح محفوظ میں اس وصف وخصوصیت کے ساتھ تمہارا ذکر روز اول ہی آ گیا۔ اور یا بیہ کہ گزشتہ امتوں کے درمیان تمہارا ذکر ای وصف وخصوصیت کے ساتھ یعنی "خیرامت" کی حیثیت

ہے ہوتا تھا۔

besturdubooks. Worldpiess! بهرحال "خیرامت" میں اس امت ہے مراداس امت کے تمام ہی اہل ایمان مراد ہیں خواہ وہ عام امتع وں میں سے ہول یا خواص میں سے حقیقت رہے کہ حسن اعتقاد، ایمان کی راہ میں ثابت قدم رہنے ، آنخضرت ﷺ کے تیمن بہت زیادہ محبت وتعلق رکھنے ، ایمان سے نہ پھرنے ، اسلام کی غلامی کے دائرے سے اپنے کو باہر نہ رکھنے اور ان جیسی دوسری خصوصیات وصفات رکھنے کے سبب ہرامتی اس فضیلت میں شامل ہے جو پیچیلی تمام امتول کے مقابلے میں اس امت مرحومہ کو اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوئی ہے، تا ہم بعض حضرات کابیکہناہے کہ 'خیرامت' کامصداق مخصوص طور یراس امت کی وہ جماعت ہے جو "خواص" سے تعبیر کی جاتی ہے، یعنی علما، صادقین ، شہدائے اسلام اور صالحین امت ان حفرات کے نزدیک " خیر" سے مراد خیر تامہ کا لم مخصوصہ ہے ای طرح بعض حضرات نے اس کامصداق"مہاجرین کی جماعت" کوقرار دیا ہے، کین پیر طرات "خیرامت" کے مفہوم کوایک محدود دائر و تک کیوں رکھتے ہیں اور اس مصداق کوئسی خاص طبقہ میں منحصر کیوں كرتے بين اسكى وجه ظاہر نہيں ہے۔ للذاحق بدہ كذر خير امت "كمفهوم كومخصوص كرنے کے بجائے عام رکھا جائے۔

> ''سترامتوں''میںستر کاعددتحدید کے لئے نہیں، بلکہ تکثیر کے لئے ہے، کیونکہ اس عدد کا اظہار تکشیر کے موقعوں برزیادہ آتا ہے اور بیجی کہا جاسکتا ہے کہ 'سترامتوں' سے مراد وہ گزشتہ امتیں جو بڑی بڑی اور جن کا عددستر تک پہنچتا ہے اور انہیں کے عمن میں تمام چھوٹی چھوٹی امتیں بھی آ جاتی ہیں۔

> "تم سترامتوں کوتمام کرتے ہو۔۔۔ "بین" اتمام" دراصل "ختم" کے معنی میں ہے مطلب مید کہ جس طرح تمہارے پیغیبر ﷺ خاتم النبین اور تمام رسولوں کے سرادر ہیں اس طرح تم بھی تمام ہمتیوں کے خاتم ،تمام امتوں سے زیادہ گرامی قدراوراتم ہو، پچھیلی امتوں پر امت محمری کی فضیلت و برتری کے اظہار کے لئے بغویؓ نے ایک روایت اپنی سند کے ساتھ

besturdubooks. Wordpress! بطريق مرفوع فقل كى ہے جس كے الفاظ ہيں۔ قدال إن السجدنة حَدُمَتُ عَلَى الانبياءِ كُلُّهم حتَّى أَد خُلَهَا و حَرُمَتُ عَلَى الْأَ مَم حتَّى تَد خُلَهَا . " ٱتَخْضَرت ﴿ اللَّهُ فَ فرمایا:حقیقت بیر کہ جنت تمام انبیاء پر حرام ہے جب تک کہ میں اس میں نہ پہنچ جاوی اور جنت تمام امتوں پرحرام ہے جب تک کے میری امت اس میں داخل نہ ہوجائے۔"

> اوريه چيزاس امت كے حسن خاتمه كى طرف اشاره كرتى ہاس كى طرف الله تعالى كابيار شاوانً اللَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنْ الْحُسنى بَعِي اشاره كرتى بيرامت جمرى اللہ ونیامیں آنے کے اعتبار سے اگر جہسب کے بعد ہے لیکن فضل وشرف اور مقام ومرتبه میں سب سے اعلیٰ۔ (جىتەجىتەمظاہرىق جدىدجلدىنېم)

# آپ بھی کی امت کی ایک اور عظیم فضیلت

"حضرت ابومویؓ کہتے ہیں کہرسول کریم ﷺ نے فر مایا۔"میری بیانت مرحومہ ہے(بعنی دوسری امتوں کی بنسبت میری امت کے لوگوں براللہ تعالی کی رحمت بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کے نبی کی شان بھی رحمتہ للعالمین ہے )اس امت برآ خرت میں عذاب نہیں ہوگااور دنیا میں اس کاعذاب فتنے ، زلز لے اور ناحی قبل ہے۔ " (ابوداور")

تشریح .....'' آخرت میں عذاب نہیں ہوگا'' کِامطلب پیہے کہ آخرت میں دائمی عذاب باسخت عذاب جو كفار ومشركول كے لئے ہاس امت برنبيں ہوگا بلكه اس كاعذاب یہ ہے کہ جولوگ برے اعمال کرتے ہیں اور دین وشریعت کے راستہ برنہیں جلتے ان کوسزا کے طور براس دنیا میں مختلف فتنوں ، آفتوں ، امراض اور طرح کے مصائب وآلام میں مِتلاكردياجا تابِ إيه بات اس آيت كريم من يُعملُ مِنكم شوء يُجزَبه كامرادي بھی واضح ہوتی ہواں صدیث کے الفاظ عندابھافی الدین النے سے بھی اس کی تائیہ ہوتی

اوربعض حضرات نے بیرکہا ہے حدیث خاص طور سے ان مسلمانوں کے حق میں جو

کیرہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے اور یہ جی ممکن ہے کہ اس صدیث کا روئے تخن اس امت

کی ایک مخصوص جماعت بعنی صحابہ کرام کی طرف ہو چنا نچہ مظہر "نے بیہ ہما ہے کہ بید حدیث
نہایت ویچیدہ مفہوم کی حامل ہے کیونکہ اس سے بیہ مفہوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ویکیا کی امت

کے کسی بھی فرد کو آخرت میں عذاب نہیں دیا جائے گا خواہ وہ گناہ کیرہ کرے یا جو چاہے کرتا
پھرے! اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی و
توفیق کے بغیر کی خییں کہا جاسکت سوائے اس سے کہ بیتا ویل کی جائے کہ یہاں امت سے
مرادوہ مخص ہے جواللہ تعالیٰ کے دوسر سے احکام کی فر ماہر داری کے ساتھ آنخضرت ویکی کی کھی
کائی پیروی کرے اور ان چیزوں سے پوری طرح پر ہیز کرے جن کو اختیار کرنے سے منع کیا
کائی پیروی کرے اور ان چیزوں سے پوری طرح پر ہیز کرے جن کو اختیار کرنے سے منع کیا

'' و نیامیں اس کاعذاب۔۔۔۔'' کامطلب بیہ ہے کہ میری امت کے لوگ زمانہ کے جن حادثات سے دو حیار ہوتے ہیں جیسے زلزلہ آتے اور جان و مال کونقصان میں مبتلا كرتے ہيں اسيلاب آتے ہيں اور سخت تباہی پھيلاتے ہيں الوث مار محجتی ہے اور مسلمانوں کے جان و مال کونقصان پہنچتا ہے ، یا اس طرح کی دیگر آفتیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں ، اور بیسب چیزیں ان لوگوں کے گناہوں اور خطاوک اور بدعملیوں کے کفارہ کا موجب بنتی ہیں اور آخرت میں ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے اس طرح جوکشت وخون اور آل و قال ان کے درمیان ہوتا ہے اگراس کی صورت ریہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمان کفار اور دین کے دوسرے دشمنوں جیسے مبتدعین وغیرہ کے ہاتھوں قبل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا قبل ہوتا خودمو جب شہادت ہوتا ہے بعنی ان مسلمانوں کوشہید کا درجہ ملتا ہے جو ایک بڑی سعادت ہے اور اس کی ایک صورت بیہوتی ہے کہ مسلمان خود آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں تو دیکھا جائے گا کہان کا باہمی قبل وقبال اورکشت وخون کس بنایر ہے،اگرابیاہے کہ دونوں فریق کسی ایسے معاملہ میں برسر جنگ ہو گئے ہیں جس کی حیثیت شرعی نقط نظرے واضح نہیں ہے اور اشتباہ و تا ویل کے سبب دونوں کاحق بر ہوتا ثابت ہوسکتا besturdubooks. Wordpress! ہےتو اس صورت میں کہا جائے گا کہ دونوں فریق سلامتی پر ہیں، اور ان میں ہے کسی کوبھی ظالم قرار نہیں دیا جائے گا ،اور اگران کا باہم برسر جنگ ہونا اور ایک دوسرے کا کشت وخون كرناكس ايسے معامله كى وجہ سے جس كى حيثيت وحقيقت بالكل واضح بےاورايك فريق صریحاًظلم وزیادتی پرہےتو جوفریق مظلوم ہوگااس کو ماجورقرار دیا جائے گا۔

> بعض حضرات نے بیہ بھی فرمایا ہے کہ عذاب قبراس امت مرحومہ ومغفورہ کے خصائص میں سے ہے، یعنی مسلمانوں کوقبر کے عذاب میں اس لئے بہتلا کیا جا تا ہے کہ ان كے نامہ اعمال ميں كناه ومصيبت كى جوكندكى باس كوعالم برزخ ميں دهويا جائے اوروه مسلمان عذاب کی صورت میں اینے گنا ہول سے یاک صاف ہوکر آخرت میں پہنچیں اور ومال كےعذاب كامندندد كيمنے مائيس\_والله اعلم بالصواب (بحواله مظاہر فق جديد جهارم) دعاہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ساری امتوں سے اعلیٰ امت بنایا تو اس اعلیٰ ہونے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس نبی کےصدیے ہمیں اللہ تعالٰی کی طرف سے فضیلت ملی،اس نبی کی محبت اور قدر کرنے کی توفیق عطافر مائے اور آپ اللے کی تمام سنوں کو دل وجان سے قبول کرنے کی تو فیق عطا فر مائے آمین بارب العلمین۔ عَلَى حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم يَا رَبّ صَلّ وَسَلِّمُ دَائِمًا آبَدًا

## خصوصيت نمبراهم

رسول اکرم بھی کی سیرت طیبہ خود ایک اخیازی خصوصیت ہے۔

قابل احرّام قارئین! رسول اکرم کی اخیازی خصوصیات میں سے بیالیسویں خصوصیت شروع کی جارہی ہے، جبکا عنوان ہے" رسول اکرم کی کی سیرت طیبہ خود ایک اخیازی خصوصیت کو بھی بیل نے آقا کی کے اخیاری خصوصیت کو بھی بیل نے آقا کی کے اخیاری خصوصیت کو بھی بیل نے آقا کی کے دو فید مبارک کے سایہ تلے بیٹھ کر ترب دیا ہے اور بیمیری ایک دیریند آرزو تھی کدرسول اکرم کی خصوصیات کے حوالے سے چھنے والی کتاب سے پہلے پہلے اللہ مجھا ہے حبیب کی خصوصیات کے حوالے سے چھنے والی کتاب سے پہلے پہلے اللہ مجھا ہے حبیب کی فی کے شہر بلا لے اور میں اپنی آرزو کے مطابق اپنے آقا کی سائے سلے بیٹھ کراس کتاب کو فائن ترب دے سکوں اور بھر اللہ داللہ تعالی نے میری اس آرزوکو پورا کیا ، اس پر میں اپنے فائنل تربیب دے سکوں اور بھر اللہ داللہ تعالی نے میری اس آرزوکو پورا کیا ، اس پر میں اپنے فائنل تربیب دے سکوں اور بھر اللہ داللہ تعالی نے میری اس آرزوکو پورا کیا ، اس پر میں اپنے اللہ کا شکر گرزار ہوں۔

دعا کوہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوحضور ﷺ کی سیرت طیبہ بڑمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین۔

# بیالیسویں خصوصیت کی وضاحت قرآن وحدیث کی روشنی میں کا ئنات میں نبوت اور انسانیت کا آغاز

ال کا مُتات میں اللہ تعالی نے جس پہلے انسان کو احسن تقویم کی خصوصیت کے ساتھ پیدا کیا وہ حضرت آ دم علیہ السلام ہیں۔ اہلیس کی کارروائیوں اور کارفر مائیوں کے باعث آپ ﷺ کونبوت کے منصب جلیلہ باعث آپ ﷺ کونبوت کے منصب جلیلہ پر سرفراز کیا گیا۔ یوں اس کا نئات میں نبوت اور انسانیت کا آغاز ایک ساتھ اور ایک ہی شخصیت کے حوالے سے ہوا۔ کاروان نبوت کا آغاز تو حضرت آ دم علیہ السلام سے ہوا، پھر یہ قافلہ مختلف منازل اور مراحل سے گزرتا ہوا اپن حقیقی اور مطلوبہ منزل تک پہنچ گیا اور اس نقط کا فاقلہ مختلف منازل اور مراحل سے گزرتا ہوا اپن حقیقی اور مطلوبہ منزل تک پہنچ گیا اور اس نقط کا فاقلہ منزل تک پہنچ گیا اور اس نقط کا فاقلہ منزل تک پہنچ گیا اور اس نقط کا ختیا میں ہوئے۔

#### كائنات كےشابكار حفرت انسان كامقصد

آپاس کا کات کے مختلف اجزاء اور مخلوقات پر ایک نظر دوڑا کیں تو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ ہر چیز اپنے اپنے مخصوص راستے پر اپنے فرائض ادا کر رہی ہے۔ چا ند ، سورج ہو یا ہوا کیں ،گلیشیئر ، ندیاں یا دریا ،فصلیں ،اجتاس ہوں یا پھل ، چرند و پرند ہوں یا حیوانات ، معد نی و فینے ہوں یا قدرتی و سائل ، زمین و فضا ہو یا سیار ہے ، بھی اپنے فرائض اور و ظا کف از ل سے ایک ہی طریق پر انجام دیتے چلے آرہے ہیں اور اس میں سر موائح اف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام اجزائے آفر نیش اور مخلوقات کو جوجبلی یا فطری ہدایت و دیعت کی ہے، سب اس کے موافق چلے اور کام کرتے و کھائی دیتے ہیں۔ جب بیتمام کا کا نات اور اس کی مخلوقات فطرت کے بخشے ہوئے قواعد اور ضوابط کے مطابق کام کررہے ہیں تو کیا اس کا کتات کے شام کار لیعنی خود حضرت انسان کے لئے کوئی مقصد شخصین نہیں کیا گیا ؟ یہ ایک ایسا سوال ہے میں؟ اور آیا اس کے لئے ہدایت کا کوئی فطری نظام وضع نہیں کیا گیا ؟ یہ ایک ایسا سوال ہے میں ؟ دور ہورکوشش کی جرب کو للسف محماء ، شکلین اور وانشوروں نے دینے کی بھر پورکوشش کی جس کا جواب ہر عہد کے فلاسف محماء ، شکلین اور وانشوروں نے دینے کی بھر پورکوشش کی جس کا جواب ہر عہد کے فلاسف محماء ، شکلین اور وانشوروں نے دینے کی بھر پورکوشش کی جس کا جواب ہر عہد کے فلاسف محماء ، شکلین اور وانشوروں نے دینے کی بھر پورکوشش کی جس کا جواب ہر عہد کے فلاسف محماء ، شکلین اور وانشوروں نے دینے کی بھر پورکوشش کی

besturdubooks.wordpress.com ہے بمرکسی سے بات بن بیس یائی۔ان حضرات نے انسانی زندگی کی مقصدیت اور معنونیت کے بارے میں کوئی بھینی بات نہیں کہی کہ جس ہے ابن آ دم کا اظمینان ہوتا اور اس کے وقار میںاضافہ بھی ہوتا۔

> انسان كياب؟ اس كائنات مين اس كي خليق كامقصد كياب؟ حيات بعد الممات، امورغیب اور مابعد الطبیعات اور البیات کے بارے اس کاسر چشمہ علم کیا ہے؟ اس کی ہدایت كے لئے وہ كون سافطرى طريق ہے، جوزيين اورز مانے كى ہر كروش ميں يورااتر تادكھائى ديتا ہے؟ پیسب وہ سوالات ہیں، جن کے سیح ، درست اور اطمینان بخش جواب صرف اور مسرف انبیاء علیم السلام نے فراہم کے۔اوراس کی صاف اورسیدھی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کا جواب اپنی سمجھ اور فہم کی بجائے اس وحی والہام کے ذریعے سے دیا ہے جو انہیں مقدس اور معتبر فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے۔ یہی وہ مقام ہے، جہاں انبیاء ورُسل اورفلسفيون اوردانشورون كي آراء مين امتياز پيدا هوجا تا ہے۔

فلفى اورمتكلم ان سوالول كاجواب دية هوئ مسئلے كومزيد الجمعادية بي،جس ے انسانی قلب ونظر کا اضطراب اور انتشار مزید بردھ جاتا ہے، مگر انبیاء رسل اس کا دحی الہام كر وشف سابيا جواب فراہم كرتے ہيں۔جس سے شكوك اور شبهات كا خاتمہ موجاتا ہے اور اس کی جگہ کال طمانیت میسر آجاتی ہے۔ آسانی ہدایت کے ذریعے قلب ونظر کی طمانیت کابیہ پیغام جن شخصیات کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ سلیم الفطرت اور یا کیزونفس انسان ہوتے ہیں،جنہیں ہم نبی، رسول اور پیغیبرعلیہم السلام کی با کیزہ اصطلاحات سے یا دکرتے ہیں۔

الله تعالى كےان برگزیدہ متقی اورمخصوص افرادور جال کو نبی اوررسول کہتے ہیں۔ قرآن مجيد ميں ان انبياء كے مقصد بعثت كو بہت نماياں انداز ميں پیش كيا حميا۔ اگر الیی تمام آیات مبارکہ کوجن میں نبوت کے حیار ٹرکی تشریح کی گئی ہے، جمع کیا جائے تو ان کا خلاصة تمن نكات يرشمنل دكھائى ديتاہے۔

(۱)۔ تلاوت آیات (۲)۔ تزکیرُنفس (۳)۔ تعلیم کتاب و حکمت

besturdulooks.wordpress.com انبیائے کرام علیہم السلام کے اس مشن اور جارٹر کے ذریعے جو دینی تغیر اور قلبی انجذاب بيدا موتاب،اسے بم كارنامه سيرت كہتے ہيں۔افسوس كه غرلي دانشور،سيرت اور سوانح کے درمیان فی اورعکمی نوعیت کا فرق محسوس نہ کر سکے۔انہوں نے تو خودا پینے رسولوں کے تذکر ہے صرف داستانوی اسلوب میں لکھے ہیں،البذاکسی پور بی اورمستشرق سے بہتو قع بی نہیں کی جاسکتی ہے کہ وہ کسی بھی نبی یارسول کے کارنامہ سیرت کواس کے حقیقی فنی تقاضوں کے ساتھ پیش کر سکے۔مغرب میں سوائح نگاری کے فن نے بہت کمال پیدا کیا۔ ہیرویا ہیرورشپ میں ان کے ہاں بہت جذباتی شدت یائی جاتی ہے۔

> تحرجو نداہب اینے رسولوں کی سیرت کو فراموش کر چکے ہوں اور جن کی ندہبی كتابيل اين الهامي متن اوراس كى زبان تك معروم موچكى مول، ومال كسى پغيبريانى ككارنامه سيرت كانقاضاايك بسودخوابش ب\_ يهال ايك اورتكت بجه لينا حاصة كهن مستشرقین نے حضرت محمد ﷺ کی سیرت لکھنے کی کوشش کی ہے، وہ صرف اس لئے نا کام رہے كدان كے ذہن ميں سوانح اور سيرت كا فرق ملحوظ نبيس تھا۔ حضور اللہ من عبداللہ بھى ہيں اور محررسول الله الله الله محمر بن عبدالله كي حيثيت سے انبول نے آب الله كي سوائح كومرتب باعث وہ کارنامہ سیرت کی تحسین ہے محروم رہے، جب تک کوئی قلم کارخودایمانی اوراخلاتی اقدار کے سرمائے سے مالا مال نہ ہو، وہ کسی کے سر چشمہ ُ ایمان اور مرکز زُشد د ہدایت شخصیت ک سیرت کافہم کیے پیدا کرسکتا ہے۔

> > لقظ سيرت كالمعنى اورمطلب

"سیرت" کاعربی ماده ومصدرسار، بسیر، سیرا اورمیسرا ہے۔اس مادے سے بننے والا ہرلفظ کئی معنی رکھتا ہے۔ جولغت نویسیوں کے ہاں جال، حال چلن ،مسادنت ، ہیئت اور جلبر دوم

گررے ہوئے لوگوں کے واقعات بیان کرنے کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ عربی زبان میں استعال ہوا ہے۔ عربی زبان میں اسے سرو االسیر ہ بھی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ صاحب تاج العروس نے ''السیر ہ'' کے معنی طریقہ کے بھی۔ کے معنی طریقہ کے بھی۔ ''دھلدا فی سیر ہ الاولین'' یعنی ہی بات پہلے لوگوں کے طریقے میں موجود ہے۔ اس کے ایک معنی بیئت اور صالت کے بھی بیان ہوئے ہیں۔ المجم الاعظم میں لفظ سیرت کے معنی جانا ، ایک معنی بیئت اور صالت کے بھی بیان ہوئے ہیں۔ المجم الاعظم میں لفظ سیرت کے معنی جانا ، روانہ ہونا ، چلنا ، روش ، طریقہ ، شکل وصورت ، ہیئت ، صالت ، کردار ، سقت ، طرز زندگی کام کاح کرنے کا چلن ، زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ ، عادت ، کہانی اور پرانے لوگوں کے قصے اور کاح کی این کرنے کے بھی ہیں۔ سیرہ کا لفظ اپنے اصطلاحی مفہوم میں سوائح عمری اور علم و تاریخ کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔
تاریخ کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔

# انبیاءی پاکیزه سیرتون کامتندر بکار وقرآن کریم ہے

یا ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آسان سے نازل ہونے والے ۱۳۵۵ کتب اور صحا کف میں سے آئ انسانیت کے پاس صرف ایک صحیفہ کامل '' قرآن مجید'' کی شکل میں موجود ہے۔ انبیاء کیم السلام کا مقصد بعث ، فراکفن نبوت اور ان کی پا کیزہ سیر توں کا آگر کوئی متند ریکارڈ کہیں موجود ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید میں دکھائی دیتا ہے۔ جہاں تک عہد نامہ جدید اور قدیم اور زبور، آنجیل وغیرہ کا تعلق ہے، ان کے بیانات میں اس قدت تاقص نامہ جدید اور قدیم اور زبور، آنجیل وغیرہ کا تعلق ہے، ان کے بیانات میں اس قدت تاقص اور تصاد ماتا ہے کہ کوئی ذی فہم خض راستباز یہود یوں اور نصر انیوں کی طرح اس بات کا اعتراف کے بغیر نہیں وہ سکتا کہ بیر عبارتیں حقیق البام پرخی نہیں ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو ملفوظاتی لٹریچر قرار دے سکتے ہیں۔ البتہ بعض مقامات پر قرآن مجید اور ان تحریف شدہ البای نوشتوں میں میسانیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقی ہوایت کا سرچشمہ آگر کوئی ہوسکتا ہے تو وہ کوئی تجی البامی کتاب یاصحیفہ ہوسکتی ہے، سوقر آن مجید آج عالم انسانیت کے پاس وی البی کا واحد نمونہ ہے۔ جس پر استناد سے اعتی داور اعتبار کیا جاسکتا ہے۔ اس کی حفاظت کا سے

besturdubooks. Wordpress! نظام اور ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود اینے سپر در کھی ہوئی ہے۔جبیبا کہ قرآن یاک میں ارشادياك ٢٠ أنَّا نحنُ نَزَّلْنَا الذُّكرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُون " (الجر:٩)

302

# رسول اکرم علی سیرت لائق اتباع اور محفوظ سیرت ہے

جس طرح وی کا کامل اور جامع نمونه قرآن مجید آج ہدایت کے لئے موجود ہے۔ بعینه حفرت محمد رسول الله ﷺ کی سیرت مبارکہ بھی ہرا عتبار ہے محفوظ ہے۔اسے علمی آثار کے طور پر محفوظ کیا گیا۔علوم الحدیث کا ایک ایسا زخیرہ مرتب وا، جس کی مثال دنیا کی کسی تهذیب و ندهب میں وکھائی نہیں ویتی۔علوم کی دنیا میں علم حدیث کو اگر تہذیب انسانی کا ہے بڑاعلمی سرمایہ قرار دیا جائے تو تھی لحاظ سے کمزور یا غلط بات نہیں ہوگی۔ یہ امر بھی تحدیث نعمت کے طور پر بیان کیا جائے تو کسی لحاظ سے بیان کیا جانا چاہیے کہ حضور سرور کا ئنات ﷺ کی سیرت عملی تواتر کے لحاظ ہے محفوظ ہے۔صحابہ رضوان اللّٰه علیہم اجمعین نے جس محبت عقیدت اور راستبازی کے ساتھ اسوہ سیرت کوعملاً محفوظ رکھا،اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی دوسری شخصیت نہیں کرسکتی۔ آج دنیا میں چھارب انسان پائے جاتے ہیں،جن میں ے ایک چوتھائی کے علاوہ سب غیرمسلم ہیں اور مختلف مذاہب اور ادبیان ہے تعلق رکھتے ہیں۔لیکن بیتمام نداہب ٹل کربھی کوئی ایک ایساانسان پیش نہیں کرسکتے جواسینے سیے نبی کی تعلیمات کانمونہ ہو۔اگر چہانت مسلم بھی اپنے عقیدہ وعمل کے لحاظ سے چودہ صدیوں کے فاصلے پر کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ مگراس اتست کے پینکڑوں، ہزاروں نہیں لاکھوں افرادا یے ملیں سے،جن کی شکل وصورت ادراعمال وعبادات کا ایک بھاری حصداسوہ رسول اکرم ﷺ کے ساتھ کامل مماثلت اور مشابہت رکھتا ہے۔

ایک دوسرے مفہوم میں ہم یہ کہدیکتے ہیں کہ سیرت طبیبہ کا بدایک امتیاز ہے کہ بد ا کیسے کی ، لائق انتاع اور محفوظ سیرت ہے، جسے دنیا کی کل آبادی کا ایک چوتھائی حصہ کسی نہ سی شکل مین محفوظ رکھے ہوئے ہے۔اسلام کی دوامی تہذیب اورسیرت کے لافانی نقثے

کے پس منظر میں بہ حقیقت مہر درخشاں بن کر چمک رہی ہے۔

besturdubooks.wordpres قرآن مجید کے ایک مقام برمقاصد نبوت اور فرائض رسالت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اس سیرت اور اسوہ کو انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم قرار دیا گیا -- چنانچارشادبارى تعالى بلقد مَنَّ اللهِ علَى المُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِم رَسولاً مِّنُ أَنفُسِهِم يَتلُوا عَلَيهِم الْيتِهِ وِيُزَكِّيهِمُ وِيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكَمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضَللٍ مُبِين (سورة آل عمران)

> " درحقیقت الل ایمان پرتواللہ نے بہت برااحسان کیا ہے کہان کے درمیان خود انبیں میں سے ایک ایسا پیغمبرا تھایا، جواس کی آیات انبیں سنا تا ہے، ان کی زند گیوں کوسنوار تا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالا تکہ اس سے پہلے بیلوگ صریح ممراہیوں میں پڑے ہوئے تھے''۔

> نبوت کو انسانیت کے لئے ایک احسانِ عظیم قرار دیا گیا ہے۔ اس کا باعث وہ فرائض ہیں، جن کا تذکرہ آبیت م*ذکور میں کیا گیا ہے۔* تلاوت آبات، تزکیهٔ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت منشور رسالت ہے۔ای منشور رسالت میں سیرت کی اہمیت ،ضرورت اور حكمت سب كيحدواضح كرديا كيا ہے۔ آيات بينات ہوں اور احاديث مباركه، كتاب وسنت کی ان تعلیمات کامقصودنفس انسانی کی اصلاح اورنفوسِ انسانیه کانز کیہ ہے۔قرآن مجید میں نفس انسانی کی تین حالتوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔نفس امارہ کی شرارتوں، خباشوں اور جہالتوں کے سلسلے تمام منکرات وفواحش میں تھیلے ہوئے ہیں۔قرآن مجید کی آیات خوف آخرت اوراسوهٔ رسول میں تضرع وزاری اورخشوع وخضوع کے اسباق ایک ہی جبیا ماحول پیدا کرتے ہیں جس سے نفس انسانی میں او امد کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے، جو ترتی کرتے کرتے بالآخرنفس مطمئنہ کے درج پر فائز ہوجاتی ہے اور یہی مقصود حیات، غایات زندگی اور حکمت زیست ہے۔

يَّآيُّتُهَا النَّفسسُ المُطمَئِنَّة ٥ إرجِعيٓ إلى ربِّكِ رَاضيةٌ مَّرُضِيَّة ٥

فَادِخُلِي فِي عِبَادِي ٥ وَادْخُلِي جَنَّتِي. ﴿ الْفِرِ:٣٠٠٣)

besturdubooks.wordpress. "ائے نس مطمئند، چل اینے رب کی طرف، اس حال میں کرتو (اپنے انجام نیک ے)خوش (اورایے رب کے زدیک) پندیدہ ہے۔شامل ہوجامیرے (نیک) بندوں میں اور داخل ہوجامیری جنت میں''۔

> بوں انبیاء علیہم السلام کی سیرتیں اینے اینے زمانے میں خلق خدا کے نفوس کی اخلاقی،روحانی اورایمانی تربیت کے لئے تاگز ریر ہی ہیں۔ ہرعبد میں اور ہرنبی کے زمانے میں ہمیشہ دو ہی قسم کے کر دار پیدا ہوئے ہیں ، ایک اشرار کا ابلیسی کر دار ، جبکہ دوسرا اخیار اور ابرار کا نبوی کر دار قرآن مجید نے ان دونوں طبقات کا عہد بہ عہد جائز ہلیا ہے اور یوں تاریخ دعوت وعزیمت کے باب زمان قبل نبوت اور بعدرسالت میں صاف واضح دکھائی ویتے بيں۔

> یوں سیرت نفوس انسانی کی اخلاقی تعلیم وتربیت کے لئے ایک تا گزیر دعوت مل ہے۔ مختلف نداہب متنوع کردار پیدا کرتے ہیں محرحقیق اورمطولیہ سیرت اب صرف خاتم الانبياءاورخاتم المرسلين حصرت محمد اللط كالل اتباع ہے ميسر آسكتى ہے۔انسان كى صالح تربیت کے لئے مختلف غداہب نے جوطریق اورسلوک پیش کیا ہے،اس کا تقابل اگراسلامی اور محدی و السیرت سے کیا جائے تو ایک قاری کواس میں بنیادی اور واضح فرق معلوم ہوگا۔

> > رسول اکرم بھی کی سیرت ہمارے لئے سرمایہ حیات ہے

ب شک محاس اسلام کاسر ماید ، محاس مصفطوی الله سیرت نبوی الله علی جملکتا دكھائى دےگا۔فضائل اوراخلاق كاكوئى عملى نمونە ياپيكر مجسم اگرتارىخ ميں دكھائى ديتاہے تووہ حضرت محمصطفیٰ ﷺ کی اعلیٰ وارفع سیرت کےعلاوہ کوئی اورسر ماینہیں۔اسوہ حسنہ کا بیروہ معدن ومنبع ہے، جس سے خوشہ چینی کرنے والوں سے حق تعالی نے ان کی زند گیوں میں · راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اگر ایک طرف محمد رسول اللہ ﷺ کی سیرت کی کوئی دوسری مثال دکھائی نہیں دین تو دوسری طرف اصحاب رسول ﷺ ہے کوئی جماعت بھی دکھائی نہیں دیتی۔

دنیا پس اخلاتی نشونما اور دوحانی بالیدگی کے لئے بہت ی شخصیات اور اداروں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ گروہ اوارے یا شخصیات مطلوبہ مثالی اخلاتی نظام کی تشکیل کے نقاضوں اور لواز مات کا یا تو اوار کے نہیں رکھتے تھے یا بھروہ خود کوئی بہتر نمونۂ اخلاق پیش کرنے سے قاصر تھے۔ انسانیت ابھی تک ایک الی شخصیت کی تلاش میں تشی مسلم کی سیرت خوداس کے آئی میں منگس ہو، اس کے پیغام کی شرح اس کی اپنی سیرت میں کی سیرت خوداس کی اخلاقی تعلیمات خوداس کی علمی زندگی کا حصہ ہوں۔ اس کا ہر اشارہ حرکت اعمال وافعال، حرکات وسکنا اور اتوال و فرامین ایک اعلیٰ اور بلند اخلاقی ، ایمانی اور وصانی مقام کی نشان وہی کرتی ہوں۔ انسانیت کے دامن میں جزوی اعتبار ہے بہت سے روحانی مقام کی نشان وہی کرتی ہوں۔ انسانیت کے دامن میں جزوی اعتبار ہے بہت سے اخلاقی نمونے اور نقوش موجود ہیں گر بیسب مل کربھی کی کھمل اور مطلوبہ سیرت کا نقشہ پیش اخلاقی نمونے اور نقوش موجود ہیں گر بیسب مل کربھی کی کھمل اور مطلوبہ سیرت کا نقشہ پیش نہیں کرتے۔

### انسانیت کوایک انسانِ کامل کی ضرورت ہے

اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانیت کو بہت مدت سے ایک ایسے انسان کامل اور صاحب کمال کی ضرورت تھی ، جودن کی روشنی میں امور زندگی کی باگ دوڑ سنجا لتا دکھائی دے ، تو اس کی را تیں اپ خالق و ما لک کے ساتھ راز و نیاز میں بسر ہوتی ہوں۔ اس کی جلوت مخلوق کے دکھ در دمیں شریک ہوتو اس کی خلوت ذکر وعبادات میں مصروف دکھائی دے۔ وہ بیک وقت دنیا و عقبی کی حقیقوں کا شناسا ہو۔ اس کی زبان صبر وشکر کے کلمات سے مزین اور اس کی آ کھ عفت و حیا کی تصویر دکھائی دے۔ اس کے پاس اموال دنیا کے ڈھیرلگ جا کی تو وہ صبر و وہ استغنا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ہے۔ اور اگر وسائل کی قلت پیدا ہوجائے تو وہ صبر و قناعت کا پیکر دکھائی دے۔ وہ اپنے اہل عیال اور سائل کی قلت پیدا ہوجائے تو وہ صبر و

besturdulooks.Mordbress.com

مخالفین کے لئے دامن عفوکو پھیلائے نظر آئے۔اس کا جہادامن کی نوید بن جائے اوراس کی سلطنت سراسرخدمتِ انسانی کانمونه دکھائی دے۔وہ اینے دامنِ فقر میں واردات شاہی کا منظر پیش کرے۔خود بھوکا رہ کر دوسروں کی سیر شکمی کا سامان کرے۔ دوسروں کی تکالیف کا ازالہاس کے لئے سامان راحت بن جائے۔وہ حقوق وفرائض میں توازن کی مثال اور دنیا کی افراط وتفريط ميں جا واعتدال برگامزن دکھائی دے۔ان سب صفات حسنہ تے متصف اوران تمام کمالات سیرت ہے آ راستہ صرف ایک ہی سیرت دکھائی دیتی ہے اور وہ حضرت محموعر بی مصطفى الله أسُوةٌ حَسَنَ. (الاداب)

306

## رسول اكرم على كى سيرت كامتيازات

سیرت کے اس مفہوم اور ضرورت اور اہمیت کو جان لینے کے بعد ہمیں ہے بات ذہن نشین ہوجاتی ہے کہ آپ بھی کی سیرت مبارکہ بذات خود ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ قرآن کریم انبیاء کیہم السلام کی یا کیزہ سیرتوں کا تذکرہ کرتا ہے، مگرقرآن و مَا أرسلنكَ إلَّا رَحمَةُ للعَالَمِينُ ..... كي سيرت كوكرشة جوده صديون ساس كائنات كي صف ك لیٹنے اور قیامت کے قائم ہونے تک کے لئے ایک واجب الا تباع سیرت قرار دیتا ہے۔ انسانیت کواینے اخلاقی مقاصد کی تھیل اور روحی نشونما کی تعمیل ، ایمانی جذبات کی تشکیل اور تبلیغ دعوت کے ترمیل کے لئے جس مثالی سیرت کی ضرورت تھی ، وہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی صورت ممارکہ میں میسرآ گئی۔قرآن مجیدنے اس سیرت خاص کی ضرورت کو بہت ی آیات میں واضح کیا ہے جس میں سے چند کلیدی آیات درج کی جاتی ہیں۔

وما اللُّهُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَانتَهُوا. (الحشر: ١)

''جو کچھ رسول تنہیں دے، اےمضبوطی ہے پکڑلواور جس چیز ہے وہ تنہیں منع کرے،اس سے رک حاؤ''۔

لـقَـد كَانَ لَكُم فِي رسُولِ الله أُسوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَوجُو االله واليومَ

الأخِوَ وذَكوَ اللهُ كثيراً.

besturdulooks.Mordbress.cor '' در حقیقت تم لوگوں کے لئے اللہ کے رسول ﷺ میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہر اس مخص کے لئے جواللہ اور یوم آخر کا امید وار ہوا در کثر ت سے اللہ کو یا د کرے۔

> "اے نی ﷺ،لوگوں سے کہدووکہ"اگر درحقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو میری پیروی اختیار کرو،الله تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگز رفر مائے گا،وہ بڑامعاف کرنے والا اور رحیم ہے''۔ان ہے کہو کہ''اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو۔ پھر اگروہ تہاری دعوت قبول نہ کریں تو یقینا میمکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے، جواس کی اوراس کےرسول اللہ کی اطاعت سے انکارکرتے ہوں''۔

> ينايُّهَا الَّذِينَ امَنُو الطِيعُوا اللهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمر مِنكُمُ فَإِنَّ تَـنَازَعتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤمِنُونَ بِاللهِ وَاليَومِ الأخِرِ ذَٰلِكَ خَيرٌ وَاحُسَنُ تَاوِيلًا.

> "ا ہے لوگوں جوایمان لائے ہو، اطاعت کرواللہ کی اور اطاعت کرورسول کی اوران اوگوں کی جوتم میں سے صاحب امر ہوں، پھر اگرتمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہوجائے ،تواہے اللہ اوراس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگرتم واقعی اللہ اورروزِ آخر برایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کارہاورانجام سے بہتر بھی ہے'۔

> وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَكَامُومِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُراً أَنُ يَكُونَ لَهُمُ الْنِحِيَرَةُ مِنْ أَمُوهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلْلًا مُّبِيناً . (الاحزاب:٣٦) دو کسی مومن مرداور کسی مومن عورت کو بیری نہیں ہے کہ جب الله اور اس کا رسول . ﷺ کسی معاملہ کا فیصلہ کردے، تو پھراہے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہےاور جوکوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے ، تو صریح گمراہی میں پڑگیا''۔ قرآن مجید کی ان آیات مبارکه میس حضور نبی کریم ﷺ کی آئنی ،شرعی اور قانونی حيثيت كوشعين كيا كياب- ذرااس حديث مباركه كامطالعه يجيئ جس مين آپ ﷺ فخود

ا پی حیثیت کے بارے میں مطلع فرمایا ہے کہ آ یُومِنُ اَحَدُکُمُ حَتَّی اَکُونَ اَحَبُ اِلَیهِ مِن وَاللهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِین. (صحح ابخاری، کاب الایمان)

308

تم میں سے کوئی مخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا ، جب تک کہ میری محبت و عقیدت اس کو،اس کے والدین اوراس کی اولا داور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو'۔

دنیاوآ خرت کی بھلائی آپ اللے کی سیرت کواپنانے میں ہے

کتاب وسنت کی ان تعلیمات کی روشی میں بیام واضح ہوجاتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ای میں مضمر ہے کہ حضورا کرم بھٹا کی اجباع اس انداز میں کی جائے کہ آپ بھٹا کا اسوہ کامل ہماری زندگیوں کی اساس اور مرکز وجور بن جائے۔ جب تک ہمارے اعمال کی بنیاد یا اساس مسنون نہیں ہوگی ، ہماری زندگی ایمانی تقاضوں کوفراموش کرنے کی خطام تھب ہوتی رہے گی۔ پیغیرانہ زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دینے کے بعد اس کی کوئی تخبائش نہیں کہ کوئی دی وقتی رہے گی۔ پیغیرانہ زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دینے کے بعد اس کی کوئی تخبائش نہیں کہ کوئی دی دی دوح یا تنفس اتباع رسول کے بغیر زندگی گزارنے کی جسارت کرے۔ آپ بھٹا کا اسوہ حسنہ انسانیت کی واحد پناہ گاہ ہے، جہاں ہمارے فکر وقمل کے سارے داعیات کوسلامتی اور مراط متنفتی میسر آسکتی ہے۔

انسان اگر اپنے مقصد تخلیق کے تقاضوں سے باخبر ہونا چاہتا ہے اور وہ ان مطالبات کی تیل بھی کرنا چاہتا ہے تواس کے لئے سیرت نبوی بھی کے آخری اور کامل نمونے کا مطالعہ ہُوا، پانی اور روشنی کی طرح ناگزیرہ، روئے زمین پر آج تک انسان دوطرح سے زندگی بسر کررہے ہیں، ایک تو خود پسندی ،خود پر تی اور نفس پر تی کا راستہ ہے جو ہرانسان کے اندرا یک چھوٹا یا بڑا نمر و د، فرعون ، ہا مان یا شداد پیدا کردیتا ہے ، دوسرا خدا پر تی یا عبودیت الہی کا راستہ ہے ، جے حق پر ست پیغیروں نے انسائیت کے لئے واضح کیا اور جس کا آخری اور مکمل نمونہ حضرت محدرسول اللہ بھی کے ذریعے ہمیں میسر آیا ہے۔ ان دونوں راستوں پر کیا والوں کے کردار کیا کیا رہے ہیں۔ اس کا واضح نقشہ ہمیں قر آن مجید میں رضانی اور حیانی اور حیان والوں کے کردار کیا کیا رہے ہیں۔ اس کا واضح نقشہ ہمیں قر آن مجید میں رضانی اور

besturdubooks.wordpress شیطانی کرداروں کے من میں نمایا ملتا ہے۔ اگر کوئی مخص انصاف پسندی اور غیر جانبداری ے اپنی زندگی کے مقصود کا جانتا جا ہتا ہے اور اس مقصودِ حیات کے مطابق زندگی گزار نا جا ہتا ہے تو اسوہ رسول اکرم ﷺ بی ایک ایساراستہ اور انتباع رسول بی ایک ایسار جمان اور رضائے اللی ای ایک ایس منزل ہے، جواس اسلوب زندگی کواختیار کرنے کے فطری نتائج ہیں۔

رسول اکرم اللے کی سیرت کا ہر پہلوقر آن ہے واضح ہے

رسول اکرم ﷺ کی سیرت مبارکہ بر پہلی صدی جمری ہے لے کر گزشتہ چودہ صدیوں میں ہزاروں کتابیں اور لا کھوں مضامین ومقالات لکھے جانچکے ہیں۔جن کا احاطہ كرنے كے لئے كتاب داروں نے بہت ہے كتابيات تيار كى ہيں۔ اگراس يورےاد بيات سیرت کا ندازه لگایا جائے تو شاید تاریخ انسانی میں کوئی دوسری شخصیت الیی نہیں جس براس قدرادر ہمہ پہلولٹریچر تیار ہوا ہو۔سیرت تو ایک مستقل میدان تحقیق وتصنیف ہے۔ جود متعلقات سیرت اس قدرمتنوع اوروسیع ہیں کہان کا احاطہ کرنے کے لئے ایک الگ سے کتابی جائزے کی ضرورت ہے۔

مرحقیقت سے ہواور سے بات ہمیشہ حقیقت رہے گی کہ سیرت نبوی عظا کا سب ہے کامل اورمعتبر ذخیره ،لواز مهاورسر مایه خودقر آن مجید ہے۔ مجھےان تمام سیرت نگاروں کی اس رائے سے کامل اتفاق ہے کہ دنیا سے تمام ذخیرہ سیرت ختم ہوجائے اور صرف قر آن مجید کا متن موجودر بنو آپ علیکی سیرت مقدسه ومطهره کا ہر پہلومحفوظ رہےگا۔ آپ علیکی نبوی زندگی کا ہر پہلواوراسلامی ہدایت کا جملہ سامان اس کتاب سے واضح ہے۔

قرآن مجید کے اس لوازمہ سیرت کی کاملیت کے پیش نظر ہی تو قرآن نے اس بات كى شهادت دى ہے كہ لَ قَ دُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرجُوااللهُ وَاليومَ الاخِرَ وَذَكَرَ اللهُ كَثِيراً (الازاب:١١)

"درحقیقت تم لوگوں کے لئے اللہ کے رسول ﷺ میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر

ال شخص کے لئے جواللہ اور یوم آخر کا امید وار اور اللہ کو کثرت سے یا دکرے'۔واِنگک لَعَلَی خُلُقِ عَظِیم (القلم:۵)''اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں''۔

هُوا الَّذِى اَرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً ٥ مُحَمَّد رّسُولُ الله ، وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً ٥ مُحَمَّد رّسُولُ الله ، وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدًاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَماءُ بَينَهُم تَرَاهُم رُكُعًا سُجَّدَايَّةَ وُنَ فَضَلامِنَ اللهِ وَرِضُوانًا. سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّن أثرِ السُّجُودِ ذلكَ مَثلُهُم فِي التَّوراةِ وَمَثلُهُم فِي الانجِيلِ، كَزَرع وَجُوهِهِم مِّن أثرِ السُّجُودِ ذلكَ مَثلُهُم فِي التَّوراةِ وَمَثلُهُم فِي الانجيلِ، كَزَرع أَخرَج شَطئَهُ فَارُرَهُ فَاسْتَولِي عَلَى سُوقِه يُعجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارِ. وَعَدَاللهُ الَّذِينَ امَنُو وَعَمِلُو الصَّلِحْتِ مِنهُم مَّعْفِرَةً وَّ اَجرًا عَظِيمًا. (الْحَيَ الكُفَّارِ. وَعَدَاللهُ الَّذِينَ امَنُو وَعَمِلُو الصَّلِحْتِ مِنهُم مَّعْفِرَةً وَّ اَجرًا عَظِيمًا. (الْحَي اللهُ المُلا اللهُ ا

وہ القدی ہے، ہی ہے اپنے رسول کھی کو ہدایت اور دین ہی ہے۔ ہی اللہ کا فی ہے۔

تاکہ اسے سارے ادیان و ندا بہ پر غالب کردے اور اس حقیقت پر اللہ کی گوائی کافی ہے۔

محماً اللہ کے رسول ہیں اور جولوگ آپ کے ساتھ ہیں، وہ کا فروں پر بخت اور آپس ہیں، حمل اللہ عین شخول پاؤ
ہیں، تم جب دیکھو گے، انہیں رکوع و بجو داور اللہ کے فضل اور اس کی رضا طلب میں شخول پاؤ
گے، بجو دے اثر ات ان کے چہروں پر موجو دہیں، جس سے وہ نمایاں پہنچانے جاتے ہیں۔

یہ ہے ان کی صفت تو رات میں اور انجیل میں ان کی مثال بوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی
ہوگئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے، تاکہ کا فران کی نشونما پر جلیس ۔ اس گروہ کو گور اور بھورت اور بوگئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے، تاکہ کا فران کی نشونما پر جلیس ۔ اس گروہ کو گور اور بھورت اور بوگئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے، تاکہ کا فران کی نشونما پر جلیس ۔ اس گروہ کو بین ، اللہ نے این اور جنہوں نے نیک عمل کے ہیں ، اللہ نے ان سے مغفرت اور برخوں عدور بوٹس کرنے ہیں ، اللہ نے ان سے مغفرت اور برخوں برے بین اور جنہوں نے نیک عمل کے ہیں ، اللہ نے ان سے مغفرت اور برخوں برے ایم کا وعد وفر مال ہے '۔

ماخذات سیرت میں قرآن پاک کی حیثیت اور حقیقت تو واضح ہے۔احادیث بھی اس سیرت کا سب سے معتبر اور مستند ماخذ ہیں۔صحاح ستہ اور اس کی شروحات میں ، وہ تمام کا نامہ سیرت موجود ہے۔

اس کارنامهٔ سیرت کا اساسی لواز مه حضور کریم ﷺ کے اقوال واعمال ، فرامین و

ارشادات اور ہرنوع کی دستاویزات میں موجود ہے۔ صحابہ نے اس ذخیرہ کوجس عقیدت، مسئولیت اور ذمہ داری کے ساتھ آئندہ نسلوں کو خفل کیا اور محدثین کی جماعت نے جس ترتیب و ترکیب کے ساتھ اس سے استفاد ہے کی شکلیں پیدا کیس اور اس کے نہم کے لئے جس نوعیت کے علوم وفنون کا اختر اع کیا، بیہ بات خود تاریخ علم کا ایک معجزاتی کرشمہ ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ قرآن مجید کے بعد احادیث کی مدد کے بغیر وقائع سیرت اور کا رنامہ سیرت کی تحیل نہیں ہوگئی۔

محرقرآن مجید کے علاوہ تمام اصناف علم اوراقسام تحقیق کے لواز سے کواصول سیرت کی روشنی میں پرکھنا چاہیے۔ ہر چنداصول تغییر،اصول حدیث اوراصول فقہ کی طرح اصول سیرت پرالگ سے متند کتب نہیں لکھی گئی ہیں۔ دورِ حاضر میں پچھ حضرات نے فقہ السیر ہی کے عنوان سے اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر وقائع سیرت کے اخذ و ترک میں قریب وہی نبج اوراصول اختیار کرنا پڑے گاجواہالی علم حدیث کے اخذ و قبول میں اختیار کرتا پڑے گاجواہالی علم حدیث کے اخذ وقبول میں اختیار کرتا ہیں۔ مقام مسرت ہے کہ عربی زبان میں اس اصول کے تحت سیرت نگاری کی نئی اورمفید کوششیں منصر شہوداور منظر عام پر آرہی ہیں۔

سیرت النبی وظا کا مطالعہ کرتے ہوئے، مصنفین سیرت کی کثرت ایک قاری کو جیران کرتی ہے اور بلاشہ اس عقیدہ میں اضافہ کرتی ہے کہ سیرت وسوانح پر گزشتہ چودہ صدیوں ہے مسلسل کھا جارہا ہے گر ہنوزروزِ اوّل کا معالمہ محسوس ہوتا ہے۔ ابتدائی صدیوں میں سیرت مغازی، دلاکل ثنائل، مدارج ، معارج ، سیراور میلا دکی صورت میں کھی جاتی رہی ، میں سیرت مغازی، دلاکل ثنائل، مدارج ، معارج ، سیراور میلا دکی صورت میں کھی جاتی رہی کمرگزشتہ ایک صدی سے موضوعات سیرت پر توجہ بڑھ گئی ہے۔ سیرت کے موضع پر ابھی تک جوکواکف کتابیاتی تفصیلات کے ذریعے سامنے آئے ہیں۔ ان کے مطابق دنیا کی بچاس سے زائد زبانوں میں دس ہزار سے زائد چھوٹی بڑی کتابیں تحریہ وچکی ہیں۔ ہر چند ان میں بعض زبانوں میں دس ہزار سے زائد جھوٹی بڑی کی بجائے تر اجم سے کام لیا جارہا ہے۔ قر آن مجیدا حاد بیث اور کتب سیرت کے تر اجم دعوت اسلامی کے بنیا دی ہتھیار ہیں۔ اس

besturdubooks.wordpre امر کی بھی صورت ہے کہ مختلف علمی اور دینی رنسائل وجرا کدمیں جولا کھوں مضامین سیرت کے موضوع برشائع ہو سے بیں ،ان کی بھی زبان وارفہارس تیار ہونا جا بینے اوراس ذخیرے کوکسی ترتیب سے الیکٹرانک پیڈیا مرتب کرسکیں ، جودورِ حاضر کی انسانیت کی علمی ، دعوتی اور دینی ضرورتوں کو بورا کر سکے۔

> سیرت اکنبی ﷺ کے امتیازات کے لئے جوتفصیلی پس منظرہم نے بیان کیا ہے، یہ بذات خودا متیازات سیرت کا ایک ناگزیر باب ہے۔ امتیازات سیرت میں بیامرلائق توجہ ہے کہ انسانیت کوجس سیرت کی ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے قرآن مجید میں محفوظ کردی گئی ہے۔آپ ذراقر آن مجید کانسخہ ہاتھ میں تھامئے اور عربی متن کے ساتھ ان آیات کاتر جمد پڑھتے ہے جائے ہو آپ کوا تمیازات سیرت کا داھنے شعوراورادراک حاصل ہوجائے گاہنتن کی طوالت کے پیشِ نظرہم صرف بعض قرآنی سورتوں کی متعلقہ آیات کے نمبرشاركرنے يراكتفاكررہے ہيں۔(۲۱،الانبياء، ١٠٤)، (٣٣،سبا، ٢٨)،٣٣،الاحزاب، ۴۰)، (۵، المائده، ۳)، (۲، البقره، ۱۵۱)، (۳، آل عمران، ۳۲\_۳۳)، (۱، بی اسرائیل، ا)، (۵۳، النجم، ۳٫۷)، (۱۰۸، الكوثر، ۱)، (۹۴، الم نشرح، ۴۷)، (۸، الانفال، ۲۵)، (۳۳ الاحزاب،٢١١،٥٥٢ ٢٨)، (٢٨، القلم، م)\_

> قرآن مجید کی ندکورہ آیات میں جومضامین بیان کئے گئے ہیں،اس مخضراتخاب ے کارنامہ سیرت کے اس امتیاز کا اندازہ ہوجاتا ہے، جوحق تعالیٰ نے آپ کوعطا فرمائے يں۔

> ہم اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزویک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ آ دم علیہ السلام سے حضور ختمی مرتبت ﷺ تک دین جمیشہ سے ایک رہا ہے۔ قرآن مجید کی آخری وجی میں اس دین اسلام کی تھیل کا علان یوں کیا گیا ہے۔

> اَليـومَ اَكـمَـلـتُ لَـكُـمُ دِينَكُم واَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الاسكلام ديسناً. (الائدون) "آج من في تهار عدين كوتمهار عليمكمل كرويا ماورايني

besturdubooks.wordbress نعمت تم برتمام كردى اورتمهارے لئے اسلام كوتمهارے دين كى حيثيت سے قبول كرليا ہے "۔ کاروانِ اسلام اور قافلۂ نبوت کے اس سفر کے دوران ہزاروں انبیاءورسول مبعوث ہوئے ،ان کی طرف مستقل کتابوں کے علاوہ سینکڑوں محائف بھی نازل کئے مجئے۔ان الہامی صحائف اور کتابت اور کتاب ساوی میں تحریف کے باوجود جگہ جگہ نبی آخرالزماں حفرت محمر ﷺ کے بارے میں واضح چیشین کوئیاں موجود ہیں، جن کا مصداق آپ ﷺ ک ذات اور شخصیت کےعلادہ کوئی دوسرانہیں۔جیسا کہ پچھفسل پیچھے گزرچکی ہے۔

> آسانی اور الہامی صحائف کی بشارات کے علاوہ غیر آسانی کتابوں میں بھی آپ و النہ کے لئے واضح پیشن کوئیاں موجود ہیں۔ ہمیں ان کتابوں کے بارے میں یقین ہے کہ بیانسانی د ماغ اور قلم کی پیداوار ہیں جمراس کا کیا سیجئے کہان میں بھی آپ ﷺ کے لئے واضح پیشن گوئیاں دکھائی دیتی ہیں۔اس سلسلے میں قید، پوران ، دھمید اور اوستاجیسی کتب میں میہ لوازمهموجود\_ب\_

> سیرت النبی الله ایک میاتمیازی بہلوپیش نظررے کے مسلمانوں کے علاوہ دنیا کے ہر فدہب کے اسکالرز اور مصنفین نے اس موضوع برقلم اٹھایا ہے، ان میں سے اکثر کتب تو معاندانه ہیں، کچھ میں اصلاح طلب مواداورلواز مهے اور چندایک واقعتا الی ہیں کہان کے ہرصفے برونور محبت کا احساس نمایاں ہوتا ہے۔اس طرح غیرمسلم شعراء نے آپ ﷺ کی نعت میں گلہائے عقیدت پیش کئے ہیں۔

> اس من میں ہم مشہور مغربی مفکر تقامس کار لائل کا ذکر کرتا جا ہتے ہیں۔اس نے ایک زمانے میں اینے خطبات کاسلسلہ شروع کیا۔ جب اس نے اس سلسلے کا دوسرا خطبہ پیش كياتو خطبے كے دوران لوگوں نے اس لئے احتجاجاً واك آؤٹ كيا كہوہ انبياء كيم السلام كى تاریخ میں حضرت محمر بی کھاکوانبیاءورسل کا ہیروقرار دے رہاہے۔ تھامس کارلائل کے اس مضمون کے دوتر جے اردوزبان میں ہو چکے ہیں۔ میخطبہ کوئی بہت مثبت جذبات کا حامل نہیں، مراس کے باوجوداس میں آپ اللے کی عظمت وشوکت کے پچھے پہلوآشکارا ہوتے

besturdubooks.wordpress. ابھی رابع صدی قبل مائکل ایج مارٹ کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے۔جس میں تاریخ انسانی کے ۱۰۰ یسے نمایاں افراد کا تذکرہ ہے، جنہوں نے سب سے بڑھ کرتاریخی عمل کومتاثر کیا ہے۔ ساتھ بی مصنف نے ان سب کی درجہ بندی بھی کردی ہے کہ سب سے نمایاں شخصیات کون سی ہیں۔ وہ اسینے تاریخ انسانی اور تجزیئے کے باوصف اس امر کا اعتراف کرنے مجبورے کہ حضرت محمر بی ﷺ نے تاریخ انسانی اور تہذیب انسانی کوسب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ مائکل ایکے ہارث کی طرح مختلف نداہب اور ممالک کے ماضی و حال کے بہت سے تذکرہ نگارا ہے ہیں،جنہوں نے آپ ﷺ کی تعریف و تحسین میں اچھے کلمات ککھے ہیں۔غیرمسلموں کی ان آراء پرمنی بہت چھوٹی بڑی کتابیں ذخیرۂ سیرے کا مستفل حصہ ہیں۔ہم اس موقع پرمشہورمستشرق ڈاکٹر اسپرتگر کی اس رائے ہے قارئین كوآ گاه كرنا جا بيں گے۔ ڈاكٹر موصوف نے بيہ بات كهى ہے كہ يانچ لا كھراويان سيرت نے آب الشيارة الع كوبيان كياب، بدايك السامقدى سلسله بكه جوبهمى ختم مونے كانام نه لے گا اور ہر مخص اس میں حصہ لینے کا آرز ومند دکھائی دیتا ہے۔

> امتیازات سیرت برتوجه کرتے ہوئے ہمیں ذخیرۂ حدیث میں صحیحین میں حضرت جابررضی الله تعالی عند کی بیروایت بهت اہم وکھائی دیتی ہے،جس میں رسول الله علی نے فرمایا ہے کہ اعطیت خمسا لم یعطهن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتى ادركته الصلوة فليصل واحلت لي المغانم ولم تخل لاحد من قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قوممه خاصة وبعثت الى الناس عامة. "مجهياجُ ایسے(امتیازات) دیئے مکئے ہیں جومجھ سے پہلے کسی کنبیں ملے۔

(۱)۔ابھی ایک ماہ کی مسافت باقی ہو کہ دشمن برمیرارعب طاری ہوجا تاہے۔

(۲)۔ساری روئے زمین میرے لئے مسجد اور یا کیزہ بنادی گئی ہے، جو

جہاں جاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔

besturdubooks. Wordpress (m) نینیمت کامال میرے لئے حلال کردیا گیاہے، جو پہلے کسی برحلال نہیں تھا۔

(۴)۔ مجھے شفاعت کاحق دیا گیا ہے۔

(۵) \_ يبلي انبياء عليهم السلام ايني اقوام كے لئے خاص ہوا كرتے تھے، مكر ميں ساری دنیا کے لئے نی ہوکرآیا ہوں۔

رسول اکرم علیکی سیرت مبارکه سرایا امتیاز ہے

رحمت عالم اللى كى سيرت مباركه سرايا امتياز ہے۔ آپ اللي وجو كتاب قرآن مجيد كى شکل میں عطا کی گئی، وہ اپنی جگہ ایک دائمی اور زندہ معجز ہ ہے۔ آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم کی سیرتیں اس امر کی غماز ہیں کہان سے بہتر کوئی گروہ تاریخ میں نہاس سے پہلے گزرااورنہ آئندہ مکن ہے۔ان برگزیدہ اور یاک باز صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت نے آب ﷺ کی سیرت کونکمی اور عملی ہردواعتبارے محفوظ کردیا۔ پہلی صدی ہجری میں امت کا ادله شرعیه یکامل اجماع تھا۔جس کی برکات سے امت مسلم اور انسانیت قیامت تک فیض یاب ہوتی رہے گی۔ ریکیسی بابر کت بات ہے کہ پہلی وجی ہی میں علم کوقلم کی حمایت حاصل ہو سنی اور پھر کتابت کے حوالے سے کا تبوں کا ایک عظیم گروہ بیدا ہو گیا۔ جنہوں نے قرآن مجید،احادیث اورسیر ومغازی کے دفتر کھیے،جن برائمہ ومحدثین نے الی جزری اور پختگی ۔۔۔ نگاہ رکھی کہ احوال وحقائق میں کسی نوعیت کی تحریف ادر کمی واضافہ کی مخبائش باتی نہ رہی۔ آج اگر کوئی وقائع سیرت میں کوئی تغیریا تبدیلی کرنا جا ہے توسینکٹروں علماءاور محققین اس کی گرفت کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں۔ انمہ دمحدثین کی بیدانہی محنتوں کا صلہ ہے کہ اب روایت اور راوی کی تحقیق کے لئے دریافت اور جرح وتعدیل کافن موجود ہے، جن کی مدو ے تخ تبج کی تحقیقی ضروریات بوری ہورہی ہیں۔

اس موقع پرسیرت کے امتیاز کو تحریری مسودات اور دستادیزات کے حوالے ہے بجھنے

besturdubooks.wordpres. کی ضرورت ہے۔خودعبدِ رسالت ﷺ میں آپ ﷺ نے عرب اور اس کے اردگرد کے بادشاہوں اور قبائل کے اکابرین کوخطوط لکھوائے ،آپ ﷺ کے خطبات حفظ کئے جاتے تھے اورلوگوں کی فرمائش براس کی نقول بھی فراہم کی جاتی تھیں۔ ایک ایسی ہی نقل خطبہ جمة الوداع کےموقع بریمن کے بادشاہ ابوشاہ کوفراہم کی گئی۔سفر ہجرت میں سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بن ما لك كوحفرت ابوصد يق رضى الله تعالى عنه كے غلام حضرت غلام عامر رضى الله تعالى عند بن فبير وايك امان نامه آب والكاكم يراكه كردية بير - مكه سه مدينه من تشريف آوری برمدیندی شهری ریاست کے لئے آپ نے بہلاآ کین تحریر کروایا۔ جودنیا میں اس امر کی مثال تھی کہ کسی فرماروانے پہلی مرتبداین ریاست کے باشندگان کے حقوق وفرائض کے لئے ایک تحریری دستور لکھوایا اورعطا کیا۔حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کوارض روم بیں ان کے آباداجداد كے علاقے لوٹانے كے لئے تاریخ اسلامى كاپبلا بسام بھى آپ على نے تحرير كروايا - صلح حديب اور مختلف وفود كے ساتھ معابرات آپ عظی بی نے تحرير كرائے ۔ اسلامی ریاست کی مردم شاری بھی آپ ﷺ کے تھم سے ریکارڈ کی جاتی تھی۔ جاز کی وسیع تر اسلامی ریاست میں دوسری ریاستوں کے ممال اور قاضیوں کوریاسی احکامات کھوا کر بھجوائے جاتے تھے۔مسجد نبوی عظم میں قائم ہونے والے بیت المال کی آمد وخرج کی تمام مدات موجوداور محفوظ ہوتی تھیں۔آپ ﷺ نے مختلف نوعیت کے عائلی ، دیوانی ، فوجداری اور تجارتی فیصلوں كاعلان كيا، جن كوبالآخر محفوظ كرليا كيا، آپ ﷺ كے كھر ميں آخرى سالوں ميں حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه جو يجه لكهة تنه، وه آپ ﷺ ودكھا ليتے تا كه ان كى تحريروں كى توثيق ہوسکے۔

> الغرض قرآن مجيداورا حاديث كےعلاوہ بيسيوں تتم كى تحريرات اوردستاويزات ہيں، جوامت کی تعلیم اور رہنمائی کے لئے آج تک موجود ہیں۔ کیاا کی علمی چھیق اور دستاویزی شہادت کسی دوسری نبوت کے ساتھ وابستہ ہے۔ بیامتیازات سیرت نبوی ﷺ کا ایک غیر معمولی کارنامہ سیرت ہے۔

#### امتيازات سيرت كاانوكھاامتياز

besturdubooks.wordpress.com ا تمیازات سیرت کا ایک انوکھا امتیازیہ بھی ہے کہ آپ بھی کی سوائح آپ بھی کے حالات کو کمال حزم واحتیاط ہے محفوظ رکھا گیا ہے،اس امتیاز کو بمجھنے کے لئے ، ذراایک مثال کوذہن میں لائے۔فرض سیجئے کہ ہم موجودہ عہد کے دوبڑے سیاس سربراہوں کے صرف ایک دن کے چوہیں تھنٹے کے احوال کا مکمل نقشہ جاننا جا ہیں کہ دوس کے صدراورامریکہ کے صدر بش نے سال رواں کا ایک دن کیسے گزارا۔ تو شایداس کی تمل اور جامع تفصیلات ہارے سامنے نہ آسکیں۔ دراں حالیکہ اس دور میں الی شخصیات کے ساتھ ان کے یرائیویٹ سیکریٹری،ان کاوسیع ترعملہ، ہمہوفت اور ہمہنوع خدمات کے لئے تیار ہوتا ہے۔ فوٹو گرافرز موجود ہوتے ہیں۔ آؤیو، ویڈیوسہ کتیں موجود ہیں۔ ان کے بریس سیریٹری موجود ہیں،ان کے ذاتی معالج ،ان کے طعام خانے کے ماہر باور چی ،ان کی تفریح کے لئے مخصوص افراد، دوست اور احباب اور اہل خانہ اور منتعدد دوسرے افراد اور ایجنسیز مختلف خد مات کے لئے موجود ہیں۔ گران کی موجودگی اور دستیانی بھی کسی ایک دن کے چوہیں تھنٹے کی لمحہ بہلحہ مصروفیات اورمشغولیات کا ریکارڈ پیش نہ کرسکیس گی۔ مگر قربان جاہیئے حضرت محمہ عربي اللط الفرحيات كتمام ماه وسال كتمام وقائع اورمصرفيات كاجامع نقشه اور تفصیلات آج ہمیں میسر ہیں۔ آپ بھے کے معمولات کیا تھے۔ آپ بھاکا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ گھریلور ہائش میں موجود بستر اور برتن کیسے تھے۔ آپ کی نشست وبرخاست ،خوردونوش ، لباس وطعام، انداز کلام، مختلف افرادے باہمی میل جول، پنجمبرانہ ذمہ داریوں کی تفصیل، ملنے والوں کی رودادیں حتی کہاینی از واج مطہرات جواُمت کی مقدس ومحترم مائیں ہیں ،ان کے ساتھ از دواجی تعلقات ،سب تفصیلات آپ اللے نے خود بیان فرمائی اور آپ اللے کے متعلقین نے ان کابا ضابطہ ریکارڈ مرتب کیا، کیاد نیا کی کوئی شخصیت ایسا کہہ سکتی ہے کہ اس کی شبینه مصروفیات کو دن کی روشنی میں بیان کیا جائے ، کیونکہ پیغیبر کی زندگی کا ہرلمحہ اور ہرعمل besturdulooks.wordpress.com أمت كے لئے خيروفلاح كاباعث ہے۔سيرت النبي الله كابيا متياز ايباہ، جوآپ الله كى شخصيت اوركارنامول كوايك امتيازى رنگ عطاكرتا ٢ ـ اللهم صلّ على محملي

رسول اكرم على الك جامع انقلاب كى نويد لے كرآئے

اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک جامع ترین انقلاب کی نوید لے کر آئے۔ بیدایک ایباانقلاب اورایک ایبادعوتی نظام تھا، جواعتقادی علمی ،معاشرتی ،عدالتی ، عسكرى، ثقافتى، تجارتى، سفارتى، تهذيبى، آئينى سياسى اوربين الاقوامى تعلقات كى سطح يرايك کامل انقلاب تھا۔اس انقلاب کی اس جہت پر توجہ کیجئے کہ بیلی ترین مادی وسائل کے ذریع مکمل ہوا۔ مادی سہولتوں اور مالی فراغتوں کے اعتبار سے مکی زندگی ہویا مدنی دور ،عمومی طور پرعسرت اور تنگ دی کاعالم رہا فقروفاقه کی زندگی کا چلن تھا۔صرف چند صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنہم ایسے تھے،جنہیں ہرطرح کی مالی آ سودگی اورمعاشی فراغت میسرتھی اوران کے یاس اموال تجارت، مالی مولیثی یا تھیتی باڑی کا موزوں انتظام تھا۔ یہی باعث ہے کہ آپ على كوتمام اجم امورخصوصاً بعض غزوات كے لئے خصوصی تعاون كے لئے اعلان كرنا براتا تھا۔سیرت النبی ﷺ کے اس دور میں شعب ابی طالب کی صعوبتوں کا منظر ہمارے سامنے ہے۔بعض حالات میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں ہے کوئی دنیا سے رخصت ہوتا تو اس کے لئے موزوں ججہیز وتکفین کا سامان تک فراہم نہ ہوتا۔ اگر کسی مرنے والے کا سرڈھانیتے تو یاؤں ننگے ہوجاتے۔ یاؤں کوڈھانیتے تو سرنگا ہوجا تا تھا۔صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مكانات عموماً مختصر، كيح اورسادہ تھے۔اسلامی رياست كے اردگردكی رياستوں اور تہذيوں کے نقشے کا کوئی رنگ یا شائبہ یہاں دکھائی نددیتا تھا۔ان معاشی حالات میں اس انقلاب کی ینکمیل ایک معجز ہنمااثر اور نتیجہ رکھتی ہے۔

اس انقلاب اسلامی کی تنجیل کے لئے ، جہاں تک افرادی قوت کا تعلق ہے، ہمیں بخو بی معلوم ہے کہ کمی زندگی میں تو مسلمانوں کی تعداد بمشکل دوسو سے پچھزا ئدتھی۔سیرت besturdulooks.wordbress.cor نگاروں نے تو ان کے نام اور قبیلے بھی محفوظ کر دیئے ہیں۔البتہ افرادی قوت کا پہلامظاہرہ غزوہ بدر کے موقع پر رمضان اھ میں سامنے آتا ہے کہ مسلمان مردوں میں سے لڑنے کے لائق افراد کی امکانی تعداد ۱۳۱۳ ہے آ گے نہیں بڑھی۔ صلح حدیدیے موقع پر چودہ سو کے قریب صحابة کا تذکره ملتا ہے۔ 9 ھیس آپ تھے نے جو پہلا اور آخری فج ادا کیا،اس میں عرفات کے میدان میں ریکارڈ حاضری ایک لاکھ جالیس ہزار کے قریب صحابہ ﴿ کی بتائی جاتی ہے۔ یہ وہ افرادی قوت تھی، جس میں اتنے بڑے عالمی اور آفاقی ، اخلاقی اور ایمانی انقلاب کی تکمیل کی۔

> ذراایک نظراس نظام الاوقات پر بھی ڈال لیں۔اس انقلاب کواپنی پیمیل کے لئے مکہ مکرمہ میں تو تیرہ سال کاعرصہ ملا، جس میں اسلامی تعلیمات اور دعوت وانقلاب کے لئے ز مین اور زمانہ کی ناہمواریوں کے باعث ہجرت کے حکم اللی کے تحت اہلِ ایمان کا قافلہ اپنے امیر کارواں کے ساتھ مدینہ منورہ میں منتقل ہوگیا۔ یہاں کے دس سالوں میں آپ ﷺ نے اس پیغام اور دعوت کے مطابق ایک صالح معاشرہ بھی تشکیل دیا اور ایک مثالی فلاحی ،اسلامی اورآ کینی ریاست کوبھی استحکام دیا۔ یوں اسلامی انقلاب کی عملی بھیل مدنی زندگی کے آخری آ تھ دس سال میں ہوئی ،اب ذراانقلابات عالم کی تاریخ کواپنی نگاہوں میں لا ہے۔اول تو کیا آہیں ایک انقلاب کہا جا سکتا ہے یانہیں ، کیونکہ اس ایک مدنی انقلاب کے علاوہ سب عالمی تغیرات ایک فساد اور انتشار ہے ابھرے اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا فساد اور انتشار انسانیت کے سامنے آیا۔اس صورت حال کو سمجھنے کے لئے ہمیں چھٹی صدی عیسوی کا آخری زمانهاورساتوي صدى عيسوى كربع اول كحالات وواقعات كواييخ سامنے ركھنا ہوگا۔ اس زمانے میں حجاز کے شال میں روی شہنشا ہوں اور بازنطینی تہذیب کارواج تھا۔

> حجاز کے شال مشرق کی جانب اران کی وسیع سلطنت میں کسرائے ایران کی حکومت تھی۔ مصری بھی ایک قدیم دیو مالائی تصور کی حامل ثقافت کے خوگر تھے۔ ہندوستان کے علم الاصنام میں ویدانتی تعلیمات، گوتم بدھ کے ملفوظات اور بعض دوسرے ویدوں اور برانوں کی

تعلیمات کی ایک مجری تھی،جس میں ذات پات کے بندھن نمایاں تھے۔انسان وصدت اورانسانیت اخوت مے مروم تھی۔ کنفیوشس کی تعلیمات کا چراغ سرد ہو چکا تھا۔ زرتشت کی ژند ہو یا یا ژند دونوں معدوم ہو کرنے دساتیر میں تبدیل ہور ہی تقیس۔ اس کا یز دال اور ا ہر من کا تصور دوئی اور تناقص کا شکار تھا۔ ان احوال عالم میں جب کہ رومی بادشاہ ایسے ا کھاڑے ہجاتے تھے، جہاں بھو کے درندوں کے سامنے مجبور ومقبور انسانوں کو بھینک کران کی فریاد و فغال سے محظوظ ہونے کی روایت تھی۔ ٹھنڈی شکار گاہوں سے لوشے والے شنرادے فطری حرارت کے لئے دو تازہ دم غلاموں کے پیٹ جاک کر کے اپنے ٹھنڈے یاؤں ان میں ڈال دیتے تھے۔ اریانی بادشاہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں تک سے از دواجی تعلقات استوار کرنے میں کوئی شرم محسول نہیں کرتے تھے۔ ہندی ندا ہب میں عورت اور مرد کے آلات تناسل کی بوجا ہور بی تھی۔خود حجاز کی سرز مین بعض خصوصیات کے استھنا کے باوجود فتنہ وفساد کی آماجگاہ تھیں۔قرآن مجید نے اس عالمی صورت حال پر کیا جامع تبصرہ کیا الَّذِي عَمِلُوا لَعَلُّهُم يَرُجعُون . (الروم:M)

'' دخشکی اور ترکی میں فساد ہر پاہو گیا ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ، تا کہ مزہ چکھائے ان کوان کے بعض اعمال کا ، شاید کہ وہ باز آئیں''۔

عبدِ رسالت مآب ﷺ میں عالمی سطح پر بیدہ والات سے ،جن کے بارے میں انتہائی مختصر اشارات کئے مجے ہیں۔ اس صورت حال میں ایک نئے عالمی انقلاب کی صالح بنیادوں کی تغییر کے لئے آپ ﷺ نے وحی الہی کی بنیاد پرجس معاشر ہے اور ریاست کی تغییر کی وہ سیرت بنوی ﷺ کا سب سے بڑا احتیاز ہے۔

حضور نی کریم ﷺ جب حکم البی کے تحت کمہ کرمہ کی سرز مین کو جھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے ، تو اس عظیم ہجرت کے نتیج میں جس اسلامی ریاست کی بنیادر کھی گئی ، اس کا رقبہ بشکل جارمربع میل تھا۔لیکن دس سالوں کی دعوتی سرگرمیوں اور تنظیمی اصلاحات کے

besturdulooks.wordpress.com باعث بدریاست آپ ﷺ کی حیات طیب میں بارہ سے تیرہ لا کھمربع میل تک پھیل چکی تھی۔عہدِ فاروقیؓ میں اس کارقبہ۲۲لا کھ مربع میل سے زائداور پہلی صدی ہجری کے اختیام تک بیاسلامی ریاست ۲۵ لا کھمربع میل تک پھیل چکی تھی۔ یوں اسلامی ریاست اوراس کا حكمران اينے زمانے اورعہد كى سب سے بڑى قوت بن كرا بحرا جو خالق كى كائنات ميں مخلوق یر مخلوق کی حکمرانی کے سارے رشتے تو ڑ کرانسان کو خالق کا ئنات کی پہچان اور عبادت کے سارے مواقع فراہم کرتا ہے۔انسانیت پرآپ ﷺ کا بیوہ دوسرااحسانِ عظیم ہے جس کے ذریع آسانی ہدایت کے مطابق معاشرہ اور ریاست اینے وجود اور وجوب کو قائم کرتی ہیں۔ یہ وہی کارنامہ سیرت ہے جس کے احیاء کے لئے آج ملائشیا سے مراکش تک اسلامی تحریکیں اوراصلاحی تنظیمیں سرگرم عمل ہیں۔

> سیرت نبوی اللے کے اس آفاقی پیغام کا مرکز مسجد کا ادارہ تھا۔اسلامی تاریخ کا وسیع اور گہرا مطالعہ رکھنے والے دانشور اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ اسلامی ریاست کا سول سيريٹريٹ مسجد نبوي ﷺ ہي ميں قائم کيا گيا۔اس کا يارليمنٹ ہاؤس ياشوريٰ بھي اس مسجد میں منعقد ہوتی تھی۔اس کا جنزل ہیڈ کوارٹر اور کنٹونمنٹ بھی اسی مسجد میں قائم کی گئی۔ ۲۸ غزوات اور ۲۵ سرایا کی کمان ای مسجد میں مرتب کی گئی۔ان جہادی سرگرمیوں کے نتیج میں دنیا ہے خوف کے خاتمے ہے امن وسلامتی کا احساس پیدا ہوا۔ یہاں پرمناسب ہوگا کہ ہم اس عسکری جدوجہد کومخضراعدا دوشار کے حوالے سے پیش کر دیں۔

> تیرہ لا کھمر بع میل کی بیاسلامی ریاست جن۸۴ جہادی معرکوں کے نتیجے میں تشکیل یائی۔اس میں کل ۱۰۱۸ لوگ کام آئے،جن میں مسلمان شہداء کی تعداد ۲۵۹ اور کفار کے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد ۹۵۹ ہے۔ان تمام جنگوں میں مسلمانوں کا صرف ایک مجاہدقیدی بناجب کہ دہمن کے۲۵۲۳ سیابی قیدی بنائے گئے،جن میں سے ۲۳۲۷ قیدیوں کوموقع برر ہاکر دیا گیا۔ باقی ماندہ ۲۱۷ قیدیوں میں صرف دوکوان کے سابقہ جرائم کی یا داش میں قبل کیا گیا۔ باقی ۲۱۵ کے بارے میں اگر چتیقی آرا ہارے سامنے نہیں ہیں، مگرامید

واثق ہے کہان حضرات کو بھی رسولِ رحمت ﷺ کے دامن عاطفت میں پناہ مل گئی ہوگی۔ان ندکورہ جنگوں کا پالیسی ساز ہیڈ کوارٹر بھی مسجد نبوی ﷺ میں قائم تھا۔

یبی سجد نبوی کی مسلمانوں کی عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ بھی تھی۔اس میں آپ کی سوسے زائد مقد مات کے فیصلے دیئے اور یہیں پرآپ کی دوسرے تضاۃ کے فیصلوں پر نظر ٹانی کا فریضہ انجام دیتے تھے۔اس مجد کا دامن مسلمانوں کا مالیاتی ادارہ بیت المال کی حیثیت میں کام کر دہا تھا۔ جو شاید تاریخ انسانی میں اپنی مسئولیت اور احتساب کے لحاظ سے پہلا اسٹیٹ بنگ تھا۔ اس مسجد نبوی کی میں ریاض الجنہ سے پچھے بیچھے جانب مشرق وہ چبوترہ ہے، جے صفہ کے نام سے جانا اور پیچانا جاتا ہے، یہاں پر مسلمانوں کی سب سے بری درسگاہ، جامعہ یا یونیورٹی تھی، مگر فرق صرف اس قدر تھا کہ یہاں علوم بر حائے نہیں بلکہ بنائے جاتے تھے۔

اسلام کی حکیمان تعلیمات کی درس و تدریس کا بیسب سے بردا مرکز تھا۔ یہاں پر مختلف موضوعات کے خصصین تھے، اور بیساراعلمی کا رنامہ نبی آئی بھی کے ہاتھوں انجام پارہاتھا۔ یہ سجید نبوی بھی مسلمانوں کا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بھی تھی، جہاں پر دوسری اقوام اور مما لک کے مہمان مخہرائے جاتے تھے۔ ان کی خاطر تواضع کی جاتی تھی اور ان کے ساتھ معاہدات تحریر کئے جاتے تھے ذرا اور بھی جان لیجئے کہ یہ سلمانوں کا سب بردا ثقافتی مرکز بھی معاہدات تحریر کئے جاتے تھے ذرا اور بھی جان لیجئے کہ یہ سلمانوں کا سب بردا ثقافتی مرکز بھی تھا، جہاں پر نکاح کی تقریبات منعقد ہوتی تھیں۔ یہیں پر صالح تفریح کے مواقع بھی میسر آتے تھے۔ کیا یہ بیرت نبوی بھی کا امتیاز نہیں کہ اس کا مل دعوتی انقلاب کی تمام سرگر میوں کا مرکز مجد کا اعلاور چارد یواری تھی۔ کاش ہماری مساجد کو بھی ان کا بچھڑ اہوا مقام اور وقار واپس مل جائے۔

اسلامی ریاست کے قیام کے ساتھ ہی اسلامی معاشرہ پارہا تھا۔ آپ ﷺ نے اسلامی معاشرہ پارہا تھا۔ آپ ﷺ نے ایسے صالح اسلامی معاشرے کی تعمیر وتشکیل کے لئے جن ضوابط، جن حقوق اور جن فرائض کا تعمین کیااس کے سبب اس معاشرے کے سوفیصد شہری تزکیهٔ نفس کی لیبارٹری سے گزر کرنفس

مطمئنہ کے حامل شہری بن جاتے تھے۔ یہ وہ مقدس اور پاک بازشہری ہیں ، جنہیں قرآن مجید فاصبَحتُم بِنِعمَتِهِ اِحوانًا اور رُحماءُ بَینَهُم کی صفات کے ساتھ یادکیا۔ یہاس درجہ اللہ کے پہندیدہ بندے تھے کہ قرآن مجیدنے ان کو پہچان کراتے ہوئے انہیں داشدون، صلاقون، مُفلِحُون اور فائزُون جیسی صفات و کمالات سے آراستہ دکھایا ہے۔

امتیازات و کمالات سیرت النبی کا تذکرہ مبارک تو بہت ناگزیر تفصیلات کا تقاضا کرتا ہے۔ اس مختفر مضمون میں اس کا صرف ایک مجمل نقشہ پیش کرنے کی کوشش کی گئ ہے، آپ کی گئی کے امتیازات میں غلامی کے خاتے، عورتوں کے حقوق کا تعین، دشمنوں کے ساتھ عفوو درگزر بسلی امتیازات کے خاتے، جابلی عصبیتوں کا خاتمہ، ایک دستوری اور شورائی ریاست کا قیام، عدل اجتماعی کی اقد ارکا فروغ، بچوں، عورتوں، والدین، اولاد، زوجین حتی کہ جانوروں، پرندوں، فصلوں، اور راستوں تک کے حقوق کا تعین، قانون وراشت کی درتی، فلاحی ریاست کا کامل نقشہ، حدود و تعزیرات کا تعین، قانون بین الیما لک کی روایت، سفارتی فلاحی ریاست کا کامل نقشہ، حدود و تعزیرات کا تعین، قانون بین الیما لک کی روایت، سفارتی فلامی کی خطام کی تعلیم، سادگی اور حیاکا کچر، مختلف دوائر حیات میں اعتدال و تو ازن کی روش، تزکیہ نفس اور صالح تربیت کے اور و ضوابط کی مملی رہنمائی۔ یہ سب امور انسانیت کی مشقل خیرخوائی اور تہذیب و تمدن کے بقاوا سے کام کام کام کام راستہ اور روش منزل ہے۔ ای باعث ای نبی رحمت عالم کے تذکار کو تر آن مجید میں و رفعنا لک فی کو کو کے کے خطاب عظیم سے یاد کیا گیا ہے۔

ال سیرت مطہرہ ﷺ کا آپ جس قدر مطالعہ کرتے ہے جا کیں گے، اس قدر بیراز آپ برمنکشف ہوتا چلا جائے گا کہ بیریان کی نہیں عمل کی سیرت ہے۔ ہمیں اپ انفرادی اور اجتماعی امور میں اسی سیرت سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ بیر بالا تفاق ایک غلبے کی سیرت ہے۔ گرمطالبات سیرت سے باعتنائی کے باعث ہم مغلوبیت اور مرعوبیت کا شکارہ و گئے ہیں۔

آج مسلمان عالمي سطح پراس سياى مرعوبيت اور عسكرى مغلوبيت كاندارك صرف

besturdubooks.Worldpiess! سبرت نبوی ﷺ بمل کے ذریعے کرسکتے ہیں۔اس مقصدِ عظیم کے لئے ہمیں اپنا اعتقاد وعمل کومسنون دائروں ہیں لا نا ہوگا۔ہمیں مسنون نبوی ﷺ زندگی کےسارے آ داب ورسوم کواختیار کرنا ہوگا۔مسلمان ایک ایسے کلچر کا پیغام برہے،جس میں توحید کا رنگ اور ذا لقنہ موجود ہوتا ہے۔اللہ تعالی ہمیں امتیازات سیرت النبی کے اس مطالع کے ذریعے وہ جادہ حق نصیب کرے جس برچل کر دین و دنیا کی سرفرازی عطا ہوتی ہے۔ (آمین یارب العالمين)الله تعالى ممسكواي پيارے ني ني الله كاك سيرت وصورت اختيار كرنے كى توفيق عطا فرمائي آمين يارب العلمين (بشكريه ابنامه سيحاني كراجي، بإدى أعظم نمبر) يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا آبَدًا عَلَى حَبِيبكَ خَيْر الْخَلْق كُلِّهم



# Poestindinooks.Mordpress.cog

#### خصوصيت نمبرسهم

# رسول اكرم اللك كيش صدركي المم خصوصيت

تابل احرّام قارئین! رسول اکرم کی اخیانی خصوصیات بیل سے بید تیتالیسوین خصوصیات بیل احرّام قارئین ایم خصوصیت و رسول اکرم کی کے شخص مدری ایم خصوصیت الحمد للله دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کور تیب دینے کے لئے بھی الله تعالی نے دو خدرسول کی کا قرب عطا فر بایا اور دو ضدرسول کی کے سائے بیل بیٹے کر بیل نے اس خصوصیت کو فائل تر تیب دیا، اس سعادت کے ملئے پر بیل اپنے الله کا جتنا زیادہ شکر اوا کروں کم ہے، اور ای الله کی ذات سے امید بھی ہے کہ اس دیم الله کے تعم سے میری اس کاوٹ کی بدولت میرے گناہوں کی بھی بخشش ہوجائے گی اور انشاء الله الله کی توفق سے روز کاور منشاء الله الله کی توفق سے روز قیامت رسول اکرم کی کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، بس ای امید پر باوجود لوگوں کے فامت رسول اکرم کی کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، بس ای امید پر باوجود لوگوں کے اور خدمام ہونے کے آتا کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، بس ای امید پر باوجود لوگوں کے دو ضد مبارک کے سائے میں درود پڑھتا ہوں ایمانی کیفیت میں اضافہ نظر آتا ہے اور قلم جو لئے تو ہوئے ایک روضی مبارک کے سائے میں درود پڑھتا ہوں ایمانی کیفیت میں اضافہ نظر آتا ہے اور قلم چلاتے ہوئے ایک روضی کریارت کرنے کی توفیق عطافر مائے، آمین یارب العالمین۔

بہرمال محترم قارئین! ہمارے نی والے کی یہ خصوصیت بھی عظیم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے نی والے کا شخصیل آنے ہمارے نی والے کا شخصیل آنے ہمارے نی والے کا میں پیش کی جارہی ہے، چنا نچہ دیگرا نمیاء کرائم کی سیرتوں میں ہمیں یہ خصوصیت نظر نہیں آتی ہمین اس سے مید ہم خدانخواستہ دیگر انمیاء کی تنقیص کرنا جا ہے ہیں بلاشہ میتو ہمارے نی والے کی تعلیمات کے مطابق کفر ہے، ہم انمیاء کی تنقیص کرنا جا ہے ہیں بلاشہ میتو ہمارے نی والے کی تعلیمات کے مطابق کفر ہے، ہم

besturdubooks.wordpress! تواہیے آتا تھا کی خصوصیات کو اجا گر کرنا جاہتے ہیں تا کہ ہمارے دل میں ہمارے نی 棚 کی محبت زیادہ سے زیادہ بیٹھ جائے تا کہ تعلیمات نبوی ﷺ بیمل کرنا آسان ہو۔ بہر حال خلاصہ بیہ ہے کہ آنے والے اور اق میں ہمارے نبی کی اس خصوصیت کو تفصیل سے پیش كيا كياب، دعا يجيئ كرالله تعالى جمسبكواية ني الكاكى سنوں يكمل طور يومل كرنے كى توفیق عطا فرمائے ،آمین پارپ العالمین ۔ لیجئے حضور ﷺ کی اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فرمائے: ـ

> تنتاليسوين خصوصيت كي وضاحت قرآن وحديث كي روشني ميس منجلہ نبوت کے اُن خصائص کے جوایک پیغیبر کوعطا ہوتے ہیں ہٹ مدریا شرح صدر بھی ہے، چنانچہ بیرت ہے خاص پیش گاہ البی سے رسول اکرم ﷺ کومرحمت ہوا۔ شق صدر سے مراد بیے ہے کہ سینہ میارک کو جاک کرے اس کو بشری آلود کیوں سے یاک اور ایمان وحكت كنوريء منوركيا كيا بعض روايتي اليي بعي بي جن سے ظاہر ہوتا ہے كہ عراج ے پہلے بھی یہ کیفیت رسول اکرم ﷺ پر گزری تھی ۔ان روایتوں میں بعض جزئیات کی تفصیل اوروقت کیعیین میں اختلافات ہیں۔ چنانچے تمام روایتوں کے جمع کرنے سے یا نچے مختلف اوقات میں رسول اکرم ﷺ پراس کیفیت کا گزرنا ظاہر ہوتا ہے۔ایک جب رسول اکرم ﷺ چاریانج سال کے تھے اور حضرت حلیمہ "کے ہاں پرورش یار ہے تھے۔ دوسرے جب عرشریف دل برس کی تھی ، تیسرے جب رسول اکرم اللیمیں برس کی عمر کو پہنچے ، چوتھے جب حضرت جبر بل الطفیلاسب سے پہلی وی لے کر آئے۔ یانچویں معراج کے موقع پر۔البتہ سیرت کی کتابوں میں ثن صدر کے وقع سے متعلق کچھ مزید تفصیل ملتی ہے،جونذر قار نمین ہے۔

> معجز وشق صدرنها بت متنداور سيح روايتول سے ثابت ہے۔البته اس واقعه كى بعض جزئیات اور وقت انعقاد کے بارے میں اختلاف ہے بعض روایات کے مطابق یہ واقعہ

besturdubooks.wordpress.com رسول اكرم الله كومغرى ميں بيش آيا۔اس وقت رسول اكرم الله كا كى عمر حيار پانچ برس كى تھی۔اوررسولِ اکرم جھامفرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں پرورش یارہے تھے۔دوسری روانتوں کے مطابق بیوا تعدر سول اکرم وہ ایکومعراج کے موقع برپیش آیا۔ان کے علاوہ کچھاورروا پیوں میں اس واقعہ کامختلف وقت بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ان روایتوں کو درجہ استناد حاصل نہیں ہے اس کے ہم پہلی دوشم کی روایتوں پر انحصار کریں سے بیش مدر سے مرادیہ ہے کہ رسول ا کرم ﷺ کے سیند مبارک کو جاک کر کے اس کو بشری آلود گیوں سے یاک کیا گیا اور اس میں ايمان وحكمت بجردية محة السلسله كي مشهورروايات مدين -

#### شق صدر ہے متعلق پہلی روایت

عنب بن عبد التلمي سے روايت ہے كه رسول اكرم اللہ نے فرمايا كه ايك دن يس اسے رضای بھائی کے ساتھ بریاں چرانے حمیا۔ کھانا ہمارے ساتھ نہ تھا۔ بیس نے بھائی کو ماں (حلیمہ سعدیہ) کے باس کھانالانے کے لئے بھیجا۔اس کے جانے کے بعد میں نے و یکھا کہ گدھ کی طرح دو پرندے آئے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یمی ہے دوسرے نے کہاہاں پھردونوں نے لیک کر مجھے پکڑلیا اور زمین پرلٹا کرمیرا پیٹ حاک کیا اور اس میں سے دوسیاہ جے ہوئے خون کے قطرے نکا لے اور برف کے مُصند کے یانی سے دھویا۔اسکے بعدایک نے کہا کہ سکین قلبی لاؤاوراس کولا کرمیرے سینہ پرچھٹرک دیااور پھر دونوں چلے مے۔ میں ڈرااورایی مال (حلیمہ ) کے یاس کیا اورساراواقعہ بیان کیا۔وہ ڈر کئیں اور کمان کیا کہ بیجے کے دماغ پر پچھاٹر کر گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں تم کوخدا کی پناہ میں دیتی ہوں \_ پھروہ مجھے بھا کرمیری والدہ (حضرت آمنہ )کے پاس لائیں۔والدہ نے کہاتم نے میری امانت بوری طرح اداکی حلیمہ نے ان کے سامنے بدوا قعہ بیان کیا تو انہوں نے مطلق مس خوف یا تعجب کا اظہار نہیں کیا۔اور کہا کہ اس بیجے کی ولا وت کے وقت میں نے ویکھا تھا کہ ایک نورمیرے بدن ہے نکلاجس سے شام کے کل روشن ہو گئے۔ (مندرک مائم مندام منبل)

#### شق صدر ہے متعلق دوسری روایت

حضرت ابوہریہ معظیہ رسول اکرم والگاسے نبوت کا ابتدائی نشان پوچھتے ہیں۔ رسول
اکرم والگفر ماتے ہیں: ''میں دس برس کا تھا کہ میدان میں دوآ دمی میرے سر پرآئے۔ ایک
نے کہا بیوہ می ہیں، دوسرے نے کہا، ہاں! پھر دونوں نے پیٹے کے بل مجھے پچھاڑا اور میرے
پیٹ کو بھاڑا، ایک سونے کی طشت میں پانی لا تار ہا اور دوسرا پیٹ کو دھوتا رہا۔ پھر ایک نے کہا
سینہ کو جپاک کرو، تو تا گاہ دیکھتا ہوں کہ سینہ چپاک ہے اور پچھ تکلیف نہیں معلوم ہوتی پھر ایک
نے کہا دل کو چاک کرو، تو اس نے دل کو چپاک کیا۔ پھر اس نے کہا اس میں سے کینداور حسد
نکال لو ہتو اس میں سے جے خون کی طرح کی کوئی چیز تکالی، پھر کہا اس میں مہر بانی اور دھت
رکھ دو، تو اس نے چاندی کی طرح کی کوئی چیز رکھ دی۔ پھر اس نے چندگھنڈیاں جو اس کے
پاس تھیں نکالیں اور وہ گھنڈیاں میرے سینہ پرلگا دیں۔ پھر میرے انگو شے کو کھونٹ کر بھی
سے کہا جاؤ۔ جب میں لوٹا تو اپنے میں وہ لے کر لوٹا جو لے کر نہیں آیا تھا۔ یعنی چھوٹوں پر
شفقت اور بردوں کے ساتھ زئی۔''

#### منق صدر ہے متعلق تیسری روایت

حفرت انس بن ما لک علیہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم اللہ کو کو کو کر زمین پر لٹا دیا پھر آپ کے سینہ کھیل رہے تھے کہ کہ حفرت جریل آئے اور آپ کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا پھر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے اس میں سے قدراسا منجہ دخون نکالا اور کہا کہ یہ شیطان کا حقہ تھا پھر قلب مبارک کو سونے کی طشت میں آپ زمزم سے دھویا ۔ پھرشگاف جوڑ دیا اور قلب مبارک کو اپنی جگہ پر دکھ کر سینے کو ٹا کے لگا دیئے ۔ لڑکے دوڑت سوئے آپ کی ماں (حلیم سعدیہ ") کے پاس گئے اور کہا کہ رسول آکرم ہی آل کر ڈالے گئے لوگ آپ کے پاس بینچ تو دیکھارٹ اقدس کا رنگ بدلا ہوا ہے ۔ رسول آکرم ہی کے سینہ مبارک میں زخم کے ٹا کے ہم کو نظر آتے تھے۔ (میجمسلم مبداح منبل دوائل اور جم)

329

#### شق صدر ہے متعلق چوتھی روایت

حضرت علی بن عبداللہ بن عباس این داداے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم الله اینے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل جایا کرتے تھے۔ایک دن دوپہر کے وقت آپ کا رضاعی بھائی گھبراہٹ کے عالم میں دوڑتا ہوااینے والدین کے پاس آیا اور كين كاجلدى چلوايك وى محمد كوافعاكر بهازير في حميا اوروبال اس كاسين ناف تك چيرديا ۔اس کے بعد کیا ہوا۔ مجھے معلوم نہیں ہین کرحلیمہ اوران کے شوہر دوڑے ہوئے محتے دیکھا تورسول اکرم ﷺ بہاڑی کی چوٹی پر بیٹے جیرت سے آسان کی طرف تک رہے تھے۔حلیمہ نے رسول اکرم اللہ کوسینہ سے نگایا اور حال دریافت کیا۔رسول اکرم اللہ نے فرمایا کہ ہم وونوں بھائی بر بوں کے باس کھڑے تھے کہ بکا میک تین آ دمی آئے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں زمرّ دکا طشت تھا جس ہر برف تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں جاندی کا آفتا ہے تھا یہ تینوں مجھے پکڑ کر بہاڑی کی چوٹی ہر لے آئے اور احتیاط سے لٹا کر ایک مخص نے میراسینہ ناف تک چیر دیا۔ مجھے کسی شم کی تکلیف نہ ہوئی پھراس نے میرے پیٹ میں ہاتھ ڈال کر آنتیں اور دوسری چیزیں باہر نکالیں ان کو برف سے خوب اچھی طرح دھویا اس کے بعدان سب چیزوں کو پیٹ کے اندر رکھ دیا۔ پھر دوسرا آ دمی میرے قریب آیا اوراس نے میرے پیٹ میں ہاتھ ڈال کرمیرا دل نکالا ۔اس کو جاک کیا تو اس میں سےخون کا ایک سیاہ قطرہ لكلااس نے قطرے كو پھينك ديا اور جھے سے كہاا سے اللہ كے حبيب آب كے قلب مبارك میں جوشیطان کا حصہ ہے اس کو نکال دیا ہے۔اس کے بعد اس مخص نے میرے سینے میں کوئی چیز بھردی جواس کے باس موجود تھی۔ پھراُس پرنور کی مہرلگادی۔اس ونت مجھے بھی اس مُم كى شندُك اينے بدن ميں محسوس مورى ہے۔اس كے بعد تيسر في حض نے ان دونوں ے کہا کہ تمہارا کام ختم ہو چکا۔ پھروہ آگے بڑھاا پنا ہاتھ میرے سینے پر ناف تک پھیرااور کہا ان کوان کی امت کے دس آ دمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ان دونوں نے وس آ دمیوں کے

besturdulooks.wordbress.co

ساتھ میراوزن کیا تو ان میں ان سے وزنی لکا۔ پھراس نے کہا آئیں چھوڑ وواگران کا سارگی کی است کے ساتھ وزن کرو گئے تھربھی بیان سے بھاری ہو نگے۔ اس کے بعدان لوگوں نے جھے اٹھا کر بٹھا دیا اور میر بے سراور آئھوں کے درمیان بوسد و بے کرکہا اے اللہ کے حبیب آپ ہرگز خوف نہ کریں۔اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ خیر کا ادادہ کیا ہے۔ اس کے بعدوہ تین ہرگز خوف نہ کریں۔اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ خیر کا ادادہ کیا ہے۔ اس کے بعدوہ تین اسان کی طرف پرواز کر مجے۔ حلیمہ بین کرآپ کو کو دہیں اٹھا کر لے آئیں (سند بینی)

330

## من صدري متعلق بانچوس روايت

حضرت انس علیہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اکرم وقافات کعبہ میں استراحت فرماتھ۔آپ کی آئکھیں سوتی تھیں لیکن دل بیدارتھا۔ یکا یک حضرت جریل التی بینددوسر نے فرشتوں کے ساتھ تازل ہوئے اور رسول اکرم وقاکواٹھا کرچاہ زمزم کے باس لے گئے وہاں آپ کا سینہ مبارک چاک کردیا اور اُسے آب زمزم سے دھویا پھرائیان و حکمت سے بھرا ہواسونے کا ایک طشت لایا گیا اور اس طشت سے ایمان اور حکمت کو لے کر آپ کے سینۂ مبارک میں بھردیا گیا اور ڈگاف کو جوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد فرشتے آپ کو لے کر آسان کی طرف پرواز کر گئے (جواصحاب معراج کے موقع پرشق صدر کا واقعہ تسلیم کرتے ہیں وہ ای روایت سے دلالت کرتے ہیں) (سمجین بنائی۔ مندام رمنیل)

 besturdulooks.wordpress.com عاک کیا (اس کے بعد شق صدر کے عقلف واقعات کا ذکر ہے) کہ ان فرشتوں نے پھر میرے شانے برمبری''۔

331

من صدر کے متعلق ساتویں روایت

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم اللہ این بھین میں جب دائی حلیمہ کے باس تفاقواس وقت کا واقعہ ہے کہ (ایک دن آپ 🗃) بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے كرجرئيل آئے اورآب الكاكو بكركر حيت لناديا۔ پھرانبوں نے آب اللے كراسينكو)ول کے قریب سے جاک کیا اور آپ علا کے دل میں سے بستہ خون کا ایک سیاہ کلڑا ٹکال لیا اور کہا کہ بتہارے جم کے مجھشیطان کا حصہ ہے (اگریکلزاتمہارے جسم میں یوں بی رہنے دیا جاتا توشیطان کواس کے ذریعہتم پر قابو یانے کا موقع ملتار ہتا) اس کے بعد انہوں نے ر سول اکرم ﷺ کے دل کوایک سونے کی آئن میں زمزم کے یانی سے دعویا اور پھر دل کواس کی جگهر که کرسینهٔ مبارک کواویر .....؟ برابر کردیا\_(وه) یج (جواس وقت آب اللے کے ساتھ ہے یہ بورامنظرد کی کر تھبرا گئے اور ) بھا کے ہوئے رسول اکرم اللے کی مال بعنی رسول اکرم اللہ کی دار (حلیمہ ) کے باس آئے اور کہا کہ چھ اور الا کیا ہے (دار حلیمہ کے کمر اور بروس کے )لوگ (بیانتے ہی) اس جگہ کینچے جہاں آپ اللہ موجود تھے ،انہوں نے آپ اللہ کھی کو سیج سالم دیکھالیکن آپ ﷺ کواس حال میں یایا کہ خوف دہشت ہے آپ ﷺ (کے چمرہ) کا رنگ بدلا ہوا تھا۔حضرت انس (بدروایت بیان کرکے) کہتے تھے کہ میں....آپ ان کے سيندمبارك برسلائي كانشان ديكما كرتاتها". (ملم)

تشريح .....جامع الاصول شعن قلبه ك بعدواست خرجه كالفظ بحي منقول باور بورى عبارت يول بفشق عن واستخرجه فساستخرج منة علقه ال صورت من ترجمه بيهوكا: كمرانهون نے آپ كے (سيندكو) ول ك قريب سے جا ک کیا دل کو نکالا اور پھر دل میں ہے بستہ خون کا ایک سیاہ کلڑا نکال لیا (جو برائیوں اور عناہوں کی جڑ ہوتا ہے )سونے کے لگن میں زمزم سے دھویا۔ 'سونے کی لگن کا استعال

besturdubooks.wordpress. رسول اکرم اللے کی عظمت وکرامت کے اظہار کے لئے تھا جہاں تک سونے کے استعمال کی ممانعت کاسوال ہے تواس کا تعلق اس دنیا کی عام زندگی کے امتحان وآ زمائش ہے ہے جس کا مقصدانسان کواس دنیاوی زندگی میں ایسی بہت سی چیزوں سے بازر کھ کراس کی بندگی کوآ زمانا ہے جس میں کامیاب ہونے کے بعد آخرت میں وہی چیزیں اس کو اجروانعام کے طوریر حاصل موں کی ،ای لئے آخرت میں ندمرف بدکہ ونے کا استعال جائز ہوگا بلکہ جنت کے ظروف وبرتن بمى سونے كے ہوئے \_ پس ثق صدر كاية مام واقعہ جواس وقت ياشب معراج من چین آیا،اس دنیات تعلق نہیں رکھتا بلکہ عالم غیب اور دوسرے جہاں کے احوال سے تعلق ر کھتا ہے۔علاوہ ازیں بینقط بھی محفوظ خاطر رہنا جا ہے کہسونے کی کمن کا استعمال خودرسول اكرم الله كالحرف بين بواتها بلكه اس كااستعال فرشتے نے كيا تھا جوا حكام ومسائل ميں ہاری طرح مکلف نہیں تھا۔ایک بات رہمی کہی جاسکتی ہے کہ سونے کی گن کے استعال کا یه واقعه اس وفتت کا ہے جب احکام ومسائل کا نفاذ ہی نہیں ہواتھا اور شرعی طور پرکسی چیز کی حلت وحرمت نازل اورمعلوم نبيس ہو کی تھی۔

> مدیث کے اس کارے سے بیٹابت ہوا کہ زمزم کا یانی سب یانیوں سے افضل وبرترے یہاں تک کہ جنت کے بانی برجھی فضیلت وبرتری رکھتا ہے کیونکہ اگر کوئی شبہیں کہ وہ یانی جوبطور معجز ورسول اکرم ﷺ کی انگلی ہے اہل کر نکلاتھا ، یہاں تک کہ آب زمزم پر مجى فضيلت وبرترى ركھتا ہے۔ كيونكه وہ يانى رسول اكرم في دست مبارك كاثر سے فكلاتھا جبكه زمزم كاياني حضرت المعيل الطفية كيرول كاثر سے برآ مد مواہے۔

> بیصدیث اورای طرح کی دوسری حدیثیں اس قبیل سے تعلق رکھتی ہیں جن کوجوں کا توں سلیم کرنا واجب ہے اوربطریق مجاز تاویل وتوجیہد کے ذربعدان کے ظاہری مفہوم ومعانی سے اعراض کرنانہ تو جائز ہے اور نہ اس کی کھے ضرورت ہے کیونکہ ان حدیثوں میں جو م بھے بیان کیا حمیا ہے وہ انسانی عقل وہم سے کتناہی ماوراء کیوں نہ ہو،اس کے برحق اور بچ ہونے کے لئے بی ایک بات کافی ہے کہ اس کا تعلق قدر مطلق ،اللہ تعالیٰ کی قدرت کے

besturdubooks.wordpress. ظہورے ہاور بیوہ باتیں ہیں جن کی خبرصادق ومصدوق (ﷺ) نے دی ہے، البذاان کی صدافت شبه برابر بھی شک وشبہ سے بالاتر ہے۔ (بحواله مظاهرت جديد جلد پنجم)

#### شق صدر میں حکمت

رسول اکرم اللے کے سیندمبارک کو جاک کرے قلب مبارک کوصاف کرنے میں قدرت کی پی حکمت کار فرمانقی که آپ کا باطن اس طرح محلی و یا کیزه اور قلب مبارک اس قدرلطیف وروشن ہوجائے کہ وحی الہی کا نور جزبہ کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہے اور منصب رسالت كابار المفانے كے لئے قلب ودماغ يہلے سے تيارر ہے،نفسانی وسوسوں كا آپ الله میں کہیں سے گزرنہ ہوا،اور شیطان رسول اکرم اللہ کوئ کی طرف سے غافل كرنے ميں نەصرف يدكه كامياب نە ہوسكے بلكه رسول اكرم على سے بالكل مايوس ہوجائے ، جيها كه حفرت جرئيل التلفي كالفاظ هذا حظ الشيطان منك الطرف اشاره کرتے ہیں۔

اس بات کی وضاحت ایک بار پھر کردی جائے کدرسول اکرم بھے کے ساتھ شق صدر سینہ جاک کئے جانے کا واقعہ جا رمر تبظہور میں آیاہے،ایک مرتبہ تو بچین میں وائی حلیمہ ؓ کے پاس،جس کا ذکراس حدیث میں ہے دوسری مرتبہ دس سال کی عمر میں ،تیسری مرتبہ ظہور نبوت کے وقت اور چوتھی مرتبہ شب معراج میں اس وقت جب جرایل آپ اللے کے لیے آئے اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ سینة مبارک کا جاک کیا جانا اور قلب مبارک کا دھویا جانا صرف رسول اکرم علیے کے مخصوص تھایا دوسرے پیغمبروں کے ساتھ الیا ہوا تھا۔حضرت ابن عباس سے جوروایت "تابوت" اور"سکین "کے بارے میں منقول ہے اس میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس (تابوت) میں (دوسرے تیرکات کے علاوہ) وہ طشت بھی تھا،جس میں انبیاء العلیٰ کے دل دھوئے گئے تھے،اس روایت سے ان علماء کی تائید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کی طرح دوسرے انبیاءالظیلا کے بھی سینے چاک کئے گئے اور ان کے دل دھوئے گئے تھے۔لیکن ہمارے نبی ﷺ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ ﷺ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ ﷺ کی ساتھ کئی مرتبہ شق ،صدر ہوا جبکہ دیگر انبیاء کے بارے بیں اول تو وضاحت نبیس ملتی اور ہے آو ایک مرتبہ تو معلوم ہوا کہ متعدد مرتبہ شق صدر ہونے سے متعلق یہ آپ کے لئے خصوصیت ہے۔

# شق صدر کی میچے کیفیت

شق مدر کی سیح کیفیت حالت معرائ کے سلسلہ میں سیح بخاری سیح مسلم اور نسائی وغیرہ شل متعددروانیوں اور طریقوں سے فدکور ہے کہ ایک شب رسول اکرم بھی خانہ کعبیں آرام فرمار ہے تھے ،آئکھیں سوتی تھیں ،گر دل بیدارتھا کہ ناگاہ حضرت جبر کیل الظیفی چند فرشتوں کے ساتھ نظر آئے۔ رسول اکرم بھی کواٹھا کروہ چا و زمزم کے پاس لے گئے ،یا آب زمزم لے کرکوئی آپ کے پاس آیا۔ سینہ مبارک کو چاک کیا ، پھر آب زمزم سے دھویا اس کے بعد سونے کا ایک طشت ایمان اور حکمت سے بھرا ہوالا یا گیا۔ پھراس طشت کے سرمایک سینہ مبارک میں بھر کر دیگاف کو برابر کردیا گیا اس کے بعد فرشتے رسول اکرم بھی کو آسان کی طرف لے جا۔

طرف لے جا۔

(میح بناری)

#### شق صدر کی حقیقت

علائے فاہرین اس واقعہ کے فاہر الفاظ کے جوعام اور سید سے ماد سے معنی بیجھے
ہیں کہ واقعی سینۂ مبارک چاک کیا گیا اور قلب اقدس کو ای آب زمزم سے دھوکر ایمان اور
حکمت سے مجردیا گیا اس کو ہر مسلمان سمجھتا ہے بہیکن صوفیائے حقیقت بین اور عرفائے
مزشناس ان الفاظ کے بچھ اور بی معنی سمجھتے ہیں اور ان تمام غیر محتل الالفاظ معنی کو تمثیل کے
مرکب میں و کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم برزخ کے حقائق ہیں جہاں روحانی کیفیات
جسمانی اشکال میں اس طرح نظر آتے ہیں جس طرح حالت خواب میں تمثیل واقعات
جسمانی اشکال میں اس طرح نظر آتے ہیں جس طرح حالت خواب میں تمثیل واقعات
جسمانی رنگ میں نمایاں ہوتے ہیں اور جہاں معنی اجسام کی صورت میں متمثل ہوتے ہیں۔

besturdubooks.wordpress! چنانچة شاه ولى الله صاحب جمة الله البالغمين لكصة بين: اما شق الصدروملوة ايمانًا نحققته غلبة الوار الملكية وانطفاء لهب الطبيعة وخضوعها لما لفيض عليها من خطيرة القدس.

> ترجمه: "دلیکن سینهٔ مبارک کا جاک کرنا اور اسکوایمان سے بھرنا اس کی حقیقت انوار ملکیہ کا روح پر غالب ہوجانا اور طبیعت میں بشری کے شعلہ کا بچھ جانا اور عالم بالا سے جو فیضان ہوتواس کے قبول کے لئے طبیعت کا آمادہ ہوجانا ہے۔''ان کے نز دیک معراج بھی اسى عالم كى چېزهمى ،اس كئے شق صدر بھى اسى دنيا كاواقعه ہوگا۔ (بحوالہ ججة الله البالغه)

> ہارے نزد یک سیح اصطلاح شرح صدر ہے۔جیسا کھی مسلم باب الاسراء میں حضرت مالك بن صعصعه كى روايت مين مذكور بفسرح صدر الى كذا وكذا (ميرا سینہ یہاں سے یہاں تک کھولا گیا)اور قرآن مجید کی اس سورہ میں جیسا کہ تر مذی میں ہے ،اى واقعدى طرف اشاره ب: الم نشرَح لَكَ صَدُركُ . ووَضَعْنَا عَنُك وزُرك اللَّذَى أنْقض ظَهُرَكُ \_"كياجم في تيرك ليَّ سينكوكول بين ديااور تحمد سے تیرے اس بوجھ کو ہٹانہیں دیا جس سے تیری پیٹھ کوتو ڑ دیا تھا۔"

> "شرح" كالغوى معنى عربى مين جيرنے يها النے"كے بيں اى سے طب كى اصطلاح معلم تشريح "اور" تشريح اجسام" نكلي ہے۔ چونكه چیرنے اور بھاڑنے سے اندركي چیز کھل کر نمایاں ہوجاتی ہے ،اس لئے اس سے" تشریح امر"اور" تشریح کلام"شرح بیان 'اور''شرح کتاب 'وغیرہ مجازی معنی پیدا ہوئے ہیں ۔ای سے ایک اور محاورہ''شرح صدر''کا پیدا ہوا ہے جس کے معنی''سینہ کھول دینے''کے ہیں اور کلام عرب میں اس سے مقصود بات کاسمجھا دیٹا اور اس کی حقیقت کا واضح کر دیٹا ہوتا ہے۔قر آن مجید اور احادیث میں بیمحاورہ بکثرت استعال ہوا ہے۔حضرت موی الطبی کو جب فرعون کے پاس جانے كى بدايت بولى تو آپ نے دعامانگى ـ ربّ اشــرَ حُ لِـى صَدُرى ويَسِّـرُلِـى اَمُـرِى ، وَاحُلُلُ عُلَفَ دَةً مِّنُ لِسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِيُ . (يروردگار!مير \_ سينه كوكھول دے اور

میرے کام کوآسان کردے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات ہمجھیں۔'')

انبیاء علیم السلام کاعلم اور فہم ،انسانی تعلیم و تعلم اور مادی حکمت و وانائی سے پاک

ومیر ابوتا ہے اور دہ اپنے افذنتائ اور اثبات دعوے کے لئے گزشتہ تجربات اور منطق کے

استقراء و مثیل اور ترتیب مقدمات کے ممنون نہیں ہوتے ، بلکہ وہ جو کھے جانے ہیں اور جو کھے

میں اس کا مافذتعلیم البی القائے ربانی اور فہم ملکوتی ہوتا ہے، اس کا نام ملمی لدنی ہے۔

''لدن' کے معنی عربی زبان میں' پاس اور نزدیک' کے ہیں۔ چونکہ یعلم ان کو کسب و تحصیل کے بغیر خدا کے پاس سے اور اس کے نزدیک سے عطام و تا ہے، اس لئے عرف عام میں علم لدنی کہلاتا ہے۔اللہ تعانی نے قرآن مجید میں حضرت خصر النظیم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے نے وعلم سے ایک کا منافہ میں گئر نگو نگو کے متعلق ارشاد فرمایا ہے نہولی اکرم والی کے متعلق ارشادہ و تا ہے ۔ کہذالیک نقص عکی کی من آنباء میں اگر سبق و قد النین کے من گذانا فی نگو آ

ترجمہ:''اسی طرح ہم جھے ہے گزشتہ زمانہ کی با تنیں بیان کرتے ہیں اور ہم نے اپنی طرف سے جھے کام وذکر بخشاہے:۔

حفرت يوسف الطّغِيرُ كقصه كَ آغاز مِن رسولِ اكرم وَ الْكَاكُورُطاب موتاب: نحنُ نقُصُ عليكَ أَحُسَنَ الْقصَصِ بِمَا أَوْ حَيْنَا إِلَيكَ هَاذَالُقُر آنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنُ قَبْلِهِ لَمِنَ الْعُفِلِيُنَ.
(يسن-١)

ترجمہ: "ہم جھوكوقر آن كى وى بھيج كرايك بہترين قصة سناتے ہيں جس سے وقطعاً الله سناتے ہيں جس سے وقطعاً الله سن پہلے بخبر تھا۔ "سوره شورى ميں ہے وك ذلك اَوْ حَيْنَا إليك رُوحاً مِنُ الله سن پہلے بخبر تھا۔ "سوره شورى ميں ہے وك ذلك اَوْ حَيْنَا إليك رُوحاً مِن المُونَا مَا كُنتَ تَدُرِى مَا لَكِتَابُ وَلَا اللهِ مِمانُ ولكِنُ جَعَلْناهُ نُوراً نَهُدِى بِهِ مَن نَسْاءُ مِن عِبَادِنَا . (عُرى ٥)

ترجمہ"اورای طرح ہم نے اے محمد (تیری طرف اپنے تھم سے ایک روح کووی کیا تو پہلے یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ندایمان سے واقف تھالیکن ہم نے اس کو روشیٰ بنایا ہے جس کے ذریعہ ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہم راستہ دکھا دیتے ہیں۔''

حفرت داؤد الطَيْعَ وسليمان الطَيْعَ كَمْ تعلق بن وله لَهُ الدَينَا داؤد وسُلَيُهانَ عِلماً. (مل م) ترجم .... "اورجم في داؤدوسليمان كونم عطاكيا."

حضرت بوسف الطَيْفِي فَ نَسِبت ارشاد ب: النَّيْناهُ حُكُماً وَعِلْما! (بسف م) ترجمه ..... "م في يوسف وحكم اورعلم عطاكيا-"

حفرت يوسف الطَيْعُ كَتِ آين: فَلِكُمَا مِمَّا عَلَمْنِي رَبِّي . (يست) ترجمہ: ..... نيان باتوں ميں سے ہے جومير ئي دوردگار نے جھے سکھائی آيں۔ " حضرت لوط الطَيْعُ الله معلق ہے: و لُوطاً اتنينهُ حُكْماً وَعِلْماً . (انباه ـه) ترجمہ .... اور لوط كوئم نے تحكم اور علم عطاكيا۔ "

حفرت سليمان التَلْيَقِينَ اور چندد يكرانبياء يهم السلام ك ذكر ك بعد ب ف فَهمُنها مُسْلَيمَانَ و كُلّا التَيُناهُ حُكُماً وَعِلْماً . (انهاء)

ترجمہ سبہ منے یہ بات سلیمان کو مجھادی اور ہم نے ان سب کو تھم اور علم عطاکیا۔

الغرض انبیاء کیہم السلام کا یہ علم محض تعلیم اللی اور القائے ربانی کا نتیجہ ہوتا ہے اور غور وَفکر ، تجربہ وامتحان تحصیل واکساب اور جمع معلومات اور تربیب مقد مات کے بغیران کے علم کی با تیں ان کے سامنے آئینہ ہوکر آجاتی ہیں۔ صرف فہم و تمثیل کے لئے یہ جھنا جا ہے کہ مجمعی شعراء مصنفین ، موجد بن اور دیگر عقلاء کے نہن میں بغوروتا کا مل ایک بات اس طرح خطور کر جاتی ہے کہ گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ سینہ یاد ماغ کا دروازہ یک بیک کھل گیا اور ملرح خطور کر جاتی ہے کہ گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ سینہ یاد ماغ کا دروازہ یک بیک کھل گیا اور ایک چیز اندروا خل ہوگئ کیکن بیشرح صدری نہایت معمولی ہی مثال ہے۔ اس منصب خاص

besturdubooks.wordpress. كے پينكروں مدارج ہیں جوانبیاء كواولياء كواور ديگرمؤمنين كواپنے اپنے رتبہ كے مطابق عطا موت بير ـ فَمَنُ يُردِ اللهُ أَنُ يُهدِيَهُ يَشُرَحُ صَدُرهُ لِلإسلام. (انعام ١٥٠) ترجمه ....جس کی رہنمائی خدا جا ہتا ہے،اس کے سیندکواسلام کے لئے کھول ویتا

یعنی بلا جست ویر بان اسلام کی صدافت اس کے سامنے آئینہ ہوجاتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکرصد ہو گاوان کی خلافت کے زمانہ میں مشورہ دیا اور بهاصرار کها که قرآن مجید کواوراق ومصاحف میں ککھواد پیچئے لیکن حضرت ابو بکر صدیق "نے نالفت کی کہ جو کام رسول اکرم ﷺ نے خود اپنی زندگی میں نہیں کیا وہ ہم لوگ كيونكركر كيت بير \_حضرت عمر كواس براصراراور حضرت ابو بكر " كوا نكارر با يمكر چند بي روز میں یک بیک ان کی مجھ میں بات آگئی۔اس موقع پرانہوں نے فرمایا:۔حتی مسوح الله صدره لذلك. ( بخارى تاليف القرآن )

ترجمه ..... "يہال تك كەخدانے اس كام كے لئے مير بسين كو كھول ديا.."

مفتر ابن جربرطبری نے متعدد صاحبوں سے روایت کی ہے کہ صحابہ سے رسول ایک نور داخل ہوتا ہے جس ہے سینہ کھل جاتا ہے۔'' پھرسوال کیا کہ' یا رسول اللہ!اس کی نثانی کیاہے؟"ارشادہوا"حیات جاوید کے کھر کا اشتیاق اوراس کی فریب کدہ عالم سے دل برداشتكى اورموت سے يہلے موت كى تيارى - "بيتو حقيقت ہے اور اس حقيقت كى جسمانى تمثیل سینیه مبارک کا جاک کیا جانا اوراس میں نور و حکمت کا بھرا جانا ہے۔

شرح صدر کے لئے مناسب موقع اور مصلحت

جن آیتوں میں دیگر انبیاء میں السلام کوعطیہ علم کے دیئے جانے کا ذکر ہان میں ا کثرعلم کے ساتھ تھم کالفظ بھی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علاوہ خالص شرعی ضرورتوں کے نظم وحکومت اور فیصله احکام کے لئے بے غور وفکر کے بدیری سیجے اور حاضر علم کی ضرورت ہے چونکہ معراج بہجرت کا اعلان اور اسلام کے مستقبل کا عنوان تھا، جس کے بعدر سول اکرم بھی کو تکہ معراج بہجرت کا اعلان اور اسلام کے مستقبل کا عنوان تھا، جس کے بعدر سول اکرم بھی کا حکم کی طاقت عطاکی جانے والی تھی ،اس لئے شرح صدر کے عطیہ کے لئے یہی مناسب موقع تھا۔علاوہ ازیں معراج کے حقائق ومناظر جونفوسِ نبویہ کے اور اکات کی آخری سرحد ہیں ،ان کے احاطہ کے لئے بھی شرح صدر کی ضرورت تھی۔ (بحوالہ سرت النی از علامہ اللہ انسان کی احاطہ کے لئے بھی شرح صدر کی ضرورت تھی۔ (بحوالہ سرت النی از علامہ اللہ انسان کی احاطہ کے لئے بھی شرح صدر کی ضرورت تھی۔ (بحوالہ سرت النی از علامہ اللہ انسان کی ا

#### شق صدر کی مزیدوضاحت

علام تسطلاتي مواهب من اورعلام ترتاني شرح مواهب من فرمات بيل - فسم ان جميع ما ورد من شق الصلر استخراج القلب وغير ذالك من الامور النحارقة للعادة مسما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل بشئي من ذالك هكذا قاله القرطبي في السمهم والطيبي والتور بشتى والحافظ في الفتح والسيوطي وغيرهم ويويده الحديث الصحيح انهم كانوا يرون اثر المخيط في صدره قال السيوطي وما وقع من بعض جهلة العصر من انكار ذالك وحمله على الامر معنوى فهو جهل صريح وخطاء قبيح نشاء من خذلان الشتعالي لهم وعكوفهم على العلوم الفلسفية وبعلهم عن دقائق السنة عافانا الله من ذالك انتها.

ترجمہ ..... تیجو کھیمروی ہوا یعنی شق صدراور قلب مبارک کا نکالناوغیرہ وغیرہ اس فتم کے خوارق کا اس طرح تسلیم کرنا واجب اور لازم ہے جس طرح منقول ہوئے ان کواپنی حقیقت سے نہ پھرنا چاہئے اللہ کی قدرت سے کوئی شے محال نہیں امام قرطبی اور علامہ طبی اور حافظ توریشتی اور حافظ عسقلانی اور علامہ سیوطی اور دیگر اکا برعلاء بھی یہی فرماتے ہیں کہ شق صدرا بی حقیقت برجمول ہے اور حدیث میں ہے کہ صحابہ کے صدرا بی حقیقت برجمول ہے اور حدیث میں اس کی مؤید ہے وہ یہ کہ حدیث میں ہے کہ صحابہ ک

: جلب

کرام سیون یعنی سلائی کا نشان حضور ﷺ کے سینہ مبارک پر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ بعض جہلا عصر کاشق صدر سے منکر ہوتا اور بجائے حقیقت کے اس کوامر معنوی پرمجمول کرنا (جیبا کی اس زمانہ کے بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ شق صدر سے حقیق معنی مراذ ہیں بلکہ شرح صدر کے معنی مراد ہیں بیصر تکے جہائت اور سخت غلطی ہے جو حق تعالی کی عدم تو فیق اور علوم فلسفیہ میں انہاک اور علوم سنت سے بعد اور دوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کواس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ (بحوالہ زمانی شرح سواہب) بیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کواس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ (بحوالہ زمانی شرح سواہب)

فلاجد کلام بیکش صدر سے حقیقہ سیندکا چاک کرنا مراد ہے۔ ش صدر سے شرح صدر کے معنی مراد لینا جوایک فاص قتم کاعلم ہے۔ صرح غلطی ہے۔ شق صدر حضور ہے گئے کے فاص الخاص مجزات میں سے ہاور شرح صدر حضور ہے گئے کے ساتھ مخصوص نہیں۔ ابو بکر وعمر کے ذمانے سے لے راب تک بھی علماء صالحین کوشرح صدر ہوتا رہا ہے۔ نیز اگرش صدر سے شرح صدر کے معنی مراد ہوں جو کہ ایک امر معنوی ہے تو پھر اس صدیث کا کیا مطلب ہوگا کے سین مراد ہوں جو کہ ایک امر معنوی ہے تو پھر اس صدیث کا کیا مطلب ہوگا کے سین مراد ہوں جو کہ ایک امراک پر صحاب کرام اس کوا پی آئھوں سے دیکھتے تھے کیا شرح صدر سے سین پر سلائی کے نشان نمودار ہوجاتے ہیں۔ لاحول و لاف وق الا باللہ العظیم۔

(بحوال سرت معلی کی النشال میں العظیم۔

#### شق صدر کے اسرار

پہلی مرتبہ جو حلیمہ سعد ہے یہاں زمانہ قیام میں قلب جاک کر کے جو ایک سیاہ نقط نکالا گیا۔ وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا جس سے آپ کا قلب مطہر پاک کردیا گیا اور نکالنے کے بعد قلب مبارک غالباس لئے دھویا گیا کہ مادہ معصیت کا کوئی نشان اور اثر باقی نہ رہے اور برف ہے اس لئے دھویا کہ گناہوں کا مزائ گرم ہے جیسا کہ شخ انکان اور اثر باقی نہ رہے اور برف ہے اس لئے مادہ معصیت کے بھانے کے لئے برف کا استعال اکبر نے نقو حات میں لکھا ہے۔ اس لئے مادہ معصیت کے بھانے کے لئے برف کا استعال کیا گیا کہ جرارت عصیان کا نام ونشان بھی باقی نہ رہے اور قر آن وحد یہ ہے ہے ہی معلوم

besturdubooks. Wordpress! مِوتابِتِقالِ اللهُ تَعَالَىٰ انَّ الَّـذِينَ يِهِ كَـلُونِ اصوالَ اليسَامِي ظُلُماً إِنَّما يِهُ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ ناراً يَحْقِينَ جُولُوكَ تِيمِونِ كامال كمات بين وه حقيقت مِن اين بينون مِن آگ بجرتے بیں اس آیت سے صاف طاہر ہے کہ مال حرام اگر جددنیا میں کتنا ہی شنڈا کیوں نہو لیکن عالم آخرت کے لحاظ ہے اس کا مزاج آگ ہے کم گرم نہیں جیسے صبر کا مزاج اس عالم میں حنظل سے زیادہ تلخ ہے تمرعالم آخرت میں عسک (شہد) سے زیادہ شیریں ہے۔ قس علی بداراوراك مديث ش بالصدقة تعفى الخطيئة كما يطفى الماء النار يعنى صدقه گناه کوایسایی بجمادیتا ہے جیسایانی آگ کو۔ (رواہ احمدوالرندی من معاذبن جبل)

> ايك اور حديث من إلى الخضب من الشيطان و ان الشيطان خلق من النار وانما يطفا النار بالماء فاذا غضب أحَدُكم فليتوضا: (رواه البواؤد)

> ترجمہ: غصہ شیطان کی جانب سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے( متیجہ بہ نکلا کہ غصر آگ ہے پیدا ہواہے)اور جز انبیست کہ آگ کو یانی ہی ہے بھجایا جاتا ہے۔اس کئے جب سی کوغصہ آئے تو وضوکر لے۔

> المام غزالی فرماتے ہیں کہ مختذے بانی ہے وضوکرے یاغسل کرے۔آگ ہیں دو وصف خاص ہیں ۔ایک حرارت اور حرمی اور دوسرے علویعنی او برکوچ منا۔اس لئے رسول اكرم الله النبيلي وصف كے لحاظ سے غضب كابيرعلاج تبحويز فرمايا كه وضوكرواورغصه كى آ گ کو بانی سے بھجا و اور دوسرے وصف یعنی برائی کے لحاظ سے بیعلاج تجویز فرمایا۔

اذا غـضـب احـدكـم وهوَ قائم فليَجُلسُ فإن ذهبَ عنه الغضب وإلَّا فليَضطَجعُ . رواه احمد والترمذي عن ابي ذر ٪ .

ترجمہ: ''جس کوغصہ آئے وہ کھڑا ہوتو بیٹھ جائے اگر اس سے غصہ جاتارے تو فبہا ورندلیث جائے اس مدیث کواحمد بن منبل اور ترندی نے ابوذ رسے روایت کیا ہے۔

غصد کی وجہ سے انسان میں جو ایک قتم کا علوا در بردائی پیدا ہوجاتی ہے۔اس کا علاج تواضع تذلزل اوتمسكن ہے فرمایا كەغصەآتے ہى فوراز مېن پر بینھ جاؤیالیٹ جاؤاور سمجھلوكە ہم ای مشت خاک نے پیدا کئے محے ہیں آگ بگولد بننے کی کیا ضرورت ہے بخاری اور سلم اور دیگر کتب سحاح میں ہے کہ رسول اکرم کھیٹناء کے بعد نماز میں یوں دعاما نگا کرتے تھے۔ اللّٰہ م اغسل خطایا ی بماءِ الثلیج والبود ۔اے اللّٰہ میری خطاؤں کو برف اور اولے کے یانی سے دھودے۔

اس دعامی رسول اکرم اللے نے دوچیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ سناہوں کی نجاست کی طرف کہان کے دھونے کی اللہ سے درخواست کی اس لئے کہ طریقہ رہے کہ نجاست اور نایا کی ہی کودھوتے ہیں یاک چیز کوئیس دھوتے۔ (۲) گناہوں کی حرارت اور گرمی کی طرف کہ برف اور اولے کے یانی ہے ان کے بھجانے کی درخواست کی اس لئے کہ اگر عمنا ہوں میں فقط نجاست ہی ہوئی اور حرارت نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ رسول اکرم ﷺ بجائے برف کے یانی کے گرم یانی سے ان کے دھونے کی ورخواست فرماتے کیکن گناہوں میں نجاست کے ساتھ حرارت بھی ہے اس کئے ظہر رنجاست کے علاوہ تیریداور تسکین کا مقصد علی وجدالاتم برف اور اولے ہی کے پانی سے حاصل ہوسکتا ہاں گئے رسول اکرم علی نے بجائے گرم یانی کے تھنڈے یانی سے گناہوں کے دھونے کی دعافر مائی۔ای وجہ سے امام نسائی نے اس صدیث سے بیمسئلمستنبط فرمایا۔ نماز کے لئے بجائے گرم یانی کے شنڈے یانی سے وضوکرنا افضل اور بہتر ہے اس لئے کہ وضواور نماز سے مقصد گناہوں کی آگ کو بجھانا ہے جبیبا کہ ابوذر کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور مجم طبرانی میں عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہرنماز کے وقت ایک منادی الله کی طرف سے ندادیتا ہے۔ کہ بنی آدم اٹھواوراس آگ کو بجھاؤجوتم نے اسیے اویرروش کی ہے۔ اہل ایمان اُٹھتے ہیں اور وضو کرکے نماز بردھتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔جس طرح ان آیات اور احادیث سے گناہوں کے مزاج کا گرم ہونا معلوم ہوتا ہے۔ابیابی حدیث سے حب البی اور محبت خداوندی کے مزاج کا سر دہونامعلوم ہوتا ہے۔حدیث میں ہےرسولِ اکرم اللہ اول دعامانگا کرتے تھے۔اللّھم اجعلُ حبک besturdubooks.wordpress.

اَحَبِ إِلَى مِن نفسى واهلى ومن الماءِ البارد -اسالله! إيى مبتمير \_ لخسب سے زیادہ محبوب بناوے حتی کہ میر نفس سے اور میرے الل سے اور شنڈے یانی ہے۔ مام بارد ( ٹھنڈے یانی ) کا مزاج تو بار دہوتا ہے۔لیکن اہل کا مزاج بھی بار دمعلوم ہوتا ہے۔اس کئے کہ حق تعالی شانہ نے قرآن میں اینے خاص بندوں کی بیدعا ذکر فرمائی میبیوں اور اولا دے آنکھوں کی شنڈک عطا فر ما بعنی ان کو تیری اطاعت اور فر مانبر داری میں دیکھوں اور تیری معصیت میں نہ دیکھوں اس لئے کہ مؤمن کی آئکھاللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی سے مُصندُی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ آئکھیں مُصندی ہی چیز سے مُصندُی ہوتی ہیں معلوم ہوا کہ اطاعت خداوند کا مزاج محندا ہے اور معصیت کا مزاج گرم ہے کیونکہ معصیت کا تعلق جہنم ے ہے۔اس لئے رسول اکرم ﷺ نے ایک بی سلسلہ میں ماء بار داور اہل کو ملا کر دعا فرمائی کہ اساللدائ محبت كمروالول اور شندے مانى سے كہيں زائد جارے لئے محبوب بنادے آمين۔ ائمه نحو کے نز دیک اگر چەمعطوف اورمعطوف علیه میں مناسبت ضروری نہیں کیونکہ یشی ان کی موضوع بحث سے خارج ہے گر بلغاء کے نزدیک مناسبت ضروری ہے۔ پس ناممکن ہے کہ نبی اکرم سرور عالم اقصح العرب والعجم ﷺ کا کلام فصاحت التیام مناسبت ہے خالی ہو۔جس طرح آیات اور احادیث سے معاصی کے مزاج کا گرم ہونا اور طاعات کے مزاج كابارد مونامعلوم موتاباى طرح كجه خيال آتاب كمثايد مباحات كامزاج معتدل هوندحاراورنه بإرد دالثدسبحانه وتعالى اعلم

اوردومری باردس سال کی عمر میں جودس کی عمر میں سینہ چاک کیا گیا وہ اس لئے کیا گیا ہوات سے کیا تاکہ قلب مُبارک مادہ کہو ولعب سے پاک ہوجائے۔ اس لئے کہ لہو ولعب خدا سے غافل بنا دیتا ہے اور تیسری بار بعثت کے وقت جوقلب مُبارک جاک کیا گیا وہ اس لئے کہ قلب مبارک اسراروی اورعلوم المبیکا محل کرسکے۔

اور چوتھی بارمعراج کے وقت اس لئے سینہ جاک کیا گیا تا کہ قلب مبارک عالم

ملکوت کی سیراور تجلیات البی اور آیات ربانید کے مشاہدہ اور خداوند ذو الجلال کی مناجات اور الکی سیراور تجلیات البی اور آیات ربانید کے مشاہدہ اور خداوند ذو الجلال کی مناجات اور اس کی بے چون و چکون کلام کا تحل کر سکے غرض بید کہ بار بارش صدر میں جداگانہ تھکمت ہے۔ بار بارش صدر سے مقصود بیر تھا کہ قلب مطہر ومنور کی طہارت ونورانیت انہا کو پہنچ جائے ۔ حضرات اہل علم فتح الباری باب المعراج کی مراجعت کرنا جا بی نے انہا کو پہنچ جائے ۔ حضرات اہل علم فتح الباری باب المعراج کی مراجعت کرنا جا بی نے انہا کو پہنچ ہاں ملاحظہ کرسکتے ہیں۔

## شق صدر کے بعدمہر کیوں لگائی گئی

جس کسی شے کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو مہر لگادیتے ہیں تا کہ جوشے اس میں رکھ دی گئے ہے وہ اس میں سے نکلنے نہ پائے۔ جو اہرات بحر کر تھیلی پر مہر لگادیتے ہیں کہ کوئی موتی نکلنے نہ پائے ای طرح آپ کے قلب مُبارک کوعلم و حکمت سے بحر کر دوشانوں کے درمیان مہر لگادی گئی تا کہ اس خزینہ سے کوئی شے ضائع نہ ہونے یائے۔

نیزجس طرح شق صدر سے قلب کا اندرونی حقہ نط شیطان سے پاک کردیا گیا ای طرح دوشانوں کے درمیان قلب مبارک کے مقابل بائیں جانب ایک مہرلگادی گئ تاکہ قلب شیطان کے دسوسوں اور بیرونی حملوں سے محفوظ ہوجائے اس لئے کہ شیطان ای جگہ سے دسوسہ ڈالتا ہے عمر بن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ کی مخص نے حق جل شانہ سے درخواست کی اے رب الخلمین مجھ کوشیطان کے دسوسے کا راستہ دکھلا دے کہ دہ کس راہ سے آکر آدمی کے دل میں دسوسہ ڈالتا ہے تو من جانب اللہ دوشانوں کے درمیانی جگہ جوقلب کے مقابل بائیں جانب ہے دہ دکھلائی گئی کہ شیطان اس راہ سے آتا ہے اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فوراً بیجھے ہے دو اتا ہے۔

خلاصہ بیکہ جس طرح قلب مُبارک کا اندرونی حصہ شق صدر کے ذریعہ وہ شیطانی سے پاک کردیا گیا ای طرح پشت کی جانب مہراگا کر باہر سے بھی شیطان کی آمد کاراستہ بند کردیا گیا۔

#### مېرنبوت كب نگائي گئي؟

Pestindinpoyes.Mord Misses ct بعض کہتے ہیں مہرنبوت ابتدائے ولا دت سے تھی اور علمائے بنی اسرائیل آپ کواسی علامت سے جانتے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ شق صدر کے بعد مہر لگائی گئی، یہلا قول زیادہ سجح اوررانج ہےجبیہا کہ بعض روایات سے صراحة معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش ہی کے ساتھ ہوئی ہے اور عجب نہیں کہ جن روایات میں شق صدر کے بعد مہر نبوت کا لگا تا ذکور ہے۔وہ سابق مهرنبوت کی تجدیداوراعا ده ہواس طرح سے تمام روایات میں تطبیق اور توفیق ہوجاتی ہے۔ شق صدر کے واقعہ سے حضرت حلیمہ کواند بیٹہ ہوا کہ میادا آپ کوکوئی صدمہ نہ بہنچ جائے اس کے آپ کوحفرت آمنہ کے یاس مکہ لے کرحاضر ہوئیں اور تمام واقعہ بیان کردیا حضرت آمنهاس واقعه كوسن كريالكل هراسال نههو كمين اوران انوار وتجليات اوران خيرات ادر بركات کا جوز مان حمل اور ولا دت باسعادت کے وقت ظاہر ہوتے تھے ذکر کے بیفر مایا کہ میرے اس بیٹے کی شان بہت بڑی ہوگی ۔اس مولودمسعود تک شیطان کی رسانی نامکن ہے۔تم مطمئن رہواس کوکوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی ۔ حلیمہاینے گھرواپس ہو گئیں اور آب اپنی والدہ ماجدہ کے باس رہنے لگے۔ جب عمر شریف جھ سال کو پہنچی تو حضرت آمنہ نے مدینہ کا قصد فرمایا اورآپ کوبھی ساتھ لے گئیں۔ام ایمن بھی آپ کے ہمراہ تھیں ایک ماہ اپنے میکہ میں قیام کیا۔ پھرآ ب کو لے کرواپس ہوئیں۔راستہ میں مقام ابواء میں حضرت آمنہ نے انقال فرمايا اورو بين مدفون هوئيس-انالله وانااليه راجعون ـ

> چنانچ محترم قارئین احضور المسكت صدر متعلق خصوصیت كفصیل سے پیش كرديا كيام يقينان كے مطالعہ كے بعد آپ كى بہت معلومات ميں اضافہ ہوا ہوگا ، دعا ب كالله تعالى بم سب كواين نبى سے سى محبت نصيب فرمائے اور آپ اللے كى تمام تعليمات یرول وجان ہے مگل کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین یارب العلمین ۔ يًا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا ﴿ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيُر الْخَلُق كُلِّهِم

خصوصيت نمبريههم

# رسول اکرم ﷺ کے نام مبارک کواللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بار ہا ہے نام کے ساتھ جوڑا

قابل احترام قار کین! رسول اکرم الله کی اخیازی خصوصیات میں سے یہ چوالیسویں خصوصیت ہے جہ کاعنوان ہے 'رسول اکرم الله کے ذکر مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بار ہا ہے ذکر کے ساتھ جوڑا' الجمد اللہ ان سطور کو لکھتے وقت بھی میں ''ریساض الم جند " میں بیضا ہوں ، آقا اللہ کا بیار ااور مقدس روضہ مبارک میر سے سامنے ہے اور میں آقا اللہ کی اس خصوصیت کو تر تیب دے رہا ہوں بلکہ یوں کہوں کہ صاحب خصوصیت واللہ میں میر سے سامنے آرام فرما ہیں اور میں مقدس روضہ مبارک کے سائے تلے اور جنت کے کھڑے میں سامنے آرام فرما ہیں اور میں مقدس روضہ مبارک کے سائے تلے اور جنت کے کھڑے میں بینے کرائی عظیم خصوصیت کو لکھ رہا ہوں ، دعا گو ہوں کہ یارب قد وی میری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما آمین یار ب العالمین ۔

بہرمال محترم قارئین! دیگر خصوصیات کی طرح بیخصوصیت بھی ہے ہمارے بی اللہ کی عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدی کتاب میں جا بجا اپنے نام کے ساتھ اپنی بیارے اور آخری نبی اللہ کے مبارک نام کو جوڑا، جیسا کہ بطور نمونہ کے آنے والے اور اق میں بچھ آیات پیش کی جارہ ہی جی مبارک نام کو جوڑا، جیسا کہ بطور نمونہ کے آنے والے اور اق میں بچھ آیات پیش کی جارہ ہی جی انشاء اللہ ہمارے ول میں اپنے نبی بھی محبت میں اضافہ ہوگا، آپ کے مطالع سے بھی انشاء اللہ ہمارے ول میں اپنے نبی بھی کی محبت میں اضافہ ہوگا، آپ اور اق کی تعلیمات بڑمل کرنے کا شوق مزید آگے بردھے گا انشاء اللہ ، لیجئے اب آنے والے اور اق میں اس خصوصیت کی وضاحت ملاحظ فرمائے۔

## چوالیسویں خصوصیت کی وضاحت قرآن کریم کی روشنی میں

رسول اکرم و الکانام مبارک الله تعالی نے اپنی کتاب پاک میں طاعت ومعصیت فرائض واحکام ، وعده وعیداور انعام واکرام کا ذکر کرتے وقت اپنے پاک نام کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ دیکھئے آیات ذیل:۔

ا ..... بنآ أيُهاللذينَ امنُوا أطيعُوااللهُ وأطيعُوا لوَّسولَ وأولِي الاَمرِ منكُم. (بهنديه) ترجمه....اب ايمان والوائم الله كاكبنامانو اوررسول هُلِيُكاكا كبنامانو اورتم بين جولوگ الل حكومت بين ان كابھي۔

۲ ...... بآ ایُها الذین امنُوا اَطیعُوااللهُورَسُولَهُ ولا تَولُوا عَنهُ و اَنْتُم تَسُمعُونَ (منار)
 ۳ ترجمه ....اے ایمان والو! الله تعالی کا کہنا مانو اور اس کے رسول ﷺ کا ماور اس کا کہنا مائے ہے رُدول ۔
 کہنا مائے ہے رُدگر دانی مت کرواورتم (اعتقادے) سُن تولیتے ہی ہو۔

٣....والمؤمنُون والمؤمناتُ بعُضُهُم آوُلياءُ بعُض. يأمُرُونَ بِالمَعروفِ وينهُ مَونَ عِن الْمُرُونَ بِالمَعروفِ وينهُ مَن عَنِ الْمُنكرِ ويُقيمُونَ الصَّلْوةَ ويُؤتُونَ الزَّكُوةَ ويُطِيعُونَ اللهُ ورَسُولَهُ أُولِئِكَ مَيَرُ حَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهُ عزيزٌ حكيمٌ. (پ-١٠ يَرْبدعُه)

ترجمہ....اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے (دین) رفیق ہیں نیک ہاتوں کی تعلیم دیتے ہیں،اور بری ہاتوں سے منع کرتے ہیں،اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں،اور زکوۃ دیتے ہیں۔اور الله اور اسکے رسول کی کا کہنا مانتے ہیں۔اور الله اور اسکے رسول کی کا کہنا مانتے ہیں۔ان اوگوں پرضرور اللہ تعالی رحمت کرےگا۔ بلاشبہ اللہ تعالی قادر (مطلق) ہے حکمت والا ہے۔

٣....انَّـماا لُمؤمنون الذينَ امِنُوا بِاللهُورَسُولِهِ وإِذَا كَانُوا مِعَهُ عَلَى أَمرِ جامعٍ لَمُ يَلُهُ بُوا حَتَّى يَسُتاذِنُوهُ. (پ-١٨ اُورـ٥٠)

ترجمه ..... پس مسلمان تو وہی ہیں جواللہ پر اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان رکھتے

ہوں اور جب رسول ﷺ کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لئے مجمع کیا گیاہے (اورا تفا قاوہاں سے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں نہیں ، جاتے۔

۵ ..... یَآ آیُها اللّٰ یِنَ امنُوا اسْتَجِیْبُوا اللّٰولِلرَّسُولِ اذَا دَعاکُم لِمَا یُحیینُکُم. (الله)
ترجمه....اے ایمان والوائم الله اور رسول الله کے کہنے کو بجالا یا کرو ، جبکہ رسول
الله تم کوتبهاری زندگی بخش چیزی طرف بلاتے ہوں۔

٢----ومَن يُعطِع اللهورَسُولة يُدْخِلُهُ جَنْتٍ تَجُرِى مِنَ تَحْتِها الْاَنْهارُ خَلِدينَ
 فيها . وَذَالَكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَن يُعْصِ اللهورَسُولة وَيَتَعَدَّ حُدُودَة يُدْخِلُهُ نَاراً
 خلِداً فِيها ولَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ .

ك...... إِنَّ اللَّهِ مِن يُؤَذُونَ اللهُ ورَسُولَـهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنُيا وَالْآخِرةِ وَاَعَدَّلَهُم عَذَاباً مُهِيناً.

ترجمہ ....ب شک جولوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت ہیں لعنت کرتا ہے۔اور ان کے لئے ذلیل کرنے والاعذاب تیار کررکھاہے۔

٨.....وَاَذَانٌ مِّنَ اللهُوَرَسُولِ إِلَى النَّاسِ يَومَ الْحَبِّ الْآكْبَرِ اَنَّ اللهُبَرِى ءٌ مِّنَ المُشُركِينَ وَرَسُولُهُ. (پ.١٠ يَرْبدَ ١٠)

ترجمہ .....اوراللہ اوراس کے رسول کی طرف سے بڑے جی کاریخوں میں عام لوگوں کے ساریخوں میں عام لوگوں کے سام اوراس کے سام اوراس کارسول کی ووں دست بردار ہوتے ہیں،ان مشرکین (کوامن دینے) ہے۔

٩ ...... أَمُ حَسِبُتُمُ أَنُ تُتَرَكُوا ولَمَّا يَعُلَمِ الله الله الله عَلَمُ الله وَلَمُ يَتَّخِلُوا مِنُ
 دُونِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا المُومنِينَ وَلِيُجَةٌ . وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ - (پ ١٠٤٠ - ٢٠٠٠)

ترجمہ سیکیاتم بی خیال کرتے ہو، کہتم ہوں ہی چھوڑ ویئے جاؤ سے ، حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے (ظاہر طور پر)ان لوگوں کوتو دیکھائی بیس ، جنہوں نے تم میں سے (ایسے موقع پر) جہاد کیا ہو۔ اور اللہ اور رسول ﷺ اور مؤمنین کے سواکسی کوخصوصیت کا دوست نہ بنایا ہو اور اللہ تعالیٰ کوسب خبر ہے بتہارے سب کا موں کی۔

ا ...... أَلَىمُ يَعُلَمُوا أَنَّهُ مَنُ يُحَادِ دِاللهُورَسُولَهُ فَانَ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خُلِدِينَ فِيهَا ذَلكَ الْجَرِي الْعَظِيمُ. (پ-١٠ تربـ٥٠ م)

ترجمہ ....کیا ان کوخبر نہیں؟ کہ جوشخص اللہ کی اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت کرے گا رہے۔ کی اسل کے رسول ﷺ کی مخالفت کرے گا (جیسا بیلوگ کردے ہیں) ہتو یہ بات تھہر چکی ہے کہ ایسے مخص کودوزخ کی آگ اس طور پرنصیب ہوگی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ بدبر کی رسوائی ہے۔

ا ا .....اِنَّما جَزاءُ اللَّهِنَ يُحَارِبُونَ اللَّوَرَسُولَةُ وَيَسْعَوُنَ فِي الْاَرُضِ فَساداً اَنْ
 يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ اَيَدِيهِمُ وَارْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْ ا مِنَ الْاَرُض.

ترجمہ.....جولوگ اللہ نتعالیٰ ہے اوراس کے رسول ﷺ ہے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں ان کی میمی سزا ہے کہ آل کئے جادیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیئے جا کیں یاز مین پرسے نکال دیئے جادیں۔

٢ ا .....قَاتِلُوا لَّذِينَ لَا يؤمنُون بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حرَّمَ اللهُ وَرَسُولُـهُ وَلاَيَدِينُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا لَكِتَابَ حَتَّى يُعُطُوا لُجِزْيَةَ عَنُ يَدُوهُمُ صَاغِرُونَ.
 يُدٍ وَهُمُ صَاغِرُونَ.

ترجمہ الل كتاب جوكه ندخدا پر (پوراپورا) ايمان ركھتے ہيں۔ اور نہ قيامت كے دن پر، اور نہ آيا مان بين اور نہ آيا مان پر، اور نہ ان جيز ول كوحرام بحصتے ہيں ، جن كو خدا تعالى نے اور اسكے رسول نے حرام بتلايا ہے، اور نہ سے دين (اسلام) كوقبول كرتے ہيں۔ ان سے يہاں تك لڑو، كه وہ ماتحت ہوكر

اوررعیت بن کرجزید بنامنظور کریں۔

السَّا اللهُ اللهُ اللهُ وَالرَّسُولِ. (پـهـانال شروع)

ترجمه .....آپ فرماد يجيع ، كه بيد متين الله كي بين \_اوررسول الله كي بين \_

٣ ا .....وَمَنُ يُشَا قِقِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (پـ٩ـانال-٢٥)

ترجمه ....اور جوالله کی اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت کرتا ہے سواللہ تعالی (اس

كو) سخت سزاديية بي

۵ ا .....فإنْ تَسْازَعُتُمُ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ تُؤمنُونَ

بِاللَّهُوَ الَّذِيومِ الْآخِرِ، (نــاهـ٥٨)

ترجمه...... پراگر کسی امرکوالله تعالی اور رسول کی طرف حواله کرلیا کرو ۔اگرتم الله پراور یوم قیامت پرایمان رکھتے ہو۔

٢ ا .....وَلَوُ أَنَّهُمُ رَضُوا مَا اللهُ وَاللهُ ورَسُولَهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤتِينَا اللهُ مِنُ فَضُلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ .
 ﴿ اللهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ .

ترجمہ .....اگر وہ لوگ اس پر راضی رہتے ہیں جو پچھان کو اللہ نے اور اسکے رسول بھی نے دیا ،اور یوں کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کافی ہے ،آئندہ اللہ تعالی اپنے فضل ہے ہم کو اور دےگا ،اور اس کے رسول دینگے۔ہم (ول ہے )اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔

ا .....وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنُ شَيْءٍ فَانَ للْهُ خُمْسَهُ ولِلرَّسُولِ. (پ.١٠ره)
 ترجمه .....اوراس بات کوجان لوکه جوشے (کفارے) بطور غنیمت تم کوحاصل ہوتو

اس كا حكم بيب، كدكل كايانچوال حصدالله كاءاوراك رسكرسول عظاكاب-

٨ ا .....وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنُ اَغُناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصَٰلِهِ ﴿ بِ.٠١ يُوبِرُ٠٠)

ترجمہ....اور بیانہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول ﷺ نے رزق خداوندی سے مالدار کر دیا۔

٩ ا .....و جَآءَ الْـمُعَـلِّرُونَ مِنَ الْاعْرَابِ لِيُؤذَنَ لَهُمُ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللهَ

besturdubooks.wordpress. وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا منَّهُم عَذَابٌ اَلِيمٌ. (پ.١٠ يَوْبِـ١٣) ترجمہ ....اور کچھ بہانہ بازلوگ دیہاتیوں میں سے آئے ،تا کہ اُن کو (گھر رہنے کی)اجازت مل جائے ،اور (ان دیہاتیوں میں سے)جنہوں نے خدا سے اور اس کے رسول ﷺ ہے ( دعویٰ ایمان میں )بالکل ہی جھوٹ بولا تھا ،وہ بالکل ہی بیٹےرہے ،ان میں جو( آخرتک) کافرر ہیں گے اُن کودر دناک عذاب ہوگا۔

> ٢٠....وَإِذْيَفُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمُسِكُ عَلَيكِ زَوُجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفُسِكَ مَا اللهُ مُبُدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ . وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنُ تَخْشُهُ. (احزاب رع۵)

> ترجمه ....اور جب آب الشخص سے فرمار ہے متھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اورآب نے بھی انعام کیا کہ اپنی لی بی (زینب) کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور خدا سے ڈر اور آپ اینے ول میں وہ (بات بھی)چھیائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ( آخر میں) ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں (کے طعن) سے اندیشہ کرتے تھے۔اورڈرنا تو آپ کوخداہی۔۔زیادہ سز ادارہے۔

> محترم قارئین امندرجہ بالاتقریبابیس آیات آپ کے سامنے پیش کیس کہ جن میں الله تعالی نے آپ بھے کام مبارک کوایئے مقدس نام اور ذکر مبارک کے ساتھ جوڑا ، جبیا کہ بطور مثال کے پچھآیات آپ نے ملاحظہ فرمائیں بتو معلوم ہوا کہ اس طرح آپ كنام مبارك كواين نام كساته جوز ناآتي اللكى فضيلت اورخصوصيت ب، دعاب كه الله تعالى ممسب كوايين نبي الله كالمحيح صحيح قدر دانى كرنے كى توفيق عطافر مائے اور آپ كى تمام تعلیمات بیمل کرنے کی توفیق عطافر مائے آمین یارب العلمین۔ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم

خصوصیت نمبره کم

# رسول اكرم على والله تعالى في خلق عظيم ي نوازا

352

قابل احرام قارین ارسول اکرم کی اسیازی خصوصیات میں سے بی پینتالیہ وین خصوصیت شروع کی جارہی ہے جسکاعنوان ہے 'رسول اکرم کی وائد تعالیٰ نے طاق عظیم سے نوازا' بیٹک ذیل میں آنے والی خصوصیت بھی آپ کی کی ظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جارے نبی کی وخلی عظیم سے نوازا، اگر چہ دیگر انبیاء کرام کو بھی اخلاق محصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے جارے نبی کی وخلی کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خور نبیس فرمائی بیٹک آپ کی حسنہ ملے لیکن دیگر انبیاء کے اخلاق کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خور نبیس فرمائی بیٹک آپ کی اللہ تعالیٰ نے اخلاق بھی سب سے اعلیٰ عطا فرمائے اور پھر آپ کی اخلاق کی کو اللہ تعالیٰ نے خور تعریف بھی فرمائی ،جیبا کہ قرآن وصدیث کی روشنی میں اس خصوصیت کی مطالع کے مطالع کے بعد آپ کی ایک میں میں آرہی ہے، امید ہے کہ انشاء اللہ اس تفصیل کے مطالع کے بعد آپ کی کی خصوصیت کی تفصیل ملاحظ فرمائے ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کومل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے تمین یارب الخلمین ۔

پینتالیسویں خصوصیت کی وضاحت قرآن وحدیث کی روشنی میں

قرآن کریم میں آپ ﷺ کے بارے میں ارشادہوا ہے انک لَعَلیٰ خُلُقِ عَظِیم میں آپ ﷺ کے بارے میں ارشادہوا ہے انک لَعَلیٰ خُلُقِ عَظِیم میں ایک اعلیٰ کردار پر ہوا مام عطیہ ؓنے خاتی عظیم کی تغییر ادب عظیم سے کی ہے۔ (تغییر ابن کیشر) یہ بلنداخلاق اور اعلیٰ کردار کیا ہے، اس کی وضاحت رسول اللہ ﷺ کے بعض اقوال سے ہوتی ہے: ملاحظ فرما ہے۔

حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ علیے نے فرمایاتم لوگ امتعہ نہ بنو کہ میہ

کہنےلگو کہ لوگ اچھاسلوک کریں گے تو ہم بھی اچھاسلوک کریں گے۔اورلوگ براکریں گے تو ہم بھی اچھاسلوک کریں ہے۔ ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے۔ بلکہ اپنے آپ کواس کا خوگر بناؤ کہ لوگ اچھاسلوک کریں تب بھی تم اچھاسلوک کرواورلوگ براسلوک کریں تو تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ (مکاؤہ) اور فرمایا جو تم سے کئے تم اس سے جڑو۔ جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کردواور جو تم ہمارے ساتھ براسلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔

بیان افلاق جواس صدیث میں بتایا گیا ہے اس افلاق میں آپ بھی بلندم ہے پر تھے۔ عام مسلمانوں سے بیا فلاق عزیمیت کے درجہ میں مطلوب ہے گررسول بھی کے لئے بیلازم تھا۔ آپ بھی نے فرہایا کہ مجھے میر بر رب نے تھم دیا ہے کہ جو مجھ سے کئے میں اس سے جڑوں، جو مجھ کونہ دے میں اس کو دوں ۔ جو مجھ پرظلم کر بے میں اس کو معاف کر دوں افلاق کی دوسطی بیں ۔ ایک معمولی سطے اور دوسری برتر سطے ۔ افلاق کی معمولی سطے بید کہ آدمی کا افلاق ہوائی افلاق ہوائی جو مجھ سے جیسا کر سے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا بی کروں گا' بیاس کا اصول ہو جو خص اس سے کئے وہ بھی اس سے کئے جو خص اس پر ظلم کرے وہ بھی اس کے ساتھ برائی کرے وہ بھی اس کے طلم کرے وہ بھی اس کے ساتھ برائی کرے وہ بھی اس کے کہا تا کے برابن جائے۔

سیعام اخلاق ہے۔ اس کے مقابلے میں برتر اخلاق ہے کہ آدمی دوسرے کے روسے کی پرواہ کئے بغیر اپنا روبیہ متعین کرے۔ اس کا اخلاق اصولی ہونہ کہ جوابی ۔اعلیٰ اخلاقیات اس کا ایک عام اصول ہوجس کو وہ ہر جگہ برتے ،خواہ معاملہ موافق کے ساتھ ہویا فالف کے ساتھ ۔ وہ جڑنے والا ہوجی کے اس ہے بھی جواس سے قطع تعلق کرے۔ وہ بہتر سلوک کرنے والا ہوجی کہ اس کے ساتھ بھی جواس سے براسلوک کرے۔ وہ نظر انداز کرنے والا ہوجی کہ اس کے ساتھ بھی جواس سے براسلوک کرے۔ وہ نظر انداز کرنے والا ہوجی کی جواس سے براسلوک کرے۔ وہ نظر انداز کرنے والا ہوجی کی جواس پرظلم کرتا ہو۔

فرانس کے مشہور فلسفی والٹیرنے کہا تھا کہ کوئی شخص اپنے قریبی لوگوں میں ہیرونہیں ہوتا: کیونکہ قریبی لوگوں کی نظر میں آ دمی کی نجی زندگی ہوتی ہے اور نجی زندگی میں کوئی بھی کامل besturdulooks.wordpress.com

نہیں ہوتا۔ دور والوں کو ایک شخص جتنا اچھا معلوم ہو،قریب کہلوگوں کو وہ اچھا معلوم نہیں ہوتا۔اس لئے قریبی لوگوں کے اندراس کے بارے میں ہیرو کے جذبات پیدانہیں ہوتے۔ مرسورن اسمتھ نے لکھاہے کہ ریکلیہ بیغمبراسلام اللے پرصادق نہیں آتا، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جو خص جتنازیادہ آپ سے قریب تھا،اتناہی زیادہ وہ آپ کی خوبیوں کاشیدائی تھا۔

زید بن حارثہ " فتبیلہ کلب کے ایک مختص حارثہ شراحیل کے لڑے تھے۔ان کی ماں سعدی بنت نفلبر تھیں جوفتبلہ طے کی ایک شاخ بن معن سے تعلق رکھتی تھیں ۔زید جب آٹھ سال کے تھے،اس وقت ان کی ماں ان کولیکرایے میکے گئیں۔وہاں بنی قین بن جسر کے لوگوں نے ان کے براؤ برحملہ کیا۔وہ جو پچھاوٹ کرلے گئے اس میں زید بھی تھے۔اس کے بعدانہوں نے عکاظ کے میلے میں لے جاکران کو پیج دیا۔ان کو عکیم بن حزام نے خریدا جو حضرت خدیجہ"کے بھینیج تھے۔وہ اس بچے کو مکہ لائے اور غلام کی حیثیت ہے اپنی پھوپھی کو وے دیا۔رسول اللہ علیکا نکاح جب حضرت خدیجی ہوا تو حضرت خدیجی نے ان کورسول باپ اور چھا کومعلوم ؛ واتو وہ مکه آئے تا کہ اپنے بچے کوحاصل کر کے اپنے ساتھ لے جا کیں۔ وہ رسول اللہ اللہ اللہ علیات مے اور کہا کہ آپ جوفد سے لینا جاجی ہم دینے کے لئے تیار ہیں۔ آپ ہمارا بچہم کودے دیں۔رسول اللہ ﷺنے فرمایا مجھے کوئی فدینہیں جائے۔اگراڑ کا تنہارے ساتھ جانا جا ہے تو تم اس کو لے جاسکتے ہو۔ آپ بھانے زید کو بلوایا اور کہا کہ ان کو پہچانے ہو۔انہوں نے کہاہاں، بیمیرے باپ اور چھاہیں۔آپ اللہ نے فرمایا: بیلوگتم کو لے جاتا عاہتے ہیں۔اگرتم عاموتوان کے ساتھائے گھر جاسکتے ہو۔زید نے جواب دیا: میں آپ کو چھوڑ کرکہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ بات من کران کے چھااور باب بکڑ گئے۔ انہوں نے کہا جم آ زادی کو چھوڑ کرغلامی کو پسند کرتے ہواورا پنوں کو چھوڑ کرغیروں میں رہنا چاہتے ہو۔ زید نے کہا: میں نے محمد ﷺ میں جوخو بیاں دیکھی ہیں اس کے بعداب میں کسی کوبھی ان کے او پر ترجی نہیں دے سکتا۔اس کے بعدزید کے باپ اور چیاا ہے وطن کوواپس چلے گئے۔ besturdubooks.wordpress. بدواقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔رسول اللہ اللہ کا ای خصوصیت کی طرف قرآن میں اللفظول مين بياشاره كيا كياب فبما رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنُتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنُتَ فَظَّا غَلِيْظُ الْقَلْبِ لَا نُفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (العران)

> ترجمه ..... بدالله كى رحمت ہے كہم ان كے لئے زم ہو۔ اگرتم درشت اور سخت دل ہوتے تو وہ تمہارے پاس سے منتشر ہوجاتے۔

پنیمبر اسلام کا یمی اعلی کردار تھا جس نے آپ ﷺ کے اندر تسخیری قوت پیدا كردى \_ جو خص بھى آب سے قريب ہواوہ آب اللہ كاعظمتوں كود مكي كرمفتوح ہوكررہ كيا۔ طائف کی وہ شام بھی کس قدر بھیا تک تھی جب شہر کے لڑ کے پیغیبراسلام ﷺ کو پتقر مارماركرشمرے باہر لے جارے تھے۔آپ مكہ سے پياس ميل پيدل سفر طےكر كے تجاز كے رئیسوں کے گر مائی صدرمقام پہنچے تھے تا کہ انہیں دین اسلام کی دعوت دیں۔ مگر طائف کے رئیسوں نے آپ کے خیرخواہانہ پیغام کو سننے کے بجائے شہر کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ بیشریراڑ کے اس وقت تک آپ کا پیچھا کرتے رہے جب تک سورج نے غروب ہوکر آپ کے اور ان لڑکوں کے درمیان تاریکی کا پردہ نہ ڈال دیا۔ آپ کاجسم زخموں سے چورتھا۔ سرے یاؤں تک آپ خون میں نہائے ہوئے تھے۔اس وقت آپ نے تھک کرانگور کے ایک باغ میں پناہ لی غور سیجئے ہیکی آ دی کے لئے کتنا نازک وقت ہوتا ہے۔آپ نے خود ایک باراینی بیوی حضرت عائشہ سے فرمایا کہ طائف کی بیشام میری زندگی کی سخت ترین شام تھی۔ گرآپ کی زبان پراس تھین موقع پراینے دشمنوں کےخلاف کوئی براکلم نہیں لکلا۔ بلکہ آپ نے فرمایا'' خدایا ان کوسیح راستہ دکھا ، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کررہے ہیں''اللہ كرسول بھاكا يمي اخلاق تھاجس نے آپ كے دشمنوں كواس طرح زيركيا كرسارے عرب نے آپ کے پیغام کوقبول کرلیا۔ آپ ایک کے اعلیٰ کردار آ کے کوئی تعصب ، کوئی عداوت اور كوئى ہددهرى نەھېرىكى \_آپ كى باندسىرت لوگوں كوجادوكى طرح منخركرتى چلى گئے۔ ایک بارآب نے فرمایا: صلد حمی بینیں کتم صلد حمی کرنے والوں کے ساتھ صلد حمی

besturdubooks.wordbress.com

کرو۔ بلکہ صلدحی بیہے کہ جوظع حمی کرے اس کے ساتھ تم صلدحی کرو۔ (بناری کابالادب) تاریخ اسلام کامشہور واقعہ ہے کہ ایک باراسلام کے پچھ دشمنوں نے حضرت عائشہ 

یہ تہمت سراسر جھوٹ اور بے بنیادتھی ۔اس فرضی داستان کو گھڑنے اور اس کو پھیلانے میں ایک شخص مطلح نام کا بھی شریک تھا۔ پیخص حضرت ابوبکر شکا رشتہ دار بھی تھا اس کوضرورت مند سمجھ کر حضرت ابوبکر اس کو ماہانہ پچھ رقم دیا کرتے تھے۔جب حضرت ابو بكركومعلوم ہوا كمان كى معصوم صاحبز ادى يرجھوٹى تہمت لگانے بين مطح بھى شريك رہا ہے توانبوں نے مطلح کی امدادی رقم بند کردی۔اس پراللہ کے رسول اللے کے پاس بیوجی آئی کہ اگر کوئی شخص معاشی اعتبار سے ضرورت مند ہے تو اس کے اخلاقی جرم کی وجہ سے اس کی مالی امداد بندنه کرو، بلکهاس کے جرم سے درگز رکرتے ہوئے اس کی معاشی امداد کو جاری رکھو۔

قرآن میں کہا گیا ہے کہتم میں سے جولوگ صاحب فضل اور کشائش والے ہیں وہ اس بات کی قتم نہ کھا کیں کہ وہ اینے رشتہ داروں مختاجوں اور اللہ کی راہ میں وطن حجموڑنے والول کی مددنہ کریں گے۔ان کومعاف کرنا جاہئے اور درگز رکرنا جاہئے۔کیاتم نہیں جاہتے كەاللەتىم كومعاف كردے اور الله معاف كرنے والامهربان ہے (سرؤنور) حضرت ابوبكر ای واقعہ ہے کہ وہ ایک باررسول اللہ عظامے یاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک فخص نے آ کرآپ کو برا بھلا کہا۔حضرت ابو بکر پہلی بارس کر جی رہے۔ مگر جب اس نے تیسری بار بدز بانی کی تو آپ خاموش ندرہ سکے اور جواب میں بول اٹھے۔ بیدد مکھ کررسول اللہ ﷺ فوراً وہاں سے اٹھ كة \_حضرت ابوبكر في يوجها: اے خدا كے رسول الله آپ كيوں اٹھ كئے \_آپ نے كہا: ابوبكر!جبتم حيب تھ،خداكافرشتة تمهارى طرف سے جواب دے رہاتھا، جبتم خود بول یڑے تو فرشتہ وہاں سے چلا گیا اس طرح رسول اللہ ﷺ نے بتایا کہ برائی کے جواب میں جب آ دی این طرف ہے کوئی انقامی کاروائی نہیں کرتا تو وہاں خدااس کی طرف سے انقام کے لئے وہاں موجودر ہتا ہے۔ مگر جب آ دمی خودانقام لینے برآئے تو خدااس کے معاطے کو

اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کی انسان کے لئے میمکن نہیں کہ وہ خدا سے بہتر انقام لے سکے۔

حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ایک باررسول اللہ اللہ ایک یہودی عالم ہے کھے اشر فیاں قرض کیں۔ کچھدن گزر گئے تو وہ یہودی تقاضے کے لئے پہنچا۔ آپ نے فرمایا''اس وقت میرے پاس تمہارا قرض ادا کرنے کے لئے کچھنیں ہے" یہودی نے کہا" جب تک تم میرا قرض ادانه کرو کے میں تمہارے کوئیں چھوڑوں گا۔'' چنانچہوہ ظہر کے وقت ہے کیکررات تک وہ آپ کو گھیرے میں لئے ہوئے بیٹھار ہا۔ بیدہ و زمانہ تھا کہ جب کے مدینہ میں آپ کی حکومت قائم ہوچکی تھی۔آپاس کے خلاف کاروائی کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ كي ساتھيوں نے اس كو دُانٹ كر بھالنہ جا ہا۔ مگرآپ نے سب كونع كرديا۔ كى نے كہا: "اے خدا کے رسول ۔ ایک یہودی آپ کوقید کئے ہوئے ہے۔ "آپ نے کہاہاں، مگر مجھ کوظلم کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔ای حال میں صبح ہوگئی۔جب اگلادن شروع ہوگیا تو یہودی کی آئکھ کا گئی ۔وہ بدد کھے کر بہت متاثر ہوا کہ آپ قدرت رکھتے ہوئے بھی برداشت کرتے ہیں۔اس کے بعدوہ مسلمان ہوگیا۔ یہودی مدینے کا مالدار شخص تھا۔ کل تک کچھاشر فیوں کے لئے آپ کا کھیراؤ کررکھا تھا۔ گرآپ کے اعلیٰ کردارنے اس پرا تنااثر کیا کہ اس نے اپنی ساری دولت آپ کی خدمت میں پیش کردی اور کہا کہ آپ اس کوجس طرح جا ہیں خرچ کریں۔ (یہی) عبدالله بن ابی الحسماء بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ایک بارمیں نے خرید وفروخت کا ایک معاملہ کیا۔ ابھی معاملہ پورانہیں ہواتھا کہ مجھے کچھ ضرورت پیش آگئی۔ میں نے کہا کہ آپ تھہر ہے۔ میں گھرسے واپس آتا ہوں تو بقیہ معاملہ کو کمل کرونگا گھر پہنچنے کے بعد میں بعض کاموں میں ایسامشغول ہوا کہ اپناوعدہ بھول گیا۔ تین دن کے بعد یادآ یا تو میں اس مقام پر پہنچا۔ دیکھا کہ وہاں رسول الله صلی الله علیہ وسلم موجود ہیں۔آپ نے مجھ کود مکھنے کے بعد صرف اتنا کہا جم نے مجھ کو بہت تکلیف دی۔میں تین دن سے یہاں تمہارا انتظار کررہاہوں۔ (ابداؤر)اس طرح کاعمل اینے اندراتی کشش ر کھتا ہے کہ انتہائی کتر آ دمی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

besturdubooks.wordpress.com حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ یہودی عالموں کی ایک جماعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس آئى۔جب وہ لوگ آپ كے ياس بہنچے تو انہوں نے كها:السام عليكم (تبابى موتم ير)حضرت عائشت فانتشف ساتوان برداشت نه ہوسکا،انہوں نے کہا'' بلکہتم لوگ غارت ہوجاؤ اورتم پرخدا کی لعنت ہو''۔آپ نے حضرت عائشة كواس فتم كے جواب منع فرمايا اوركہا:"خدامهربان ہے اوروہ ہركام بيس مهرباني كويسندكرتاب وحقيقت بيا ب كدمخالف كادل جيتنے كيلئے اس سے براكوئى حرب نہیں ہوسکتا کہ اس کی بدزبانی کاجواب زم باتوں ہے دیاجائے۔ ہتھیار کے جملے کی تاب لا نا توممکن ہے مگر کر دار کے حملہ کے مقابلے میں کوئی تھہزہیں سکتا۔ یہاں ہر شخص کواینی ہار ماننی پڑتی ہے۔

> براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر تین شرطوں کے ساتھ قریش ہے معاہدہ کیا تھا۔ان میں سے ایک شرطاتو بھی کہ کوئی غیرمسلم اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے بہاں جلا جائے تو مسلمان اس کوواپس کردیں گے ۔ مگر جو مسلمان قریش کے پاس چنج جائے اس کوقریش واپس نہیں کریں گے۔ بیمعاہدہ ہور ہاتھا کہ ایک نومسلم نو جوان ابوجندل مکہ سے بھا گ کر حدیب پہنچے ۔ان کوان کے گھر والوں نے اسلام کے جرم میں قید کر رکھا تھا۔وہ بیڑیاں پہنے ہوئے اس حال میں پہنچے کہ ان کا جسم بیر یوں کی رگڑ سے زخمی ہور ہاتھا۔وہ فریاد کر ہے تھے اور کہدر ہے تھے کہ مجھ کو دشمنوں کے چنگل سے بچاؤ۔ یہ بے حد نازک وقت تھا۔رسول اللہ بھے کے ساتھیوں نے تکواریں نکال لیں۔ابوجندل کے جذباتی واقعہ کود کیھنے کے بعد لوگوں کار جحان کہ معاہدہ توڑ کر ابوجندل کی زندگی کو بچایا جائے دوسری طرف مکہ والوں نے کہا: "محمد! ہمارے اور تمہارے بیج جومعابدہ ہوا ہے، بیاس کی بھیل کا پہلاموقع ہے۔' بالآخراللد کےرسول نے فیصلہ کیا کہ جومعاہدہ طے ہو چکا ہے اب اس سے ہم پھرنہیں سکتے۔ آپ کے ساتھیوں کے لئے یہ بات بے حد

دیاجائے۔

besturdulooks.wordpress.com تکلیف کی تھی۔ مگرآپ نے ابوجندل کو دوبارہ مکہ والوں کے حوالے کر دیا۔ (صحبین) بظاہراس واقعے کے معنی میہ تھے کہ مظلوم کو دوبارہ ظالم کے چنگل میں دے دیا جائے ۔ مگراس واقعہ میں جواصول پیندی کا شان دارعملی مظاہرہ ہوااس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ظالم اندرے بالكل ڈھ گئے۔اب ان كا ابوجندل كولے جانا اورائے يہاں ان كوقيد ميں ركھنامحض ایک عام واقعہ ندر ہا بلکہ ان کی طرف ہے اخلاقی گراوٹ اور اسلام کے لئے اخلاق کی بلندی کی ایک مثال بن گیا۔اس کا نتیجہ میہ ہوا کہ مکہ کے لوگ اسلام کی اخلاقی برتری سے مرعوب ہو گئے۔وہاں کثرت ہے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ابوجندل کا وجود مکہ میں اسلام کی زندہ تبلیغ بن گیا جتی کہ قیدو بند کی حالت میں بھی ابوجندل ان کواینی قومی زندگی کے لئے خطرہ معلوم ہونے لگے۔چنانچہ انہوں نے اس میں عافیت مجھی کہ ان کور ہا کر کے مکہ کے باہر بھیج

> حضرت ابو ہربرہؓ مدنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے نجد کے لوگوں کی طرف چندسوار بھیجے جوآپ کے دشمن بنے ہوئے تھے۔وہ شہریمامہ کے حاکم ثمامہ بن اٹال کوراستہ میں پاگئے اوراس کو گرفتار کرلائے۔مدینہ پہنچ کرانہوں نے اس کومسجد كے ایک ستون سے باندھ دیا ....رسول اللہ اس کے پاس آئے اور اس كا حال ہو جھا۔ ثمامہ نے جواب دیا۔"اگرتم نے مجھے تل کردیا تو میری قوم تم سے میرے خون کا بدلہ لے گی۔اور اگرتم مجھے چھوڑ دو گے تو میں عمر بھرتمہارااحسان مندر ہوں گااوراگر مال کی خواہش ہے تو جتنا مال جا ہومیں دینے کے لئے تیار ہوں۔"رسول اللہ اللہ اس کی رہائی کا حکم دے دیا۔ بیہ واقعہاس وفت کی دنیا کا عجیب واقعہ تھا۔ کیونکہ قبائلی زندگی میں کسی وشمن کے ہاتھ آ جانے کے بعداس کا ایک ہی انجام تھا اوروہ یہ کہ اس کوتل کردیا جائے۔رسول اللہ نے اس کےجسم کو توقتل نہیں کیا مگراہے اخلاقی سلوک ہے اس کی روح کوتل کردیا۔ چنانچہ قید سے چھوٹے کے بعد ثمامہ قریب کے ایک باغ میں گیا اور خسل کر کے دوبارہ مسجد میں آگیا۔لوگ جیران تنے کہ وہ دوبارہ مسجد میں کسے لیجاں آیا ہے۔ گرجب اس نے بلند آواز سے کلمہ شہادت

ندوز کر بیمان مالای مال

اداکر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو معلوم ہوا کے رسول اللہ ﷺ نے اس کوچھوڑ کر دراصل ہمیشہ کے لئے اس کو گرفتار کرلیا تھا۔اس کے بعد ثمامہ عمرہ کرنے کے لئے مکہ گیا۔ جب وہ حرم میں پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو ثمامہ کے حال کا معلوم ہوا تو انہوں نے کہا: '' تم بعد بین ہوگئے۔''ثمامہ نے جواب دیا کہ میں بددین نہیں بلکہ میں نے خدا کے رسول کے دین ہوگئے۔''ثمامہ نے جواب دیا کہ میں بددین نہیں بلکہ میں نے خدا کے رسول کے دین کو اختیار کرلیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ثمامہ اسلام کی قوت کا ذریعہ بن گیا۔اس زمانہ میں مکہ کے لوگوں کو باہر کے جن مقامات سے گندم فراہم ہوتی تھی ان میں بمامہ کا ایک خاص مقام تھا۔ چنا نچی ٹمامہ نے مکہ والوں سے کہا کہ بن لوجھ کی اجازت کے بغیراب گندم کا ایک دانہ بھی تنہارے یہاں نہیں آئے گا

کردار بظاہرایک بے قیمت چیز ہے گراس کودے کرآ دی ہر چیز خرید لیتا ہے۔
اخلاق کی بلندی ہے کہ کہنے والا جو کچھ کہاس پروہ خو گل کرتا ہو۔ کمزوروں کے ساتھ بھی وہ رعایت وشرافت کا وہی طریقہ اختیار کرے جو کوئی شخص طاقتور کے ساتھ کرتا ہے اپنے لئے اس کے پاس جومعیار ہووہ ہی معیار دوسروں کے لئے بھی ہو مشکل حالات میں بھی وہ اپنے اصولوں سے نہ ہے جتی کہ دوسروں کی طرف سے پست کردار کا مظاہرہ ہوت بھی وہ اعلیٰ کردار پر قائم رہے۔ رسول اللہ نے اس اعتبار سے اخلاق کے کمال درجہ پر بھی وہ اعلیٰ کردار پر قائم رہے۔ رسول اللہ نے اس اعتبار سے اخلاق کے کمال درجہ پر بھے۔ آپ نے بھی اعلیٰ اخلاق کوئیں چھوڑا۔ کوئی مصلحت یا کوئی اختلاف آپ کواخلاق سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آپ کے انتہائی قریبی ساتھیوں نے اس معاطے میں جو گواہی ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آپ کے انتہائی قریبی ساتھیوں نے اس معاطے میں جو گواہی

سعیدابن ہشام تابعی نے آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: آپ کا اخلاق
تو قرآن تھا۔ گویا قرآن کی صورت میں مطلوب زندگی کا جونقشہ آپ بھی نے دوسروں کے
سامنے پیش کیا خود آپ بھی اسی نقشہ میں ڈھل گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے
ہیں کہ میں نے دی سال تک آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مگر بھی آپ نے اُف تک نہ

besturdubooks.wordpress. کیااورنہ بھی میرے کی کام کی بابت آپ نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں گیااور جو کام میں نے نہیں کیااس کی بابت بھی آپ نے بھی بینہ کہا کہتم نے اس کو کیوں نہیں کیا۔وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔

> امام احمر نے حضرت عائشہ نے قل کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھی سكى خادم كوايين باتھ سے نہيں مارانه كى عورت كو مارا۔ البنة آب الله كى راہ ميں جہادكرتے تھے۔جب بھی آپ کو دو چیزوں میں ہے کسی ایک چیز کو لینے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے آسان کواختیار فرمایا، لاً بیر کہ وہ گناہ ہو۔جو چیز گناہ ہوتی اس سے آپ تمام لوگوں سے دور رہے والے تھے۔آپ کوخواہ کوئی بھی تکلیف پہنچائی گئی ہو بھی آپ نے اپنی ذات کے لئے کسی سے انتقام نہیں لیا ، الایہ کہ اللہ کی حرمتوں کوتو ڑا گیا ہواور آپ نے اللہ کی خاطر اس کا بدله ليامو

> بنادیا۔جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا وہ ہرطرخ کے نقصان کے باوجود آپ کے ساتھ جڑے رہے۔ اپنی مظلوی کے دور میں بھی آپ لوگوں کی نظر میں اتنے ہی محبوب تھے جتنافتح وغلبہ کے دور میں آپ کو دور ہے دیکھنے والوں نے جیسا پایا ویسا ان لوگوں نے بھی پایا جو آپ کوقریب سے دیکھرے تھے۔آپ کا کردارایانموندین گیا جیسا تاریخ میں دوسرانہیں ياياجا تا ـ

> آپ ﷺ کا اعلیٰ کر دارآ ہے کی زندگی کا جزوبن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان افراد کے ساتھ بھی بدستور باقی رہتا تھاجن سے آپ کوتکلیف یاشکایت پینجی ہو۔

> کعبر کی دربانی (حجابہ) جاہلیت کے زمانے میں بھی نہایت عزت کی چیز مجھی جاتی تھی۔ بیدر بانی قدیم ترین زمانے سے ایک خاص خاندان میں چلی آر ہی تھی۔رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ای خاندان کے ایک فردعثان بن طلحہ کعبہ کے دربان تھے۔ انہیں کے یاس كعبه كى تنجيال رہتى تھيں۔

besturdubooks.wordpress. بخاری نے روایت کیا ہے کہ جرت سے پہلے ایک باررسول اللہ اللہ فانے جاہا کہ کعبہ کے اندر داخل ہوکر عبادت کریں ۔آپ نے عثان بن طلحہ سے کنجی مانگی تا کہ اس کا درواز و کھول سکیں گرعثان بن طلحہ نے انکار کیا اور آپ کھی کو برا بھلا کہا۔ آپ کھی نے فر مایا اے عثمان! کسی دن دیکھو گے کہ ریم بھی میرے ہاتھوں میں ہوگی۔ مجھےاختیار ہوگا کہ جس کو عاموں اسے دوں۔ رین کرعثمان بن طلحہ نے کہا:

> وہ دن قریش کی تباہی اوررسوائی کا دن ہوگا آپ اللے نے فرمایا جہیں ،اس دن وہ آباد اور باعزت ہونگے۔اس کے بعدوہ وقت آیا کہ مکہ فتح ہوا اور تمام اختیار رسول اللہ اللہ کے ہاتھ میں آگیا۔آپ اللہ کے۔آپ افل ہوتے ہی سب سے پہلے بیت اللہ گئے۔آپ نے کعبہ کا سات بارطواف کیا۔اس کے بعد آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلوایا۔ ایک روایت کے مطابق وصلح حدیبیاور فتح مکہ کے درمیانی زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے۔آپ نے اس سے تنجی کی اور درواز ہ کھول کے کعبہ میں داخل ہوئے۔آپ کچھ دیراس کے اندر رہے اور وبال جوبت تهااس كوايين باته سي تورديا

رسول الله الله المناكلة المرتكات آب كے ہاتھ ميں اس كى تنجى تقى اور آب بيآيت يرُ صرب تفيرانً الله يَامُو كُمُ أَنْ تُوقَ فُولًا لاَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا. (اللهُ مَ كَامَ ويَاكمَ امانتوں کو اہل ایمان کے سپر دکردو) اس وقت آپ کے چیا زاد بھائی اور داماد حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کہا: یارسول اللہ! (لیعنی اللہ کی رحمت آپ پر ہو، ہم بنوں ہاشم کو پہلے سے زائرین کعبہ کو یانی بلانے کی خدمت حاصل ہے۔اب کعبہ کی کلید برادری بھی ہمیں کو دیجئے بن طلح كهال بير \_ان كو بلايا كيا\_آب الله في ان كحوال كرت موئ فرمايا كه: اے عثمان ، اپني تنجي لو \_ آج و فا اور سلوك كا دن ہے \_ اس كولو \_ پيتمہارے خاندان ميں ہمیشہ موروثی کے طور پررہے گی۔ ظالموں کے سواکوئی بھی تم سے اس کونبیں چھین سکتا (زادالمار) رسول الله الله الله است معلوم ہوتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی اور امانتوں کی

besturdubooks.wordpress واپسی کے معاملے میں مسلمانوں کو اتنا یابند ہونا جائے کہ صاحب حق کی طرف سے سلخی کا مظاہرہ ہوتب بھی جس کا جوحق ہاس کواس کاحق پورا پورا ادا کیا جائےگا۔ادا لیگی حقوق سے تحسى حال ميں بھی تجاوز نہ کیا جائے خواہ وہ اپنی طبیعت کے کتنا ہی خلاف ہو۔

> دنیا پرست لوگوں کا بیطریقہ ہے کہ جب ان کوکسی قتم کا اقتدار ملتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سابق مخالفین کوسزا دیں اور ان کو ان کے منصب سے ہٹا کراینے عقیدت مندوں کو تمام مناصب پر بٹھادیں ۔ہرصاحب اقتدار موافق اور مخالف کی اصطلاحوں میں سوچتا ہے ۔موافقین کو اٹھانا اور مخالفین کو کچلتا اس کی یالیسی کا اہم جزء ہوتا ہے۔ مگر رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عاصل ہوا تو آپ بھےنے اس کے بالكل برعكس معامله كيا-آب في معاملات كود موافق" اور مخالف" كاعتبار ينبيس ويكها بلکہ خود پسندی اور امانت داری کے لحاظ ہے دیکھا۔ اور تمام شکایتی باتوں کونظر انداز کرکے ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کیا جورجمت اور عدل کا تقاضا تھا۔ (بحوالہ چیدہ چیدہ از پغیرانقلاب)

> > رسول اكرم الله كفات عظيم كى چندمثاليس

خلق کے لغوی معنی ہیں خو، عادت اور خصلت کے اور حسن خلق سے مراد ہے، خوش اخلاقی ،ملنساری ،مروت ،اچھابرتاؤ ،اچھاروبیہ،ادرا چھےاخلاق۔

يوں توحسن خلق كى تركيب اخلاق حسنہ كے تمام پہلوؤں پر محيط ہے كيكن بطور خاص اس کوملنساری، ہدردی، شیریں ذبانی اورخوش مزاجی تعبیر کیاجا تا ہے۔

سرور کائنات ﷺ کی ذات گرامی اخلاقی حسنه کا بیکر بے مثال تھی اور آپ کا ابر کرم مخلوق خداکے ہر طبقے پر ہر آن جھوم جھوم کر برستار ہتا تھا۔جس ذات اقدس کوخطاب کرکے خودرب ذُوالجلال والا كرام نے فرمایا ہو: إنْكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْم لِعِن آپ اخلاق كے نہایت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔

اورجس كاسوة حَسنه كويه كهدرتمام مسلمانول كيليخ تمونة قرارديا مولقَلْهُ كَانَ لَكُمْ

besturdubooks.wordpress.com فِي دَسُولِ اللُّهِ ٱسُوةَ حَسَنَةً. اس ذاتِ ياك كَشِيم اخلاق كى عطر بيزيول كااحاطه كرناكس انسان كيس كى بات بى بيس \_ لايمكن الشَّناءُ كَمَا كَانَ حَقَّهُ.

الل سیرنے آپ ﷺ کے مسنِ خُلق کے جوواقعات بیان کئے ہیں ان کویڑھ كرزبان باختيارآب الكاوعالى مين اسطرح زمزمه بيرا موجاتى ب: توروح زَمَن ،رنگ چن ،اير بهارال توكسن سخن ،شان ادب جان قصيده تجھساکوئی آیاہےنہ آئے گاجہان میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کاجریدہ امَام بخاريٌ نِي "ادب المفردُ" ميں حضرت أمُّ الْدَّرُ وَاءرضي الله تعالى عنها كي زباني رحمت عالم صلی الله علیه وسلم کابیدارشادقال کیاہے کہ میزان عمل میں کوئی چیز کھن خُلق سے بھاری نہ ہوگی۔

أمُّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ،حضرت على كرم الله وجههُ ، حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے دوسر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جورتو نصور الکی خدمت میں رہان سب کا متفقہ بیان ہے کہ آپ کا نہایت زم مزاج، شیرین زبان، نیک سیرت اور خنده روتھے۔لب ہائے مبارک برہمیشہ تبسم رہتا تھا۔ نرمی ، وقاراورمتانت سے گفتگوفر ماتے تھے۔ ایک بات کودوسری بات سے ملنے نہ دیتے تا کہ سننےوالے اچھی طرح سمجھیکیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمعمول تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ خودسلام اورمصافحہ فرماتے۔جب تک دوسرامخص ہاتھ نہ چھوڑ دے آپ ﷺ اسکاہاتھ نہ چھوڑتے۔ کوئی مخص جھک کرآپ ﷺ کے کان میں کچھ بات کہتا تواس وقت اس کی طرف سے مند نہ پھیرتے جب تک وہ خودمنہ نہ ہٹالے مجلس میں آشریف فرماہوتے تو آپ ﷺ کے زانو تبھی شرکائے مجلس ہے آ کے نکلے ہوئے نہ ہوتے مجلس نبوی میں جگہ م ہوتی تھی ،جولوگ پہلے ہے آ کے بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگہ نہیں رہتی تھی ۔ایسے موقع پر اگر کوئی آ جا تا تو آپ ان اس کے بیٹھنے کے لئے اپنی

ردائے مبارک بچھادیے تھے۔

besturdubooks.wordbress.com حضور الملکوکسی کی کوئی بات نہ پند ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے بلکہ صیغہ تعیم کے ساتھ فرماتے تھے لوگ ایسا کرتے ہیں لوگ ایسا کہتے ہیں۔ بیہ اس کئے کہ مخص مخصوص کی ذلت نہ ہواوراس کے احساس غیرت کوچوٹ نہ لگے۔

> ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کرخدمت اقدس میں حاضر ہوئے ،آپ ﷺ کو بیدستور پسندنہ تھالیکن ان سے نہایت خندہ پیشانی سے ملاقات فرمائی۔جب وہ اٹھ کر چلے محتے تھے لوگوں سے فرمایا کہ ان سے کہد ینا کہ اس کو دھوڈ الیس۔ الكرتباك مخص نياريالي كاجازت جابي آب فرمايا، يخص اين قبیلے میں اچھی شہرت نہیں رکھتا خیرآنے دو۔جب وہ آیا تو آپ نے نہایت نرمی کے ساتھ اس سے تفتگوفر مائی۔ جب وہ چلا گیا تو ام المئومنین حضرت عائشہ صدیقة نے تعجب کا اظہار كرتے ہوئے عرض كى، يارسول الله ﷺ آپ تو اس كو احيمانہيں سجھتے ہے بھراس رفق و ملاطفت کے ساتھ اس سے تفتیگوفر مائی: فر مایا!اللہ کے نز دیک سب سے بُر اوہ آ دمی ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ (معيمين وسنن الي داؤو)

> 🏠 حضرت جابر بن عبدالله انصاري بيان كرتے بيں ميں ضرورت يڑنے برمدينه کے ایک بہودی سے قرض لیا کرتا تھا۔ ایک سال اتفاق سے تھجوروں کی قصل خراب ہوگئی اور میں قرض واپس نہ کرسکا۔اس پر پوراسال گزرگیا۔بہار آئی تو بہودی نے قرض کا نقاضا شروع کردیا۔ (بدشمتی ہے) اس سال کی قصل ہے بھی بہت کم تھجوریں حاصل ہوئیں۔ مین نے یہودی سے آئندہ سال کی مہلت ما تھی مگراس نے انکار کردیا۔ پیس رسول اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوااور تمام واقعات عرض کئے۔آپ ﷺ چندصحابہ کو لے کریہودی کے گھر علے محتے اوراس کو بہت سمجھایا کہ مہلت دے دولیکن اس نے بیاکہ کرصاف انکار کردیا کہ ابوالقاسم میں ہرگز مہلت نہیں دونگا۔ابحضور ﷺ نخلستان میں تشریف لے گئے اور ایک چکرنگا کر پھر یہودی کے پاس تشریف لائے اورمہلت کے لئے اس سے دوبارہ گفتگوفر مائی

لیکن وہ ای بات پراڑارہا کہ میں کسی صورت بھی مہلت نہیں دونگا۔اس کا جواب س آپ

الیکن وہ ای بات پراڑارہا کہ میں کسی صورت بھی مہلت نہیں دونگا۔اس کا جواب س آپ

الیکن نے جھے سے فرمایا کہ اپنے منقف چبوترے پر فرش بچھاؤ۔میں نے تیمیل ارشاد کی۔ آپ

الیکن نے فرش پر بچھ دیر آ رام فرمایا۔ بیدار ہوئے تو بھر یبودی کے پاس تشریف لے گئے اور
تیسری باراس سے مہلت کے لئے بات چیت کی لیکن وہ فلا لم اب بھی اپنی بات پراڈ ارہا۔
اب آپ وہ الیسید ھے نخلستان بہنچ اور درختوں کے جھنڈ میں کھڑے ہوکر جھے سے فرمایا: ' جابر
اب آپ وہ الیسید ھے نخلستان بہنچ اور درختوں کے جھنڈ میں کھڑے ہوکر جھے سے فرمایا: ' جابر
اب آپ وہ الیسید ھے نکستان بہنچ اور درختوں کے جھنڈ میں کھڑے ہوکر جھے سے فرمایا: ' جابر

میں نے تھجوریں اتارنی شروع کردیں۔رسول اللہ ﷺ کی برکت سے اتن تھجوریں نکلی کہ یہودی کا قرضہ ادا کر کے بھی نے گئیں۔ (سیمین باب ارملہ المر)

کے جری میں رحمت عالم و افغان نے اذان دی۔ انفاق سے وہاں مکہ کے جند شوخ نو جوان بھی موجود سے جوابھی تک اسلام نہیں لائے سے ۔ اذان کے بعد وہ تسخر چند شوخ نو جوان بھی موجود سے جوابھی تک اسلام نہیں لائے سے ۔ اذان کے بعد وہ تسخر کے طور پر اذان کی نقل اتار نے گئے۔ ان میں سے ایک سولہ سالہ نو جوان ابو محذورہ کی آواز بہت بانداور دکش تھی ۔ حضور و افغانے ان نو جوانوں کو ڈانٹے یا سزا کے بجائے ابو محذورہ کو این پاس بلایا اور فر مایا کہ میر سے سامنے اذان کی نقل اتارہ ۔ چونکہ وہ اذان سے پوری الیے پاس بلایا اور فر مایا کہ میر سے سامنے اذان کی نقل اتارہ ۔ چونکہ وہ اذان سے پوری طرح واقف نہ ہے اس لئے حضور کی نے آئیس خوداذان کے کلمات بتائے۔ انہوں نے شفقت بھیرااور برکت کے لئے دعا کی ساتھ بی ابو محذورہ کے دل کی دنیا بدل کی اور وہ مشرف براسلام ہو گئے ۔ حضور کی نے آئیس ایک تھیلی سرحت فر مائی جس میں بچھ چا شدی مشرف براسلام ہو گئے ۔ حضور کی نے آئیس ایک تھیلی سرحت فر مائی جس میں بچھ چا شدی مشرف براس کو کہ معظمہ میں مجدح ام کا مؤذن بنادیا۔

مشرف برا سالام ہو گئے ۔ حضور کی نے آئیس ایک تھیلی سرحت فر مائی جس میں بچھ چا شدی مشرف براس کو کہ معظمہ میں مجدح ام کا مؤذن بنادیا۔

مؤذن بنادیا۔

(دارتلنی - بذل القوۃ)

ایک دن حضور و ایس خزرج حضرت سعد بن عباد است ملنے کے لئے ان کے کھر تشریف لیے ان کے کھر تشریف لیے ان کے کھر تشریف کے این اگر حمامنگایا اور اس کی پشت ہر

besturdubooks.wordpress.cor

عادر بچھائی پھراپ بیٹے حضرت قیس کو تھم دیا کہتم رسول ﷺ کے ساتھ جاؤاور کا شانہ نبوی تک آپ ﷺ کے ساتھ جاؤاور کا شانہ نبوی تک آپ ﷺ کے ہم رکاب رہو۔

حضور کے حضور کے کے پرسوار ہوئے تو قبیل پا پیادہ ساتھ ہو گئے ۔ حضور کے کے خلق عظیم نے گواران فرمایا کہ قبیل پیدل چلیں ۔ ان سے فرمایا ، میر ب ساتھ سوار ہوجاؤ۔ ان کو پاس ادب مانع ہوا اور آپ کے ساتھ بیٹھنے سے عذر کیا ، حضور کے نے فرمایا ، یا واپس ہوجاؤ۔ حضرت قبیل وآپ کے ساتھ بیٹھنے کی جرأت نہ پڑی اور وہ واپس چلے گئے۔

حضرت عقبہ بن عامر جہی ٹا بالعموم رسول کی کے سواری کھینچنے یعنی اس کی لگام یا مہار
کی کر آگے جانے کی خدمت انجام دیا کرتے تھے۔لیکن ایک دفعہ چثم فلک نے مجیب منظر
دیکھا۔ وہ ایک طویل سفر ہیں ساتھ تھے۔ راستے ہیں پہاڑ کا ایک درہ آیا۔آپ کی نے
حضرت عقبہ سے فرمایا،عقبہ آؤاب تم اونٹ پرسوار ہوجاؤ۔انہوں نے اسے باد بی سمجھا کہ
وہ اونٹ پرسوار ہوں اور حضور کی پیدل چل رہے ہوں اس لئے انہوں نے اونٹ پرسوار ہونے
ہونے ہیں تامل کیالیکن جب حضور کی نے دوبارہ زور دے کر آنہیں اونٹ پرسوار ہونے
کے لئے فرمایا، تو انہوں نے تھیل ارشاد کی۔اب عقبہ اونٹ پرسوار تھے اور حضور کی اونٹ کی
مہار کیڑے یا بیادہ چل رہے تھے۔

حضرت عتبان بن ما لک انصاری کے مکان اور مجد کے درمیان ایک شیمی جگہ (وادی) تھی۔ بارش ہوتی تو وہاں بہت پانی جمع ہوجاتا تھا۔ حضرت عتبان کی بینائی بیں فرق آگیا تھا اس لئے ان کے لئے اس پانی سے گزر کر مجد تک پہنچنا سخت مشکل تھا۔ انہوں نے رسول اکرم بھی خدمت بیں حاضر ہوکرع ض کیا: ''یا رسول اللہ بھی! بیں اپنے محلے کی محمد بیں لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں لیکن جب بارش ہوتی ہوت مجد اور میرے مکان کے درمیان گہرا پانی کھڑا ہوجاتا ہے۔ نظر کی خرابی کی وجہ سے میرے لئے اس پانی سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئی جورا گھر بیں نماز اداکر لیتا ہوں۔ اگر آپ گھر بیں آخر یف لاکر بہت مشکل ہوتا ہے اس کے مجورا گھر بیں نماز اداکر لیتا ہوں۔ اگر آپ گھر بیں آخر یف لاکر بہت میں اس کے محبورا گھر بیں نماز اداکر لیتا ہوں۔ اگر آپ گھر بیں آخر یف لاکر بہت مشکل ہوتا ہے اس کے محبورا گھر بیں نماز اداکر لیتا ہوں۔ اگر آپ گھر بیں آخر یف لاکر بہت مشکل ہوتا ہے اس کے محبورا گھر بیں نماز اداکر لیتا ہوں۔ اگر آپ گھر بیں آخر بیف لاکر بہت مشکل ہوتا ہے اس کے محبورا گھر بیں نماز اداکر لیتا ہوں۔ اگر آپ گھر بیں آخر بیف لاکر بہت مشکل ہوتا ہے اس کے محبورا گھر بیں نماز دور بھی نے ان کی گزارش بخوشی منظور فر الی کی گزارش بخوشی منظور فر الی کا تاری بخوشی منظور فر الیتا ہوں کی گزارش بخوشی منظور فر الی کے اس کی گزارش بخوشی منظور فر الی کا تارین بخوشی منظور فر الیتا ہوں کی گزارش بخوشی منظور فر الی کیا در بیا کی گزارش بخوشی منظور فر الی کا در الیتا ہوں کیا کہ کا در بھا کہ کیکھوں کیا کی کو بیا کی کو بیا کی کیا در بیا کیا کیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کو بیا کیا کہ کو بیا کیا کیا کہ کو بیا کر بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کر ان کی کی کر ان کیا کر بیا کیا کہ کو بیا کی کو بیا کیا کہ کو بیا کہ کر بیا کہ کو بیا کر بیا کہ کو بیا کی کر ان کیا کر بیا کہ کو بیا کر بیا کہ کو بیا کر بیا کر بیا کہ کو بیا کر بیا کہ کر بیا کر ب

Oesturduboote

اوردومرے ہی دن حضرت ابو بکرصد این گوساتھ کے کر حضرت عتبان کے گھر تشریف لے کھے۔ اہل محلّہ کو خبر ہوئی تو وہ بھی حضرت عتبان کے گھر آگئے۔ حضور کی نے حضرت عتبان کے کھر آگئے۔ حضور کی نے اہل محلّہ کو خبر ہوئی تو وہ بھی حضرت عتبان کی قرآگئے۔ حضور کی نے اہل محاز کے بعد لوگوں نے کھانے کے لئے اصرار کیا۔ آپ کی نے ان کی دعوت قبول کی نماز کے بعد لوگوں نے کھانے کے لئے اصرار کیا۔ آپ کی نے ان کی دعوت قبول کر کی اور پچھ دیرے لئے تھم برگئے نزیرہ ایک کھانا جو قبے پر آٹا چھڑک کر تیار کیا جاتا ہے) دستر خوان پر دکھا گیا۔ محلے کے تمام لوگ آپ کی کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے۔ حاضرین میں ہے کسی نے کہا، مالک بن دخشم نہیں آیا وہ منافق ہے۔ حضور کی نے پوچھا کیا وہ نماز نہیں پڑھتا ؟ لوگوں نے کہا، پڑھتا ہے لیکن اس کا میلان منافقوں کی طرف ہے۔ حاضرین پڑھتا ؟ لوگوں نے کہا، پڑھتا ہے لیکن اس کا میلان منافقوں کی طرف ہے۔ آپ کی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے مجھے بدگمانی ہے منع فرمایا ہے کیونکہ ان کے اعمال ان کے حسن اعتقاد کی شہادت دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی مرضی کے لئے تو حید پڑھتا ہے اللہ اس پر آگرام کردیتا ہے۔

لئے تو حید پڑھتا ہے اللہ اس پر آگرام کردیتا ہے۔

کے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ کچھ یہودی لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے (ازراہ شرارت السلام علیم کے بجائے ) السام علیم (بعنی تم کوموت آئے ) کہا۔

میں (حضرت عائشہؓ) نے (غضب ناک ہوکر) جواب دیا ہم ہی کو(موت) آئے اورتم پراللہ کی لعنت اوراس کاغضب ہو۔

رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا ، اے عائشہ الیا است جواب کیوں دے ربی ہو)
ابنی زبان کوروکو ، نرمی کاروبیا اختیار کرواور تخی اور درشت زبانی سے اپنے کو بچاؤ۔ (سیج بخاری)
ابنی زبان کوروکو ، نرمی کاروبیا اختیار کرواور تخی اور درشت زبانی سے اپنے کہ ایک اور حدیث میں حضورا کرم ﷺ
نے فرمایا کہ مومن بندہ نہ زبان سے حملہ کرنے والا ہوتا ہے نہ لعنت کرنے والا اور نہ بدگواور نہ گالی بکنے والا۔

گالی بکنے والا۔
(جامع ترینی)

الله عنرت عبدالله بن مسعودٌ بي سے مروى ايك حديث ميں رسول الله على الله الله الله

besturdubooks.wordpress.com ارشادقل ہواہےدوزخ کی آگ ہرا ہے شخص پرحرام ہے جو تیز مزاج نہ ہو، نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا (ملنسار) ہواور زم خوہو۔ (جامع ترندی ہنن ابوداؤد)

الله عضرت جابرات روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ علی نے میں سے کوئی نیکی کی صورت اور کسی چیز کوبھی حقیر نہ سمجھے اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہتم اینے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملواور ریجھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہتم اینے ڈول میں سے ایت بھائی کے برتن میں یانی ڈال دو۔ (جامع ترندی)

🖈 حضرت ابو ہر ریو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے (یعنی نیکی کی ایک قتم ہے جس پرثواب ملتاہے) (سیح بخاری) الله عائشه صديقة التي روايت ب كدرسول الله الله المان كمسلمان ا ہے حسن خلق کی وجہ سے قائم اللیل اور صائم النہار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ (مشکوۃ شریف) الله عضرت ابو ہر رہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ عظاہے سوال کیا گیا کہ یارسول

الله بھاوہ کیا چیز ہے جس کی مداوت او گوں کو جنت میں داخل کرے گی۔ آپ بھانے فرمایا، الله كا دُّراورخوش خلقي \_

الله عضرت حارثه بن وماب السيروايت بكرسول الله الله الله الله عن مايا: كيامين تم کو بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ ہروہ تخص جو (معاملہ اور برتاؤ میں اکھڑ اور سخت نہ ہو بلکہ ) عاجز دں اور کمز وروں کا سااس کا روبیہ ہواور اس لئے لوگ اس کو کمز ورسمجھتے ہوں (اور اللہ کے ساتھ ایسا ہوکہ) اگروہ اللہ برقتم کھالے تو اللہ اس کی قتم پوری کر دکھائے اور میں کیاتم کو بتاؤ ں دوزخی کون ہے؟ ہرا کھڑ ، بدخواور معز ورشخص۔ (صحیح بخاری وصحیح مسلم)

﴿ حضرت انس بيان كرتے بين كهرسول الله الله الله على كمازير هاكر باہر تكلتے تو مدين والول كے خدام اينے اين برتن لے كر آپ الله كى خدمت ميں حاضر ہوتے۔ برتنوں میں یانی ہوتا تھا سخت سردموسم میں بھی آپ ﷺ یانی میں اینے دست مبارک ڈال کر برتن ان کواپس کردیتے۔(اہل مدینداس یانی کومتبرک سیجھتے تھے)۔(میمسلم)

besturdubooks.wordpress. خلاصہ کلام پیہے کہ زم مزاجی اورخوش خلقی اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت ﷺ کی فطرت یاک ہی میں دوبعت کی تھی ۔ سورۃ آل عمران میں آپ تھے کو مخاطب کر کے یوں فر مایا گیا ے: جسکامفہوم ہے کہ

> (اے پینمبر) بداللہ کی بری رحمت ہے کہتم ان لوگوں کے لئے برے زم مزاج واقع ہوئے درنہا گرکہیںتم تندخواورسنگ دل ہوتے توبیسب تمہارے گر دوپیش سے حجیث جاتے۔)

> اس ارشادر بانی سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل عرب کودین حق کی طرف راغب کرنے میں رحمت دوعالم ﷺ کی نرم مزاجی (خوش خلقی ،شیریں کلامی ) نے بنیا دی کر دارا دا کیا۔حضور المسلمین کوبھی نہ صرف خوش خلقی کی تلقین اور تا کید فرمائی بلکہ ان کوالی تمام باتوں ہے بھی منع فرمایا جو باہمی تعلقات پر برااثر ڈالتی ہیں اورایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرتی ہیں صحیحین میں حضرت ابو ہریر اسے روایت ہے کہرسول اللہ علی نے فرمایا''تم دوسروں کے بارے ٹیں بدگمانی ہے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم سی کی کمزور بیں کی ٹوہ میں ندر ہا کرواور نہ جاسوسوں کی طرح سی کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرو، ندایک دوسرے پر بڑھنے کی بے جاہوس کرو۔ ندایک دوسرے سے حسد کرو ، نہ ایک دوسرے سے بغض اور کینہ رکھواور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو بلکہ اے اللہ کہ بندوآپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔" (بحوالہ صنت جیج خصالہ از طالب ہاشمی)

> > رسول اكرم على سرايا اخلاق تھے

وہ کونساخلق ،وہ کونسی صفت اور کونسا کمال ہے جومحبوب رب العالمین میں نہیں تھا۔ حیا کا بیا عالم تھا کہ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ بردہ نشین کنواری لڑ کی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔

تواضع کی پیجالت تھی کہ غلاموں اور خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھالیتے غریبوں

besturdulooks.Mordbress.cor کی عیادت فرماتے ،فقراء کے ہم نشین ہوتے ،امتیازی نشست اختیار نہ فرماتے ،گھر کے چھوٹے موٹے کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہنعفوں کا بوجھ خود اٹھا لیتے ۔حضرت ابو ہرریہ اُ فرماتے ہیں ایک مخص نے آپ کے ہاتھ کو بوسددینا چاہا،آپ نے ہاتھ پیچھے کینے لیا اور فرمایا: "بیتو عجمی لوگ اینے بادشاہوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، میں بادشاہ ہیں ہوں ہتم میں سے ایک ہوں' خوش اخلاقی کی بیرحالت تھی کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں دس برس تک حضور الله كى خدمت ميں رہا،آپ الله نے مجھے بھى اف تك ندكہااورند بھى يفر مايا كرتونے بيكام کیوں نہیں کیا۔

> عبدالله بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے کسی مخص کوحضور ﷺ سے زیادہ خوش خلق اورخوش مزاج نہیں دیکھا۔

> شجاعت کا بیعالم تھا کہ جنگ حنین میں جب مشرکوں کے سخت حملے کی تاب نہ لا کر مسلمان ادهرادهر بكهر كئة آپ الله في بريسوار موكر دشمن كوللكارت موئ بيرجز بيشعر پڑھ ري تے:

> انا النبي لاكذب....انا ابن عبد المطلب مين سيا پيغمبر مون .....مين ابن عبد المطلب مون عفودرگزر کی انتہائی کی فتح مکہ کے موقع پراینے خون کے پیاسوں کو بصحابہ پر مکہ كى زمين تنك كرنے والے درندوں كو، بلال وخبيب مظلم ڈھانے والے ظالموں كو،سمية اور یاسر کوشہید کرنے والے وحشیوں کو یہ کہہ کرمعاف کردیا: آج تم پر پچھالزام نہیں ،اللہ تم کو معاف کردے اور بے شک وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بردارحم کرنے والا ہے۔ حضرت جز الله حق قاتل وحشى اور كليجه چيانے والى منده تك كومعاف كرديا \_صبروشكركى انتها يتقى كەسىدە عائشة كے بقول بعض دفعه ايك ہفتة تك گھر ميں چولھانہ جلتا تھااور صرف اور صرف مجوروں اور یانی برگزارہ ہوتا تھا بگرآ ہے ﷺ پھر بھی انتہائی صبر کے ساتھ خدا کاشکرادا 23

besturdubooks.wordpress. محبت وشفقت کا بیرعالم تھا کہ انسانوں کے علاوہ حیوانوں پر بھی آپ ﷺ بے حد شفیق تھےاورآپ ﷺ کی شفقت کا نتیجہ تھا کہ حیوانوں برظلم ہوتا تو وہ بھی آپ ﷺ کے پاس شكايت كے كرآتے سچائى كابي عالم تھا كەدشمنوں تك نے آپ ﷺ كے سچا ہونے كا اقراركيا ، جنگ بدر میں اخنس بن شریک نے ابوجہل سے بوچھا،اے ابو کھم! یہاں ہم دونوں کے سوا تيسرانبيں ج بتانا كرمحمر (ﷺ) سيا ہے يا جھوٹا؟ ابوجہل نے جواب ديا خداكى شم بے شك محمد (ﷺ) کیج بولتا ہے اور اس نے بھی غلط بیانی نہیں کی۔

> حكيم الاسلام حضرت قارى محمد طيب صاحب آب عظا اخلاق كا تذكره كرت ہوئے فرماتے ہیں: کہاخلاق کے لحاظ ہے دیکھا جائے تو اخلاق میں بھی سب ہے اونچا مقام نبی کریم بھے کوعطا کیا گیاہے،اور بیقاعدہ کی بات ہے کہ جومقام سب سے آخری اور اونجا ہوتا ہے تو نیچے کے سارے مقامات اس میں جمع ہوتے ہیں۔مثلا آپ یوں کہیں کہ فلال آدی" بخاری پڑھا ہوا ہے، تو بخاری آ دمی کب پڑھے گا؟ پہلے میزان منشعب پڑھے، پھر قدوری پڑھے پھرشرح و قابیہ پڑھے، پھر ھدانیہ پڑھے، تب جائے بخاری پڑھے گا۔تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ جے بخاری آگئی اے میزان بھی آگئی ،اے منشعب بھی آگئی ،اے شرح وقابي بھی آگئی،ھدايہ بھی آگئی،ساری نيچے کی کتابيں آگئيں ليکن جوميزان پڑھ چکا ہے ضروری نہیں کہ اسے بخاری بھی آ جائے ۔تو نیچے کی چیز جانے سے اویر کی چیز جاننا ضروری نہیں ، مگراو پر والی چیز کو جان جائے تو نیچے کی ساری چیز جان جائے گا۔

> تونی کریم بھاکو جب اخلاق کا اعلیٰ مقام دے دیا گیا۔ تواس کے بنچ جتنے مقام تصوه خود بخوراً گئے۔ تو آپ علی جامع اخلاق بھی ہیں۔ اوروہ کس طرح ہے؟

> وہ یہ کہ ہم نے جہاں تک غور کیا تو قرآن وحدیث سے اخلاق کی تین فتمیں معلوم ہوتی ہیں ایک اخلاق حنہ، ایک اخلاق کر بمانہ اور ایک اخلاق عظیم خلق حسن میا خلاق کا ابتدائی درجہ ہے۔ حق تعالی نے حضرت ابراہیم کوخطاب فرمایا کہ یا حلیلی حسن خسلقک اےمیرے خلیل اپنے اخلاق کوشن بناؤاگر چہ کفار کے ساتھ معاملہ پڑے تب

ملدِ دومني الم

بھی اخلاق حسنہ سے پیش آؤ۔اس سے معلوم ہوا کہ ایک خلق بیہ ہے جس کی تعلیم حضرت ابراہیمؓ کودی گئی۔

ایک خلق کریم ہے جے حدیث میں آپ ﷺ فرماتے ہیں بُعِفُتُ لِاُتَمَّمَ مَکَارِمَ الاُخے لئو میں اس کئے بھیجا گیا ہوں کہ کریماندا خلاق کمل کر کے تمہارے سامنے پیش کردوں۔

اور ایک خلق عظیم ہے جوخود حضور کھی کا ذاتی خلق ہے جس کو قرآن میں فرمایا گیا اے نبی آپ خلق عظیم کے اوپر ہیں ، تو تین قسمیں تکلیں ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ خلق حسن ابتدائی درجہ ہے ، خلق کریم درمیانہ درجہ ہے۔

خلق حسن کے کہتے ہیں؟ عدل کامل کو ۔ یعنی معاطے میں کوشش کروکہ اس میں صد اعتدال سے نہ گزرو۔ اگر آپ کوکوئی خدانخواستہ ایک تھیٹر مارد ہے تو آپ نے بھی اتنی زور سے مارد یا جتنی زور سے اس نے مارا تھا تو کہا جائےگا کہ آپ کھیٹے نے خلق حسن کے اوپر ہیں۔ اگر آپ تھیٹر کے جواب میں مکا مارتے تو کہا جاتا کہ بڑے بدا خلاق آدمی ہیں ، اس نے تھیٹر مارا تھا آپ نے مکا مارد یا ، تعدی کی اور زیادتی کی ۔ تو تعدی اور ظلم سے نے جانا بی خلق حسن کا مارا تھا آپ نے مکا مارد یا ، تعدی کی اور زیادتی کی ۔ تو تعدی اور ظلم سے نے جانا بی خلق حسن کا مفہوم ہے۔

ای طرح اگرآپ نے کسی کوایک روپید دیا ہے اور وہ خواہش کرے کہ وہ مجھے بدلے میں بھی ایک دے تو بیطلق حسن کی بات ہے ، اور اگرآپ یوں کہیں کہ میں تو دوں ایک اور بدلے میں اس سے دویا پانچ ..... تو کہا جائے گا کہ یہ بداخلاقی کی بات ہے۔ بیزیادتی کی بات ہے تو خلق حسن کا حاصل اعتدال اور معاملات کا عدل ہے۔

علی بذاالقیاس اگر کوئی شخص کے اوپر جملہ کر کے اس کی آنکھ پھوڑ دیتو اسے بھی حق حاصل ہے کہ تملہ کر کے آنکھ پھوڑ دیگا، دو پھوڑ لیگا، دو پھوڑ لیگا اور پھوڑ لیگا، دو پھوڑ لیگا تو کہا جائےگا کہ ظالم ہے۔ تو غرض خلق حسن کا حاصل ہے ہوا کہ ادل بدل ہواور پورا پورا ہو، عدل

ك مطابق موء انصاف ك مطابق - اس سے كزر تابد اخلاقى ہے۔

besturdubooks.wordpress. ووسرادرج خلق کریم کا ہے۔اس میں اول بدل تونہیں ہوتا۔اس میں ایٹار ہوتا ہے کہ دوسرازیادتی کرے آب اسے معاف کردیں۔ایک نے تھیٹر ماراء آپ نے کہا مجھے حق تو تھا محمراس احمق اوربیوتوف ہے کیا بدلہ لوں۔ جامیں معاف کرتا ہوں۔ بیرکر بمانہ خلق ہے۔ دوسرے نے گالی دی ،آپ کو بھی حق تھا کہ آپ بھی اس کے ساتھ اتن ہی زیادتی آپ بھی کرتے کیکن آپ نے معاف کردیا توبیا یار کا درجہ ہے اس کوخلق کریم کہیں تھے۔

> ادر تیسرا درجه خلق عظیم کا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو نہ صرف بیک آب ہی معاف کردیں بلکہ الٹااس کے ساتھ احسان بھی کریں ، پی خلق عظیم کہلاتا ہے جس کو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ..... 'جوتمہارے ساتھ قطع تعلق کرےتم اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو، جوتمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی كوشش كرو\_\_ بيطاق عظيم كهلاتا باورييفلق جناب نبي كريم صلى الله عليه وسلم كاب\_ (بحواله ندائية منبرومحراب)

> > اسلام ميں اخلاق حسنه کی اہمیت اور فضیات

الله تعالى نے جتنے بھی پیغمبرونیا میں انسانی ہدایت کے لئے مبعوث فرمائے ان کی دعوت کامدف ہمیشہ دومقاصد رہے:

ا۔اللہ۔۔۔ان کے معلق کو درست کرنا اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے لئے دل و دماغ كوبمواركرنا\_اى كانام حقوق الله ہے\_

۲۔ بندوں کے حقوق کے لئے آ مادگی اور بندوں کا بندوں سے درست تعلق قائم كرنا\_اس كانام حقوق العبادي\_

رسول الله الله الله الله المنت كے مقاصد قرآن نے جو بیان كئے ہیں ان میں تلاوت آیات اور تعلیم و کتاب کے بعد تزکیہ نفوس کا ذکر ہے۔ تزکیہ نفوس میں جہاں دلوں کواس قابل مِلدِ دُومَ

بنایاجاتا ہے کہ وہ اللہ سے اپنے علق کو درست کرلیں وہاں ان کے تزکیہ کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ ایک آ دمی کوجن جن چیز وں سے واسطہ پڑتا ہے یا جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہ اپنے اندران کے حق کی اوائیگی اوران سے درست تعلقات کی تڑپ پیدا کرے۔ رسول اللہ کھنے نے یہ دونوں کا متحمیلی شان میں اوا فرمائے۔ اگر ایک طرف انہوں نے بندگی رب کے مقصد کو بہ کمال وتمام پورا فرما یا اور انسان کو صرف اس کے آستانے پر جھکنا ہی نہیں سکھایا، بلکہ مقصد کو بہ کمال وتمام پورا فرما یا اور انسان کو صرف اس کے آستانے پر جھکنا ہی نہیں سکھایا، بلکہ اپنے مالک و خالق کی لگن اور محبت میں تڑپنا اور پھڑکنا بھی سکھایا، ای طرح انسانوں میں اور حقوق کی میں ابنائے جنس اور دوسری تمام چیز وں کے تعلقات کے حوالے سے ذمہ داری اور حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا فرمایا اور انہیں حقوق اور فضائل کے حوالے سے انسانوں میں بے پناوگن پیدا کردی۔ اس کا نام بخیل اخلاق اور انتمام اخلاق ہے۔ اس لئے رسول اللہ کھنے نے اپنی پیدا کردی۔ اس کا نام بھیل اخلاق اور انتمام اخلاق ہے۔ اس لئے رسول اللہ کھنے نے اپنی بھیت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

جھے اس لئے بھیجا گیا ہے کہ میں مکا راخلاق اور حسن اخلاق کی تکمیل کردوں۔ پھر
اس مقصد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم بھی کی ابتدائی دعوت
میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اللہ سے بندوں کے راست تعلق پر زور دیا جاتا ہے اور انسانی
قلوب میں اللہ کے تعلق کو ای طرح پوست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس میں کی اور
تعلق کا شائبہ بھی باتی نہ رہے۔ شایدای وجہ سے کمی زندگی میں بہت کم احکام نازل ہوئے
ہیں۔ سارا زورائی بنیادی ہوف پر صرف کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی
د کیکھتے ہیں کہ احکام تو دیر سے نازل ہوئے حتی کہ ارکان دین کی فرضیت بھی بہت دیر بعد
اپنے اپنے مقام پر نازل ہوئی لیکن ابتدائی دعوت سے ہی حسن اخلاق کو پیدا کرنے اور اس کی
شکیل کے لئے آئخضرت بھی نے مسلس کام کیا چنا نچہ ابتدائی دنوں میں جو صحابہ اسلام
لائے ہیں ، ان میں سے بعض جلیل القدر صحابہ کے حوالے سے ہمیں آئخضرت بھی دعوت
میں مکاراخلاق کی دعوت دکھائی دیتی ہے۔

حضرت عثمان بن مظعون آنخضرت الله كى دعوت كے جس پہلوسے زیادہ متاثر

besturdubooks.wordbress.com ہوئے، وہ آپ کے مکاراخلاق کی دعوت تھی۔ای طرح حضرت ابوذ رغفاریؓ جوسابقون الاولون میں سے ہیںان کے بارے میں ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہان کو جب خبر پینچی کہ مکہ میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور وہ لوگوں کو اللہ کی تو حید کی دعوت دیتا ہے توانہوں نے اپنے بھائی کوصورت حال جاننے کے لئے بھیجا۔ان کے بھائی مکہ معظمہ میں آئے، انہوں نے واپس جاکر آنخضرت ﷺ کے بارے میں جو کھ اینے بھائی کو بتایا،ان میں سے ایک اہم بات بھی کہ ﴿ رأیتُ أَ سامُ رُ بِمَكارِم الأخلاق ﴾ كميس نے اس دعویٰ نبوت کرنے والے کودیکھا کہ وہ مکاراخلاق کا حکم دیتا ہے اس طرح جولوگ حبشہ میں جولوگ ہجرت کر کے گئے،ان میں سے حضرت جعفر طیار بھی ہیں جوحضرت علی کے بھائی ہیں۔ان لوگوں کو جب ہنجاشی ،حبشہ کے بادشاہ نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے بلایا تو انہوں نے نجاشی کے دربان میں تقریر کی اور بتایا کہ آنخضرت اللے کی وعوت کیا ہے،اس میں صرف انہوں نے عقیدہ تو حید کا ذکر نہیں کیا بلکہ ریجھی کہا کہ اے بادشاہ ہم لوگ ایک جابل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کوستاتے تھے، بھائی بھائی برظلم کرتا تھا،زبردست زیردست کو کھاجا تا تھا۔ای اثناء میں ایک محف ہم میں پیدا ہوا،اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم پھروں کی بوجا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خوز بزی سے باز آئیں، بتیموں کامال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں،عفیف عورتوں بر بدنامی کا داغ نہ لگائیں۔ای طرح قیصر روم کے دربار میں ابوسفیان نے جو ابھی تک کا فر تقے۔ آنخضرت ﷺ کی دعوت کا جومخضر خا کہ تھینجااس میں پیشلیم کیا کہ وہ خدا کی تو حیداور عبادت کے ساتھ لوگوں کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں ، سچے بولیس ، اور قرابت كاحق اداكريں۔

> اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکی زندگی میں جب کہ صرف الله کی ہیبت اور بندگی رب ہی کی دعوت پر انحصار کیا جار ہاتھا۔اس وقت بھی آنخضرت ﷺ سلسل اخلاق حسنہ مکارم اخلاق کی تعلیم دے رہے تھے کیونکہ وہ زندگی یقیناً نامکمل ہے جس میں حقوق اللہ کا شعور تو ہو

لیکن حقوق العباد کی لا پرواہی ہو۔

Poesindinooks Moralinese اسلام میں عبادات کا جومقام ہے وہ ظاہر ہے، کیونکہ عبادات ہی کوارکان دین قراردیا گیاہاورقر آن کریم میں ارکان دین کے حوالے سے بار بارہمیں تا کید ملتی ہے لیکن قرآن كريم سے يہ بھى معلوم ہوتا ہے كہ الله تعالى كى نگاہ بيس اخلاق كى اہميت عبادات سے كم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں لوگوں کو رکوع و بجود اور بندگی رب کا حکم دیا ہے، وہاں اس نے اخلاق کی یا بندی کا اور بھلائیاں کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ارشاد خداوندی ہے کہ:''اے وہ لوگو، جوایمان لائے ہو، رکوع کرواور سجدہ کرواورایئے رب کی عبادت کرواور بھلائی کا کام کروتا کہتم کامیاب ہوجاؤ۔"

یہ جھلائی کے کام ظاہر ہے وہی چیزیں ہیں جن کوہم فضائل اخلاق کہتے ہیں اور انہی رِمُل كرنے سے ايك آدمى اخلاق حسنه كا پيكر بنتا ہے۔ يعنى اس آيت سے بيمعلوم ہوتا ہے كه عبادت اگر خالق كاحق ب تو اخلاق مخلوق كاحق ب يو خالق اور مخلوق كے حقوق كى ادائیگی کی فکر پیدا کرنا یہی اسلام کی اصل دعوت ہے اور انہی دونوں چیزوں کا نام اسلام ہے۔ حقیقت توبیہ ہے کہ قرآن وسنت کو مزید گہری نظرے دیکھا جائے تو ایک حوالے ت توبول معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اخلاق کی اہمیت عبادات سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ ہمیں احادیث میں حقوق العباد کے حوالے سے جس اہمیت کا تاثر ملتا ہے اس سے یہی احساس بیدا ہوتا ہے۔مثلاً ایک حدیث میں آنخضرت ﷺ نے ارشادفر مایا کہ جس کامفہوم بیہ ہے کہ قیامت کے دن ہرآ دمی کے نامہ اعمال کے تین حصے ہونگے۔ایک حصہ وہ ہوگا جس میں اس کے وہ اعمال ہونگے جس سے شرک یا کفر لازم آتا ہو،اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اعمال كايه حصه تومين هر كزمعاف نهين كرون گا، كيونكه الله تعالى ايني ذات، ايني صفات يااييخ حقوق میں شرک ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ دوسرا حصہ نامہ اعمال کا وہ ہوگا جس میں عبادات کی کوتا ہیوں کا ذکر ہوگا، یعنی نماز ، زکو ۃ ،روزہ ،اور جج میں کوتا ہیوں کا ذکر ،اللہ تعالی فرما تا ہے كه ميں جا ہوں گا تو اس پر گرفت كروں گا اور جا ہوں گا تو اسے معاف كردوں گا۔ نامہ اعمال

besturdubooks.wordpress.com

کا تیسراحصہ وہ ہے جس میں حقوق العباد کا ذکر ہے، یعنی آ دمی نے کسی کی حق فٹکنی کی ہو جق تلفی کی ہو،دل دکھایا ہو، بےعزتی کی ہے۔کوئی مالی نقصان کیا ہے یا رشتوں کااحترام نہیں کیا۔اس طرح کی تمام چیزیں حقوق العباد کہلاتی ہیں۔اللہ تعالی فرما تاہے کہ بیحقوق العباديين ہرگز معاف نہيں كروں گا بلكه اس حوالے ہے اس صحص كوميں ان لوگوں كے حوالے كروں كا جن كواس نے تكليف پہنچائى يا جن كاحق اس نے ادانہيں كيا۔اب اگروہ اس كو معاف کریں تو اس کی جان چھوٹے گی ورنہ کسی طرح اس کی جان نہیں چھوٹ سکے گی۔اس ے اندازہ فرمایئے کہ حقوق اللہ کی معافی کا امکان تو ہے لیکن حقوق العباد کی معافی کا کوئی امكان نبيس \_اس بارے سے ایک اور حدیث میں آنخضرت علی نے ارشا وفر مایا كه:

"جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت کونقصان پہنچایا ،یا کوئی اور اس کا نقصان کیا تواسے جاہے کہ آج ہی اس سے معاملہ صاف کر لے ،اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب نداس کے پاس کوئی دینار ہوگا اور نہ کوئی درہم کہ جو بدلے میں دے سکے۔ پھراگراس کے پاس نیک عمل ہوگا تو وہ اس سے اس کی زیادتی کے مطابق لے لیا جائے گااور اگر اس کے یاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھرجس سے اس نے زیادتی کی ہے اس کی برائیاں لے کر اس پرلا دی جائیں گی، یعنی اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں گی۔

اندازہ کیجئے کہ حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ سے کتنے ہولناک انجام کا اندیشہ ہے۔ای طرح آنخضرت اللی کا ایک اور حدیث سے اس پروشنی پڑتی ہے کہ آنخضرت اللہ کے عہد مبارک میں دوصحانی خواتین تھیں،ایک رات بھر نماز پڑھتی،دن بھر روزہ رکھتی اور صدقہ دیتی بگراپنی زبان درازی ہے پڑوسیوں کا دم ناک میں کئے ہوئے رکھتی۔دوسری خاتون صرف نماز پڑھتی اور خیرات میں چند کپڑے بانٹ دیتی مگر کسی کو تکلیف نہ دیتی۔اس کے حسن اخلاق کا ہر کوئی معترف تھا۔ آنخضرت ﷺ سے ان دونوں کی نسبت ہو چھا گیا تو آپ نے پہلی خاتون کے بارے میں فرمایا کہ اس میں کوئی نیکی نہیں۔وہ اپنی بدخلقی کی سزا بھگتے گی اور دوسری خاتون کے بارے میں فرمایا کہوہ اپنے حسن سلوک کے باعث جنت besturdubooks.wordpress. میں جائے گی۔اس سے آپ اندازہ سیجئے کہ کثرت عبادات کے باوجود بدخلقی جنت سے محروم کردے گی۔

حقیقت توبیہ ہے کہ عبادات کی اہمیت اور اسلام میں ان کا مقام ومرتبہ کسی وضاحت کامختاج نہیں مگران عبادات کی فرضیت کے جہاں اور مقاصد ہیں ان میں سے ایک بوا مقصدخودانسان کے اندراخلاق حسنہ کی تربیت اور پیمیل ہے،قرآن میں نماز کے بارے مِن ارشاد فرمايا:"إنَّ الصَّلُوةَ تَنهٰى عَنِ الفَحشآءِ وَالمُنكُرِ."" بِيتُكُمُ ازْ بِحياتُون سے اور برے کا مول سے روکتی ہے۔"

اب بے حیائیوں کے کاموں سے رکنااور برے کاموں سے بازر ہنا یہی تو اخلاق کی روح ہے۔اور نماز اس روح کو پیدا کرنے کاسب سے بڑا ذریعہ ہے۔اور جونماز اس روح کو پیدائبیں کرتی بلکہ آدمی نماز پڑھنے کے باوجود برے کاموں سے نہیں رکتا تواس کامطلب بیہے کہاس کی نماز بےروح ہے۔جس کی کوئی حقیقت نہیں۔اس طرح روزے كے بارے ميں آتخضرت اللے كا ارشاد ہے كہ: 'جوآ دى جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ يومل كرنا نہیں چھوڑتا ،اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اس کے لئے کھانا اور پینا

یعنی روزے سے مقصد کھانا پینا حجوز نانہیں بلکہ مقصد جھوٹ اور جھوٹی زندگی سے رو کنا ہے۔اب ظاہر ہے جھوٹ اور جھوٹی زندگی سے بڑی بداخلاقی اور کیا ہوسکتی ہے اوراس كے مقابلے میں سے اور سے يوعمل كرنا ،يدمكارم اخلاق ميں سے نہايت اہميت كا حامل ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بھی اصل میں مکارم اخلاق کی تربیت کا ذریعہ ہے۔اور جہاں تک زکو ہ کاتعلق ہے وہ تو یقیناً انسان کے اندر ہدردی، خیرخواہی جمگساری پیدا کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے،ای طرح جہاں حج بھی اللہ تعالیٰ ہے تعلق پیدا کرنے اور بندگی رب کاشعورحاصل کرنے میں بہت اہم کرداراداکرتاہے،اس طرح اس میں اخلاقی اوراصلاح وترقی کے بھی بہت امکانات رکھے گئے ہیں۔ یعنی اس میں قدم پر دوسرے انسانوں besturduboc

ے اس طرح واسطہ پڑتا ہے کہ آدمی کے اندراگر برداشت بخل اور دوداری کی کمی ہوتو جے کے ایام بھی لڑتے جھٹڑتے گذرجاتے ہیں۔ای طرح اگر طبیعت میں انکساری، کفایت اور قناعت کا جذبہ نہ ہوتو آدمی کہیں کیسوہ وکرعبادت نہیں کرسکتا۔ پھر سعی اور منی میں مناسک ادا کئے جاتے ہیں اس میں جس طرح راہ حق میں استقامت،ایٹاراور قربانی کاسبق ملتا ہے،وہ حج کا ایک امتیازی پہلو ہے،بیساری چیزیں ظاہر ہے کہ مکارم اخلاق ہیں اور جج ان کی تربیت اور بحیل کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

قرآن کریم نے سورۃ المومنون میں ایک مومن کی دنیوی کامیابی اور اخروی فوزوفلاح کے لئے جن صفات کا ذکر فرایا ہے،ان میں جہاں ہمیں نماز میں خشوع وخضوع اور ذکوۃ کی ادائیگی اور نماز کی محافظت کا ذکر ملتا ہے، وہاں ہم ویکھتے ہیں کو نہایت اہم اخلاق یعنی لغویات سے پر ہیز، شرم وحیاء کا لحاظ، پاکدامنی کا شخفظ، عہد اور امانت کی پاسداری ہیسی صفات بھی ملتی ہیں۔فاہر ہے کہ بیدوہ صفات ہیں جو مکارم اخلاق کی جان ہیں ارشاد خداوندی ہے کہ:'' کامیاب تھہر ہوہ مؤمن جوائی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اوروہ جولغو سے اعراض کرنے والے اور جوز کوۃ کے دینے والے اور وہ لوگ جوائی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی ہویوں کے اور سوائے ان کے کہ دا کیں ہاتھوان کے مالک ہیں اس میں وہ ملامت نہیں کئے جا کیں گرجس نے اس کے علاوہ کوئی راستہ نکالا وہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی امانق کی کافظت کرنے والے ہیں۔'

بلکہ سورۃ الحجرات میں تو پروردگارنے بداخلاقی کی وہ باتیں جن کوہم اپنی نگاہ میں کسی اہمیت کے قابل نہیں سبجھتے اور ہم میں ہے اکٹر لوگ بے جھجک اس کا ارتکاب کرگزرتے ہیں انہیں بھی فسق اور گناہ قرار دیا اور بیفر مایا گیا کہ ایسی فسق و فجور کی باتیں ایمان کے بعد موشین کو ہرگز زیب نہیں دیتیں اور وہ باتیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا، وہ باتیں بہ

besturdubooks.wordbress.com ہیں کہ کوئی مرداورعورت دوسرے کا ہرگز نداق نداڑائے کیونکہ جوبھی دوسرے کا نداق اڑائے گا وہ یقیناً سے مجھ کراڑائے گا کہ میں اس سے بہتر اور برتر ہوں اور سے مجھ سے کم تر اور بدتر ہے۔اب ظاہر ہے ایسا احساس ای آ دمی میں پیدا ہوسکتا ہے جس کے اندر کبراور نخوت ہواور جودوسروں کی تحقیر کرنامعمولی بات سمجھتا ہو۔اسی طرح فرمایا کہتم اشارہ ہے بھی کسی کی توہین مت کرو کسی کا الٹاسیدھا نام نہ رکھوجس سے وہ چڑنے لگے۔اب ظاہرہے کہ بیدوہ عام ی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کا عام چکن ہے۔ان کو بیان کرنے کے بعد فرمايا:"بسس الاسم الفُسُوق بعد الايمان ""ايمان ك بعداس طرح كى براتيول كا نام بھی تمہاری زبانوں پرنہیں آنا جائے اور اگر آتا ہے توبیہ بہت بری حرکت ہے۔"

> اندازہ سیجے کہ ایمان کے بعد کس طرح اخلاقیات کو اہمیت دی جارہی ہے اور معمولی خلاف اخلاق باتوں کو بھی ایمان کے منافی قرار دیا جار ہاہے۔

> اى طرح الله تعالى اينه مومن بندول كوجن صفات كاپيكر ديكهنا جا بهتا ہے اور پھران كے لئے جونام تجويز كرتا ہے عبادالرحمٰن كانام ہے۔ چنانچيسورة الفرقان كي خرى ركوع ميں ان محبوب بندول بعنى عبادالرحمٰن كوجن صفات كاحامل قرار ديا گيا،ان ميس انكساري ،خشيت الہی،عفوو درگزر،میانه روی اور قل وخونریزی اور بدکاری سے اجتناب، ہربری جگه اور ہربری محفل میں شرکت سے برہیز ،جھوٹی گواہی دینے سے احتر از ،اور ہر لغویات سے گریز جیسی اخلاقی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جن لوگوں میں بیصفات یائی جا ئیں ان کوعبا دالرحمٰن جیسامعززاورمحرم نام عطاکیا گیاہے۔جس سے بڑھ کراللہ کے قرب کے لئے شاید کوئی اور نام نہ ہو۔ای طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بدوی نے جب آنخضرت علی ہے ہو چھا کہ حضور مجھےوہ کام سکھائے جو جنت میں لے جائے تو آپ ﷺ نے تمام تراخلاقی خوبیوں کا ذکر فرمایا ، فرمایا کہ انسان کوغلامی ہے آزاد کر ، انسان کی گردن کو قرض کے بندھن ہے چھڑا ، ظالم رشتہ داروں کا ہاتھ بکڑ ،اورا گرتو ہینہ کرسکے تو بھو کے کو کھلا ،اور پیاسے کو بلا ،اور نیکی کا راستہ دکھا،اور برائی ہےروک اورا گر رہیجی نہ کرسکے تو بھلائی کے سواا پنی زبان بندر کھ۔

besturdubooks.wordpress. اندازہ فرمایئے کہ بیروہ خوبیاں ہیں جوانسان کو جنت میں لے کے جاتی ہیں اور یہی چیزیں ہیں جن کوہم فضائل اخلاق یا مکارم اخلاق کہتے ہیں ،ایسے ہی لوگوں کوآپ نے سب سے کامل مؤمن قرار دیا۔فرمایا: "خیار کم احسنکم اخلاقا"" کتم میں سب سے بہتر اوك وه بين جوتم مين اخلاق مين بهتر بين - "مزيد فرمايا: ﴿ احسب عبساد الله السي الله احسسنهم اخلاف ، وكرالله تعالى كوايخ بندول من سب سے زياده محبوب وه لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔''

382

ایمان کے بعداسلام کی تمام تعلیمات کانچوڑ اوراسلام کی روح تقوی ہے۔تقوی پیدا کرنے کے لئے جہاں اللہ تعالیٰ ہے بے پناہ وابستگی اور اللہ کی تو حیدیرایمان ، آخرت، فرشتوں، کتابوں، اور نبیوں برایمان ضروری اور عبادت کی یابندی لازم ہے، اس طرح این رشتہ داروں، تیبیوں ،مسکینو س اور مسافروں اور حادثات کاشکار ہونے والوں کی مالی اعانت عہد و بال کا بورا کرتا، ہرطرح کے حالات میں صبر اوراستقامت ،جنگ میں پامردی بھی لازم ہے۔ظاہرہے کہ بیساری باتیں اخلاقی خوبیوں سے تعلق رکھتی ہیں اوران کے بغیرا یک مؤمن مقی نہیں ہوسکتا۔

اسلام میں اخلاق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ آنخضرت علیہ جو دعاما تکتے تھے،اس کا ایک فقرہ یہ بھی ہوتاتھا جسکا ترجمہ ہے کہ 'اور مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت فرما، بہترین اخلاق کی ہدایت نہیں کرسکتا محرقو، محصص برائیاں دور رکھان برائیوں کو نہیں ہٹاسکتا مکرتو۔'' مجمعی حضور ﷺ پردعا کرتے سنائی دیتے کہ یااللہ جس طرح تونے مجھے خوبصورت پیدافر مایا ہے، اس طرح مجھے خوبصورت اخلاق مجمی عطافر ما۔

ایک متقی انسان کی سب سے بری خواہش بیہ وسکتی ہے کہ وہ اللہ کے یہاں قرب کا بہتر ہے بہتر مقام حاصل کر لے۔اس کے لئے اللہ کے وہ نیک بندے جن کواس نے بندگی کی توفیق بخشی ہےوہ راتوں کوعبادت میں گزارتے ہیں،اوردن کوروزہ رکھتے ہیں اور اینے الله ے امیدر کھتے ہیں کہ راتوں کی بیداری اور دن کواس کے لئے بھوک اور پیاس اس کے besturdubooks.wordpress.com قرب کا ذریعہ ثابت ہونگی کیکن اخلاق کی اہمیت کا کیا کہنا کہ آنخضرت ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ: ''ایک آ دی اینے حسن اخلاق کی وجہ سے رات کے عیادت گز اراور دن کے روزہ دار کا درجه حاصل كرايتا ہے۔

> مزید فرمایا که: ''کوئی شےاللہ کے تراز وہیں حسن اخلاق سے زیادہ بوجھل نہیں اس لئے اچھے اخلاق کا مالک اللہ کے یہاں اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے صوم وصلو ہ کی یابندی كرنے والے كا درجه حاصل كر ليتا ہے۔"

> حاصل کلام بیہ ہے کہ اخلاق حسنہ اور مکار اخلاق اسلام میں اس قدر اہمیت رکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ابتدائی وعوت میں جب کہ ابھی احکام کانزول بھی نہیں ہواتھا،اسے مانے والوں کوحسن اخلاق پیدا کرنے اور حامل بنے کی تعلیم دی اور پھر قرآن كريم نے كہيں اخلاق حسنہ كوعبادت كے برابر قرار ديا اور كہيں عبادات كى فرضيت كامقصود تھہرایا کہ عبادات ان کے اندر جو ہراخلاق پیدانہیں کرنیں تووہ عبادات ایک طرح سے خالی ہیں قرآن کریم نے جابجا حقوق اللہ کا زور دیالیکن حقوق العباد کواس سے اہم تر کھہرایا اور آنخضرت على في علف مواقع برواضح فرمايا كه حقوق الله مين كوتابيان شايد الله تعالى معاف فرماد بے کیکن حقوق العباد کی کوتا ہیاں کسی صورت بھی معاف نہیں ہوں گی ۔ قیامت كے دن الي كوتا بيال كرنے والے لوگ اين اعمال صالحہ سے بھى محروم ہوجا كيں گے۔تقویٰ جواسلام کی روح ہے،قرآن کریم نے جہاں ایمان اورعبادات کواس کے حصول کاذر بعیک مرایا ہے وہاں اخلاق حسنہ کو بھی اس کو حاصل کرنے کالازی جز قرار دیا۔ای طرح مؤمنوں کی جوصفات بیان کی گئی ہیں،ان میں جابجا ہمیں اخلاق حسنہ کاذ کر بھی ملتاہے۔حتی كهايك آدى عبادات مين فرائض كى حدتك كوشش كرتاب كيكن زياده وقت اخلاق حسنه كى يحيل مين اورخلق خداكي خدمت مين صرف كرتاب توحضور الفخرمات بين كه الله تعالى قیامت کے دن اس کوان اخلاق کے ذریعے وہ درجہ عطافر مائے گاجوقائم البیل اور صائم النهار كا درجه ہوگا۔انہیں تعلیمات كانتيجہ تھا كەقرون اولى میں مسلمان جہاں عبادات میں

کوتا ہی نہیں کرتے تھے اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کرمحنت کرتے تھے،ای طرح ہمیں ان کےاخلاق میں بھی کوئی کمزوری دکھائی نہیں دیتی، بلکہ عرب کے جس معاشرے میں اسلام نازل ہوا اور آنخضرت ﷺ کی بعثت ہوئی ،ہم سب جانتے ہیں کہاس معاشرے کا ایک ایک فرداخلاق تو دور کی بات ہے، انسانیت کی معمولی باتوں ہے تہی دامن تھا، دوسروں کاحق چھین لیناان کے نز دیک نہایت معمولی بات تھی، بلکہ وہ تو زندگی کا چراغ گل کردینے میں بھی کوئی تامل نہیں کرتے تھے لیکن اخلاق کی تعلیم سے بہرور ہونے کے بعدان کےاندرہم یہ جیرت انگیز تبدیلی دیکھتے ہیں کہان میں سے ہرایک فرد دوسرے فرد کے لئے رحمت کا پیغام بن گیا۔ کوئی گھراس وقت تک پیٹ بھر کر کھانا اپنے لئے حرام سمجھتا تھا جب تک وہ اینے پڑوی کی دیکھ بھال نہ کرلیتا تھاضبح اٹھ کر اہل محلّہ ایک دوسرے کویتیموں، بے کسول اور، نادانوں کی خبر گیری کی تلقین کیا کرتے تھے بستی میں آنے والانهايت محترم مهمان مجها جاتا تفاجب تك وه كلم رتاا ہے كسى اجنبيت كا احساس نہيں ہوتا تھا۔ تنہا چلنے والے لوگ بھی اس خوف کا شکارنہیں ہوتے تھے کہ ہمیں راستہ میں لوٹ لیا جائے گائسی سے معاملہ کرنے والا بھی اس خدشہ کومحسوں نہیں کرتا تھا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوگا، دیانت وامانت، وعدہ کی یابندی بیان کاروز مرہ کامعمول تھا، ہرآ دی ایک دوسرے کے د کھ در دمیں شریک ہوتا اور حتی الا مکان دوسرے کے کام آنے کی کوشش کرتا۔ یہاں تک بھی و یکھنے میں آیا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حق کی کوشش میں مصروف ہے لیکن کوئی بندہ اپناحق کے کراس کے بیاس پہنچ گیا تو اس نے اس مے تی کی ادائیگی کے لئے اپنے آپ کواس کے سيروكرويا\_

حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسنون اعتکاف میں تھے کہ ایک صاحب ان کے یاس بہنچے ،اورعرض کیا کہ جھے فلاں صاحب کا قرض ادا کرنا ہے دعدے کا وقت آ گیا ہے لیکن میں ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں اس وجہ ے بہت پریشان ہوں۔اگرآپ اس کے پاس میری سفارش کردیں تو مجھے امید ہے کہوہ

besturdubooks.

جھے مزید مہلت دینے کے لئے تیار ہوجائے گا۔ آپ اٹھ کراس کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوگئے تو اس کوفوراً خیال آیا اور اس نے یاد دلایا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ میرے ساتھ کیسے جا سیس گے؟ آپ نے مسجد سے نگلتے ہوئے اس سے فرمایا کہ مسنون اعتکاف کی قضاء ہوسکتی ہے۔ اللہ نے زندگی دی تو انشاء اللہ میں اس کی تضاء کرلوں گالیکن آپ کی پریشانی فوری مداوی کا نقاضا کرتی ہے۔ اس لئے اس وقت آپ کے ساتھ جانا ضروری کی پریشانی فوری مداوی کا نقاضا کرتی ہے۔ اس لئے اس وقت آپ کے ساتھ جانا اور اس کی ہدد کرنا کئی اعتکا فول سے بردھ کرتو اب رکھتا ہے۔ اس لئے میں تبہاری مدد کرنے کواولیت دینا عابت ہوں۔

ایسے بے شار واقعات ہیں جوہمیں قرون اولی کے مسلمانوں میں ملتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت روک کر دومروں کی ضرورتیں پوری کرتے تصاور خود تکلیف اٹھا کر دومر بے کوراحت بہنچاتے تھے۔ اگر مالی اعانت نہیں کرسکتے تھے تو کم از کم تسلی اور دلجو کی ہے گر بہنیں کرتے تھے اس طرح اس معاشرے میں رہنے والا ہر فرد محسوں کرتا تھا کہ میں تنہائہیں ہوں بلکہ میں ایک ایسے معاشرے میں رہ ہوں جس کا ہر فرد افراد خاندان کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارا آئ کا کسب سے بڑا حادث میں ہوں جس کہ اولا تو ہم اسلام کی مجموعی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں کیکن جن کوگوں کو نماز ،روز ہے کی توفیق بھی میسر ہے وہ بھی صرف عبادات کی حد تک اسلام سے تعلق رکھتے ہیں رہا اس کا وہ حصہ جس کوہم حقوق العباد کہتے ہیں ،اور جن کی ادائیگی اخلاق کہلاتی ہے ماس کا چلن ہمارے معاشر سے میں روز ہروز کمزور ہوتا جارہا ہے نتیجہ اس کا واضح ہے کہ ہر فرو دکھ، کرب اور اضطراب کا شکار ہے اور یوں ہمارے معاشر سے معاشر سے میں اللہ ہم سب کوا بچھا خلاق اپنانے کی توفیق عطافر مائے ، آمین۔

حسن خلق کی اہمیت قر آن کی نظر میں

اسلام صرف چندرسوم اور تقریبات کانام نبیس اور نه بی چند عبادات تک محدود ہے

بلکہ بیکمل زندگی کے شب وروز گزارنے کا طریقہ اور کامل وکمل اور اکمل ترین دین ہے گئی۔
ایک مختصر سے جملے میں ہم یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ یہ ایک عظیم اور مستقبل تہذیب ہے۔ اسلام نے عقا کدوعبادات کے بعد تیسر اورجہ اخلاقیات کو دیا ہے یقیناً اعلیٰ اخلاق دین ہے اور ریہ کہا جائے تو مناسب ہوگا کہ دین اور اخلاق کو کسی بھی طرح الگنہیں کیا جا سکتا اس وقت تک دین کی جمیل ممکن ہی نہیں جب تک کہ اعلیٰ اخلاق کی طاقت حاصل نہ ہو جیسا کہ آنے والی احادیث سے یہ فہوم واضح ہور ہاہے۔

یادر کھیے !اعلیٰ اخلاق رسول اقدی ﷺ کی اعلیٰ ترین صفات میں ہے ہے آپ ﷺ اخلاق کے اعلیٰ ترین صفات میں ہے۔وانک ﷺ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔وانک لعلیٰ خُلُقِ عظیم ترجمہ:اور بے شک آپ سن خلق کے اعلیٰ بیانہ پر ہیں۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کسی نے رسول اقدی ﷺ اخلاق کے بارے میں دریافت کیا توام المؤمنین رضی اللہ عنہانے انتہائی جامع الفاظ میں جواب ارشاد فرمایا کہ۔ کان حلقہ القو آن

(ترجمه)....آپ الله اخلاق قرآن كريم والے اخلاق تھے۔ (ملم)

یعنی رسول اقدس بھان تمام صفات اعلی اور اخلاق حسنہ ہے متصف تھے جوقر آن کریم میں مذکور ہیں اور قر آن کریم سے برٹھ کر اخلاق کس کے ہو سکتے ہیں آپ بھی آن کریم کی ان تمام صفات کے بہترین نمونہ تھے بلکہ ایک عالم دین نے اپنے وعظ میں یہاں تک فر مایا اور ایک کتاب میں مطالع کے دور ان بھی بیہ بات نظروں سے گزری کہ رسول اقدس بھی کی صدافت ونبوت کیلئے اگر آپ بھی کوکوئی معجزہ نہ دیا جاتا تو صرف آپ بھی کے اگر آپ بھی کوکوئی معجزہ نہ دیا جاتا تو صرف آپ بھی کے اگر آپ بھی کوکوئی معجزہ نہ دیا جاتا تو صرف آپ بھی کے اگر آپ بھی کے کافی تھے۔

ایک موقع برخودآپ ﷺ نے ارشادفر مایا کہ انسما بعثت لاتسمم مکارم الاخلاق (ترجمہ: میں اجھے اخلاق کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں)

اور حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول اقدی ﷺ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ چنانچہ واضح ہوا کہ

besturdubooks.wordpress. آپ على سے زيادہ دنيا ميں كوئى بااخلاق نەتھااور نەقيامت تك كوئى آسكتا ہے البيتہ جوآپ الشاجيا خلاق اينانى كوشش كريكا يقينا كامياب موكار

حسن خلق کی اہمیت احادیث کی نظر میں

حدیث نمبرا.....ایک شخص رسول اقدس ﷺ کی خدمت میں سامنے کی طرف ہے آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ﷺ دین کیا ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا اعلیٰ اخلاق وہ چلا گیا اور دوبارہ دائیں طرف ہے آیا اور وہی سوال کیا۔ آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا اعلیٰ اخلاق پھروہ تیسری مرتبہ بائیں طرف ہے آیا ادر کہنے لگایا رسول اللہ ﷺ دین کیا ہے؟ آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فر مایا کہ اعلیٰ اخلاق پھروہ چوتھی مرتبہ پیچھے کی طرف ہے آیا اور یہی سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا! کیا توسمجھتانہیں ہے دین پیہے کہ تو غصہ نہ

حدیث مبرا .... حضرت اسامه رضی الله عنه روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اقدى على سے يو چھا كدانسان كے حق ميں الله تعالى كا بہترين بديدكونسا ہے آپ على نے جواب میں ارشادفر مایا کہ اعلیٰ اخلاق۔ (مندام احمد)

حدیث مبرسا ....قیامت کے روز جب نیکیاں تولی جائیں گی تو اعلی اخلاق کا یلہ جھکا رہے گا رسول اقدی بھے کا ارشاد مبارک ہے کہ اعمال کے تر از وہیں اعلیٰ اخلاق کا وزنسب سےزیادہ ہوگا۔ (ابوداؤد)

صديث مبرسم....رسول اقدى اللهائة تخرى ايام مين جب حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو انہیں متعد دنھیجتیں فر مائی تھیں وہ بیان کرتے ہیں كه آب الله في في اخرى نصيحت مجھے اس وقت فرمائى جبكه ميں نے اپنے ياؤں اپنی سواری کے رکاب میں رکھ لیا تھاوہ بھی کہ!اے معاذ لوگوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق ہے پیش آنا۔ (مؤطاامام الكّ)

حدیث نمبر ۵ ....ایگفس نے رسول اقد س کے سیحت کی درخواست کی آب کی نے شیحت کی درخواست کی آب کی نے فیصل نے دریتے رہواں نے عرض کیا کہ جہاں بھی رہواللہ تعالی سے ڈرتے رہواں نے عرض کیا کہ جہاں بھی نے فرمایا کہ گناہ کے بعد نیک کام ضرور کیا کرو، نیکی گناہ کومٹا دیتی ہے اس نے عرض کیا کہ مزید نفیحت فرمایئے آب کی نے مزید فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ انتھے اخلاق کامعاملہ کرو۔ (زندی شریف)

حدیث تمبر ۲ ....رسول اقدی الله کا ارشادگرامی ہے کہ اللہ تعالی نے اس دین کواپنے گئے خاص کرلیا ہے اور تمہارے دین کے لئے سٹاوت اور اعلیٰ اخلاق سے زیادہ کوئی چیز موزوں نہیں ہے خبر دارا ہے دین کوان دونوں صفتوں سے مزین کرو۔ (دارتفنی)

حدیث تمبرک .....حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ہیں ایک مرتبه رسول اقدی بھی کے ہیں کہ ہیں ایک مرتبه رسول اقدی بھی خدمت میں حاضر ہوا اس وفت کچھاعرا بی آپ بھی ہے یہ دریا فت کررہے تھے کہ بندے کوسب سے اچھی چیز کیا عطا ہوئی آپ بھی نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ اخلاق۔

(این بد)

حدیث نمبر ۸ ....رسول اقدس کا ارشادگرامی ہے کہ قیامت کے روز مجھے سب سے زیادہ محبوب اور بااعتبار مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جوتم میں زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ (احیام العلوم جہمیں ۱۹)

حديث نمبر ٩ ....حضرت عباس رضى الله تعالى عنه فرمات بي كى رسول اقدس

besturdubooks.wordpress.com ارشادمبارک ہے کہ جس محض میں بیتین چیزیں یاان میں سے ایک نہ ہوتواس کے کی عمل کا عتبارمت کرو۔تقویٰ جواللہ تعالٰی کی نافر مانیوں ہےا۔ےرو کے ابر دباری جس ہے بیوقوف کو بازر کھے اور اعلیٰ اخلاق جن کے سہار ہے لوگوں کے درمیان زندگی گزارے۔ دہرن حدیث تمبر • ا ....حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں که نماز کے آغاز میں رسول اقدی ﷺ یہ دعا فرماتے تھے اے اللہ! ایٹھے اخلاق کی طرف میری ہدایت کرتیرے سواکوئی اجھے اخلاق کی ہدایت نہیں کرتا اور مجھے بُرے اخلاق سے دور رکھ تیرے سوائر ہے اخلاق ہے کوئی دورنہیں رکھتا۔ (مسلم شریف)

> حدیث تمبراا حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خوش اخلاقی گناہ کواس طرح تجھلادیتی ہے جس طرح سورج برف کو تجھلا دیتا ہے! خوش اخلاقی کے وصف کوان الفاظ میں بھی بیان فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ خوش اخلاق ہونا بیاح چھاشگون ہے۔ (احیار العام جسم ۱۹) حدیث تمبر **۱۲**.....حضرت انس رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام حبيبهرضى الله عنهان آب الله كى خدمت بيس عرض كيايارسول الله الله الكرونيا ميس كسى عورت کے دوشو ہر ہوں (لیعنی کیے بعد دیگرے ہراتم )اور وہ دونوں مرجا کیں تو وہ عورت جنت میں كس كو ملے گي تو آپ ﷺ نے جواب ميں ارشاد فرمايا كدوہ اس كوسلے گي جود نياميں اس كے ساتھ زیادہ خوش خلق رہا ہوگا!اےام حبیبہ خوش خلق دنیاوآ خرت کی خیر لے کر گئے۔(مرہا ہیر) حدیث مبرسا ا....رسول اقدس علی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کوخدا توفیق دیتا ہےوہ اپنی خوش اخلاقی اور طبیعت کے کرم سے روزہ دارشب زندہ داراورعابدكا درجه باليتاهي

> حدیث تمبر ۴ ا....حضرت عبدالرخمن بن سمره رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اقدس اللہ کی خدمت میں حاضر تھے آپ اللہ نے ہم سے فرمایا کہ میں نے رات ا کم بجسہ خواب دیکھا کہ میری امت کا ایک مختص دوزانو بسٹھا ہوا ہے اس کے اور اللہ کے

besturdubooks.wordpress.com درمیان جاب ہے اسے میں اس کاحسن خلق آیا اور اس کوخدا تعالی کے سامنے پیش کردیا۔ (احيامة علوم جس)

390

حدیث تمبر۵ا....حضرت انس رضی الله عندروایت فرماتے ہیں که رسول اقدس الله کاارشادگرامی ہے کہ بندہ اپنی خوش اخلاقی سے بڑے بڑے درجات اور منازل کاشرف عاصل کرے گا حالا نکہوہ عبادت میں کمزور ہوگا۔ (طبرانی بیر)

حدیث تمبر ۲ ا ....رسول اقدس کا ارشاد ہے کفش اور فحش کوئی اسلام میں بالكل نبيس اورسب ہے بہترمسلمان وہ ہے جواخلاق كے لحاظ ہے بہتر ہو۔ (اسلای آواب زندگی) حدیث تمبر کا ....عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عندے مروی ہے کہ میں نے رسول اقدی ﷺ ہے سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا! کیا میں تہمیں بتانہ دوں کہ مجھےتم میں سے نیا دہ محبوب کون ہے؟ اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ آپ ﷺ نے دویا تین بارید کلمات فرمائے تو صحابہ رضی النّد عنهم نے عرض کیا یارسول النّد فرمائے تو آب ﷺ نے فرمایا جوا خلاق کے اعتبار سے اچھا ہوگا۔ (اسلای آداب زندی سرم ابوالد سندام ہمر)

حدیث تمبر ۱۸ .... حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں نے رسول اقدى ﷺ سے سنا كه آپ ﷺ نے فرمایا كه مؤمن اسپے حسن خلق كى بدولت قائم اليل اورصائم النهار كےدرجات تك بنتج جاتا ہے۔ (ابوداؤد)

حدیث ممبر ۱۹ ....دهزت ابوذررضی الله عنه سے مروی ہے کہ آپ علانے فرمایا فلاح با گیا کہ جس نے اینے قلب کوایمان کے لئے خالص کردیا، قلب کوسلیم ، زبان کو صادق نفس كومطمئن اوراخلاق كواعلى بنايا\_ (اسلامي وابندكي م٠٠)

حدیث تمبر ۲۰ ....رسول اقدس عظاکا ارشاد ہے کہتم لوگوں کے قلوب کوایئے مال ودولت ہے نہیں اپنا سکتے البتہ اپنی خوش خلقی اور حسن معاملہ ہے ان کے دلوں کو اپنا سکتے (بخ الباري)

حديث تمبر ٢١ ....حضرت ابو در داء رضي الله عنه في عرض كيايا رسول الله عليه كيا

besturdulooks.wordpress.com الله تعالی مکارم اخلاق پندکرتے ہیں؟ آپ اے جواب میں ارشادفر مایا کہ اس ذات کی فتم جس کے قبضے میں میری جان ہے جنت میں صرف اچھے اخلاق والے داخل ہوں گے۔ (احياءالعلوم ٢٠)

> حدیث تمبر۲۲ .....ایک موقع برصحابه اکرام رضوان الله علیهم اجمعین نے عرض کیا یارسول الله ﷺ ایمان کے اعتبار ہے کونسا مؤمن افضل ہے آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جواخلاق کے اعتبارے سب سے بہتر ہو۔ (ابوداؤدور ندی)

> حدیث مبر۲۲ ..... جرین عبدالله رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که رسول اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے تو اینے اخلاق کو بھی خوبصورت کر۔ (الضاً)

> حدیث تمبر۲۴ .... حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس ﷺ نے ایک موقع پرارشاد فرمایا یا ابوذر! میں تحجے دوایسی باتیں بتلاؤں جونہایت ہلکی ہیں کیکن اعمال کے ترازو میں بہت بھاری ہیں ابوذ ررضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ضرور بتلا یئے آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فر مایا: طویل خاموثی اور خوش خلقی ہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ان دوخصلتوں سے بہتر مخلوق کے لئے کوئی کا منہیں (عوہالمان عوہ)

## حسن خلق کی مزیداہمیت وفضیلت

انسان کاسب سے قیمتی سرماییاس کے اعمال واخلاق ہیں۔اعمال واخلاق ہی پر اس کی بلندی وپستی،اس کی ترقی ونٹر ل،اس کی مقبولیت اور نامقبولیت کا دارومدار ہے۔اعمال واخلاق ہی انسان کو ہام عروج پر لے جاتے ہیں اور اعمال واخلاق ہی اس کو ذلت وتباہی کے گڑھے میں پہنچادیتے ہیں۔ یہی حال اجتماعی زندگی کا ہے۔اگر کسی قوم کے افراد کی اکثریت حسنِ عمل کی سر مایید دار ہوگی تو وہ ترقی وعروج کی بلندیوں کو چھولے گی اورجس قوم کے افراد حسن عمل ہے محروم ہوں گے وہ قوم ترقی کے بجائے تنزل کی طرف besturdulooks.wordbress.cor جائے گی۔ بیدہ ہات ہے جس کوعلوم عمرانی کے ماہر بھی شلیم کرتے ہیں اور جس کی گواہی میں تاریخ کے اوراق بھی صف باندھے کھڑے ہیں۔

> منلمانوں کوانٹد تعالیٰ نے ایک بہترین ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے جس سے زیادہ جامع اوركمل كوئى دستور حيات ،كوئى ضابط كمل اور نظام اخلاق آج تك بيش نهيس كياجاسكااور مسلمان کی حیثیت ہے ہماراا یمان ہے کہ آئندہ بھی پیش نہیں کیا جاسکےگا۔اسلامی نظام عمل میں جہاں انفرادی اور اجماعی زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق مکمل ومفصل ہدایات موجود ہیں اور ایک نمونہ کامل محفوظ ہے وہیں زندگی کی جھوٹی چھوٹی ہاتوں اور معمولی معمولی کوشوں کو بھی ہدایات کی روشن سے منو رکردیا گیا ہے۔ ریہ چھوٹی جھوٹی باتیں زندگی کوخوشگوار اور كامياب بنانے كے لئے برى كارآ مداوركارگر بيں۔ بادى برحق عظى كافرمان ہے كـ "مؤمن کے میزان میں اعلیٰ اخلاق سے زیادہ کوئی چیزوزنی نہ ہوگ۔''

## حسن خلق بہت بڑی طاقت ہے

اِس دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے؟ بیسوال سب سے اہم ہے اور قطعی طور پر آیک بنیادی اور اساسی سوال ہے۔ اِس کا شافی وکافی جواب جب تک سامنے نہ ہوہکم و حکمت ، دانیش و بینش ،فلسفه ومنطق ،اخلاق واقد ار کی کوئی اساس قائم ہوگی اور نه بنیا د بهر چیز کا فیصلہ اس سوال کے جواب پر منحصر ہے اور اِس کے تابع ہے۔

اسلام سب سے پہلے اس سوال کی طرف توجہ کرتا ہے اور ہمیں بین طور پر اور واضح طور پر اور کسی شک وشبہ اور شائبہ اشتباہ کے بغیر بتاتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی حیثیت الله کے بندے کی ہےاور نائب کی ہے۔اس کرہ ارض کی ہر چیز جس سے انسان کوسابقہ پیش آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مِلک ہے۔ ہرشے کا مالک وخالق اللہ ہے۔انسان اور انسان کی ہر قوت الله کی ملکیت ہے۔ اِنسان کوتوبس اِن قو توں کے استعمال کاحق دیا گیا ہے۔اللہ کے نائب کی حیثیت سے اس زمین کا ہرانسان ایک امتحان میں ہے اور اس دنیا کے بعد آنے

جلدِدوم

besturdubooks.wordbress.com والى دنیا میں اس اِمتحان کا نتیجه برآ مد ہوگا۔ فرد وقوم اور پوری نوع انسانی کوایک دِن حساب ویتاہے۔

393

اس سوال اوراس جواب کے بعدیہ فیصلہ ہوجاتا ہے کہ جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے اس کے معیار اور اصول کا فیصلہ انسان کاحت نہیں ہے بلکہ بیحق سجانہ وتعالی کا ہے،اس لئے معیارِ اخلاق متعتین کرنے کے لئے ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روشیٰ ہے استفادہ کرتے ہیں اور یہی راوحق اور صراط مستقیم ہے۔ اِس اعتبار سے قرآن کریم ہمارے لئے مشعل راہ ہادراللہ تعالی کے رسول خاتم النبیتن ﷺ ہمارے لئے مادی برحق۔

اسلام کی نگاہ میں اخلاق کا مرتبہ یہ ہے کہ آل حضرت ﷺ نے نہایت واضح الفاظ میں اپنے رسول بنائے جانے کی غرض وغایت اخلاق نیک کی پھیل ظاہر فرمائی۔ چنانچہ ارشاد گرای ہے۔بُعِثتُ اِلْاتمِمَ مكارمَ الانحلاقِ "يعنى مِن صرف نيك اخلاق كى يحيل كے لتے بھیا گیا ہوں''

ایک موقع پرحضور رسالت مآب ﷺ نے فرمایا: که روز قیامت تم میں میرے سب سے پیارے اور نشست میں مجھ سے سب سے نزدیک وہ ہو تھے کہ جوتم میں خوش اخلاق ہیں مزید آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں میں ایمانِ کامل اس کا ہےجس کا اخلاق سب ہےاچھاہے۔

خالق کی خوشنو دی اورمخلوق میں ہر دلعزیزی حاصل کرنے کے لئے اخلاق سب سے برداسب سے بہتر ،سب سے زیادہ آسان ذریعہ ہے۔انسان ہزارعالم وفاضل اورعابد وزاہد ہواگر وہ اوصاف اخلاق سے محروم ہے تواس کے علم وفضیلت اور عبادت وزہدسب بیج ہیں۔اعتقادی طور برانسان خواہ کسی ندہب ہے تعلق رکھتا ہو لیکن ہرایک انسان میں حقیق جوہرانسانیت ہوناضروری ہے۔

شارع اسلام حضرت نبی کریم ﷺ نے اخلاق کی تعلیم پر جس قدر زور دیا ہے اس کے مطالعہ کے بعد یہ دعویٰ کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ندہب اسلام کی تمام ترتعلیم کا لُبّ besturdubooks.wordpress.com لُبابِ أَكْرابِكَ لفظ مِين بيان كيا جائے تو وہ صرف ''اخلاق ہے۔حضور نبی كريم ﷺ ہے ايك تخص نے تین مرتبہ یمی ایک سوال کیا'' دین کیا ہے؟ آنخضرت ﷺ نے تنیوں مرتبہ یمی جواب فرمایا" اخلاق''۔

## انسان حسن خلق ہی سے بنا ہے

جب سی محفل میں جاؤتو ان اشخاص کے طرزعمل اور اعلیٰ اخلاق کو جو بہتر ہوں۔ ملاحظہ کرد۔مثلاً مشہور ہے کہ انسان اخلاق ہی سے بنہ آ ہے۔ اور عمدہ سیرت سب سے بڑی سفارش ہوتی ہے۔خوش اخلاقی سب آ دمیوں کے لئے ضروری ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جن کے لئے خوش اخلاقی ہی سب سیحہ ہوتی ہے۔لیافت اور علم سے دلوں پر قبضہ نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں جب خوش اخلاقی ہے دلوں پر قبضہ کرلیا جائے تو بید دونوں اس قبضے کو ہمیشہ کے کئے بحال رکھتے ہیں۔اپنی اپنی رفتار وگفتار ،نشست و برخاست ،حرکات وسکنات اور ظاہری شکل وشاہت ہے دُوسروں کی آ نکھ کواورا بنی آ داز ،طرز گفتگواورلب ولہجہ ہے دُوسروں کے کا نوں کوگرویدہ کرو۔ پھردل خود بخو دگرویدہ ہوجائے گا۔

ونیا کے کمتب میں انسان کے لئے انسان ہی مہل الحصول اورسب سے بڑھ کرمفید كتاب ہے۔جس كےمطالعے ہے وہ ہروقت كچھنہ كھسبق سيكھتا ہے۔ پس جولوگ اپنے نا یاک اخلاق کائر انمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔وہ نہ صرف انسانی زندگی کو تباہ كررے میں بلكہ نظام قدرت میں بنظمی پھيلانے كے بھی مُجرم ہیں۔

## حسن خلق کے بغیرایمان بھی بے جان ہے

ایمان اور اخلاق ایک دوسرے ہے اس طرح وابستہ ہیں کہ ان کو ایک دوسرے ہے الگ نہیں کیا جاسکتا۔اسلام اعلیٰ اخلاق کے بغیر بے جان ہے۔ایک حدیث شریف میں اسلام کوعین اخلاق فرمایا گیا ہے،اور دین کی ستھرائی پر مخصر کر دیا گیا ہے، جتی کہ عبادت کی خوبی اور مقبولیت کو یا کیزگی اخلاق سے مشروط کر دیا گیاہے۔

besturdubooks.wordpress.com

واقعہ بہے کہ ایمان کی رُوح کے بعد دعوت جھری اللے کے دوباز وہیں: ایک عبادت دوسرا اخلاق۔ ایک خالق کا حق ہے اور دوسرا مخلوق کا۔ انہی کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ واضح طور پرمطلب بیہوا کہ اخلاق اسلامی تقاضا کرتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ پندیدہ سلوک کیا جائے ، کیوں کہ اس کے بغیر پُر امن اور صالح معاشرہ قائم نہیں ہوسکا۔ اسلام بی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں تمام انسان اِس طرح زندگی بسر کریں کہ وہ ایک دوسرے کے جدرو، دوست اور مددگاراور بہی خواہ ہوں ، کیول کہ اس کے بغیر انہیں اس ونیا میں سکون نہیں مل سکتا۔ اسلام کا بنیادی مقصد فلاحِ وارین ہے اور یہ مقصد صرف اسی وقت حاصل ہوسکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان بلکہ تمام مخلوقات سے مجت کرنا سیکھے۔

رسول الله والله الله والمحان كے باب ميں ايك نهايت بليغ اور برئى جامع مدايت عطا فرمائى ہے۔" بنده هيقت ايمان كرت برأس وقت تك نبيں بہنچ سكتا جب تك كهوه سارے آدميوں كے لئے وہى بھلائى نہ جا ہے جووہ اپنے نفس كے لئے جا ہتا ہے"

اتوام ولل کی ترقی مادی طاقتوں کی فروانی سے نہیں ہوتی اور نہ صرف عقل ود ماغ کی ترقی مادی طاقتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

## حسن خلق والون كامرتنبهومقام

Desturduho of shippy حضرت عائشة عدووايت بكرحضوراقدس واللفائية كمبالاشبهمؤمن بندہ اینے اچھے اخلاق کی وجہ ہے راتوں رات نماز میں کھڑا رہنے والے اور دن مجر روزہ ر کھنے والے آ دمی کا درجہ یالیتا ہے۔ (مڪلوق)

> تشریح ..... ''اچھی خصلت وعادت جے نصیب ہو جائے تو اسے دنیا وآخرت کی خیرال گئی، اچھے اخلاق کا اللہ جل شائنہ کے بیہاں بہت وزن ہے، ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ'' قیامت کے دن سب سے بھاری چیز جومؤمن کے تراز ومیں رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔''

> لفظ 'ا چھے اخلاق' کامفہوم بہت وسیع ہے۔اس کی تشریح میں ہزاروں صفات کی كتابيل كهى جاسكتى بير \_اللدى سارى مخلوق ك حقوق واجبها داكرنا حجوثون يرشفقت كرنا، سب کو اینی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے محفوط رکھنا، اور آگے پیچھے سب کی خیر خواہی کرنا، دھوکہ نہ دینا، خیانت نہ کرنا، سچ بولنا، نرمی اختیار کرنا، ہرایک سے اس کے مرتبے کے مطابق برتاؤ كرنا، جوايے لئے پسندكرے وہى دوسروں كے لئے بسندكرنا ،مشورہ سجح وينا، بد زبانی ہے بچنا،حیااورشرم اختیار کرنا مخلوق کی حاجتیں بوری کرنا،سب کے ساتھ خوبی کابرتاؤ کرنا، بے جاغصہ نہ کرنا،حسد اور کینہ کودل میں جگہ نہ دینا، بیاور اسی طرح بیسوں باتنی ہیں جن كوحسن اخلاق كامغهوم شامل ب\_

> ا یک شخص نے عرض کیا مارسول اللہ ﷺ ہے بہتر کیا چیز ہے جوانسان کوعطا کی گئی جضوراقدی علی نے جواب میں فرمایا کدایسی چیز حسن اخلاق ہے۔

> حسن اخلاق کا مظاہرہ سیجے معنوں میں اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں سے تکلیف يہني اور مبركرتے ہوئے خونی كاروبيا ختياركر \_ - ايك حديث ميں ہے كہ حضورا قدس على نے حضرت ابوذ رہ کا کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہتو جہاں کہیں بھی ہواللہ سے ڈرادر گناہ

turdubooks

ہوجائے تواس کے بعد بی نیکی بھی کر ، یہ نیکی اس گناہ کومٹادے گی اور لوگوں سے اجھے اخلاق کے ساتھ میل جول رکھ ۔ حضرت ابو ہر ریہ میں سے روایت ہے کہ حضور اقدس کے ساتھ میل جول رکھ ۔ حضرت ابو ہر ریہ میں اسے دوایت ہے کہ حضور اقد سی کھیائے فرمایا کہ مومن میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جوان میں اخلاق کے اعتبار ہے سب سے زیادہ اچھا ہو۔

حضرت معاذاور حضرت ابوموی کو جب رسول الله وی نیمن کاعامل بنا کر بھیجا
تو وصیت فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کچیو اور ختی سے پیش ندآ ئیو، اور ان کو
خوشخریاں سنا ئیواور نفرت ندولا ئیواور آپس میں شفق رہیواور اختلاف نے رکھیو۔ (بناری)
حضرت معاذم فی فرماتے ہیں کہ جب میں نے (یمن جانے کے لئے) رکاب
میں قدم رکھا تو رسول اللہ وی نے جھے کو آخری وصیت بیفر مائی کہ اے معاذ الوگوں سے خوش
خلقی سے پیش آنا۔ حضرت عاکشہ طفر ماتی ہیں کی رسول اللہ وی بدعا کیا کرتے تھے۔
خاتی سے پیش آنا۔ حضرت عاکشہ طفر ماتی ہیں کی رسول اللہ وی بدعا کیا کرتے تھے۔
"الملہم حسنت خلقی فا حسن خلقی" اے اللہ تو نے میری صورت انہی بنائی ہوت

## حسن خلق كااظهار سيجئ

ایکھافلاق کے پھوتقاضے ہیں کہ صاحب اخلاق شخص دوسروں سے خندہ بیشانی سے پیش آئے۔ ترش روئی سے گریز کرے۔ مشکل اور پریشان کن حالات میں بردباری سے کام لے۔ ایسافخص سب کومتاثر کرتا ہے اور دوسرے چاہتے ہیں کہ ایسے فخص سے راہ رسم بڑھا کیں اور تعلقات قائم کریں۔ ایسافخص نہ تو اعصالی امراض کا شکار ہوتا ہے اور نہ بی نفسیاتی بیار یوں کا۔وہ اپنی بردباری اور ہمت سے پیش آئدہ مشکلات پر آسانی کے ساتھ غلبہ بالیتا ہے۔ اس کے برعکس بداخلاق شخص جب لوگوں سے ملتا ہے تو اس کے ماتھے پرشکن ہوتے ہیں اور ترش روئی سے پیش آتا ہے۔ اس کا لہجہ کا نہ کھانے والا ہوتا ہے۔ وہ بدمزاح اور بدزبان ہوتا ہے۔ اس کو بیش آتا ہے۔ اس کا لہجہ کا نے کھانے والا ہوتا ہے۔ وہ بدمزاح اور بدزبان ہوتا ہے۔ اس رویے کے سبب خود پریشان رہتا ہے اور دوسروں کو بھی نہ اور بدزبان ہوتا ہے۔ ایس کو بیش آتا ہے۔ اس کو بیشان رہتا ہے اور دوسروں کو بھی نہ

صرف پریشان رکھتا ہے بلکہ ان کی زندگی اجیران بنادیتا ہے۔ وہ لوگوں کے لئے۔ تابیندیدہ شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ لوگوں کی اس برخی کے سبب وہ خودنفسیاتی اوراعصالی امراض کا شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ لوگوں کی اس برخی کے سبب وہ خودنفسیاتی اوراس کا حلقہ احباب نہ ہونے کے برابر ہوجا تا ہے۔ نبی کریم بھے نے ارشاد فرمایا ہے کہ۔" بداخلاتی انسان اپنے آپ کودائی رنج وعذاب میں مبتلا کر لیتا ہے"۔

398

#### بداخلاق انسان كى علامات

الله تعالیٰ کے کسی نیک بندے نے بداخلاق انسان کی علامت یہ بنائی ہیں:'' وہ قلیل الحیاء ہوتا ہے، ہرکی کواذیت دیتا ہے، اس میں صلاح اور در نظی کی کی ہوتی ہے، زبان کا جھوٹا اور فضولیات کا عادی ہوتا ہے، عمل کم اور با تیں زیادہ کرتا ہے، اس سے اکثر لفزشیں مرز دہوتی ہیں، اس کے اندر نہ نیکی کا شوق اور نہ صلہ رحی کا جزبہ، نہ صبر، نہ شکر، نہ علم و بر دباری ، نہ شفقت و محبت اور نہ عفت و عصمت پائی جاتی ہے، الله تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر پر داخی نہیں ہوتا، وہ گائی گوچ، غیبت و چغلی بغض و حسد، غیظ و غضب اور جلد بازی میں جتلا ہوتا ہے، وہ اپنی شہوت و خواہشات میں مگن رہتا ہے اور انہی کی پرستش کی وجہ سے وہ دو مروں سے ناراض رہتا ہے۔ وہ ایش ہے۔ انہ رہتا ہے۔ اور انہی کی پرستش کی وجہ سے وہ دو مروں سے ناراض رہتا ہے۔ '

ضروری نہیں کہ بداخلاقی کالیبل چسپاں کرنے کے لئے ان ساری علامات کے وجود کو ضروری نہیں کہ بداخلاقی کالیبل چسپاں کرنے کے لئے ان ساری علامات کے وجود کو ضروری قرار دیا جائے ،جس بدنھیب کے اندر بیساری علامتیں پائی جائیں وہ گویا بہت بڑا بداخلاق ہوگا اور جس کے اندران میں سے بعض پائی جائیں اس کے بداخلاق ہونے کا درجہاسی اعتبار سے تعین ہوگا۔

حضرت امام غزالی "نے خوش خلقی کوایمان اور بدخلقی کونفاق قرار دیا ہے، یہ بھی انہی کا قول ہے کہ: "نیرُ ہے اخلاق ایسا زہر قاتل ، ایسا سامان ہلاکت وذلت اور ایسے واضح رذائل اور خباشیں ہیں جوان کورب العالمین کے قریب سے دور کر دیتے ہیں اور اسے شیاطین کی لڑی ہیں پروود ہے ہیں اور اخلاق بد، اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی اس آگ کی طرف شیاطین کی لڑی ہیں پروود ہے ہیں اور اخلاق بد، اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی اس آگ کی طرف

کھلنے والے وہ دروازے ہیں جو دلوں پرچڑھ جائے گی۔"

besturdubooks.wordpress.com حضرت فضیل بن عیاض ؓ اپنے متعلقین کو بداخلاق کی صحبت سے بیخے کے لئے تلقین فرماتے تھے کیوں کہ وہ صرف شرہی کی دعوت دیتا ہے ، پیجھی فرماتے تھے کہ:''ایسا فاسق وفاجرشخص جس کےاخلاق الجھے ہوں وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس عبادت گزار ہے جس کے اخلاق بُرے ہوں ۔''حضرت ابو حاذمؓ فرماتے ہیں کہ:''بداخلاق صحص کی برخلقی ہے سب سے زیادہ تکلیف خوداہے ہوتی ہے پھراس کی اہلیہ اور اولا دکو پریشان کرتی ہے، وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو سب خوش وخرم ہوتے ہیں الیکن جب اس کی آواز سنتے ہیں تو خوف کے مارے سب ادھر ادھر ہوجاتے ہیں یہاں تک کہاس کے جانور بھی اس سے بدکتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں پھر اور لاکھی نہ ماردے،اس کا کتااور بلی بھی ڈرکی وجہ سے بھاگ كرد يوارير يره جاتے بيں۔"

> قرآن کریم کی گئی آیات میں بڑے اخلاق کی مذمت بیان کی گئی ہے، کہیں جھوٹوں اورظالموں پراللہ تعالیٰ کی لعنت کا ذکر ہے، کہیں تندخو، سخت مزاج اور جفابیشہ انسانوں پررب کاعذاب نازل ہونے کی صراحت ہے، کہیں بدگمانی بغض وحسد،غیبت اور چغلی ہے بیخے کی تلقین ہے۔ کہیں ایسی اقوام کا تذکرہ ہے جنہیں اخلاق بدمیں ملوث ہونے کی وجہ سے تباہ كرديا كيا\_سروردوعالم اللي كاحاديث مين بهي رئ اخلاق كى باربار مت كى كئى --حضرت انس بن مالك سے روایت ہے كہ نبى كريم ﷺ نے فرمایا: "ايك بنده ، عبادت میں کمزوری کے باوجود اینے اخلاق کی بدولت آخرت کے بلند درجات حاصل كركے گا اور دوسرا بندہ بڑے اخلاق كى وجہ سے دوزخ كے سب سے نجلے درجے كا حقدار ہوجائے گا۔"حضرت ابو ہر روہ اے روایت ہے کہ ایک مختص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! فلال عورت كثرت سے نماز ،صدقہ اور روزوں كا اہتمام كرتى ہے مگروہ اپنى زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیت ہے،آپ تھے نے فرمایا:''وہ عورت دوزخ میں جائے گئ'۔ ابوداؤد میں حضرت حارث بن وہب ﷺ ہے روایت ہے،رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:" ایرا شخص

جوی بازمتکبراور سخت مزاج مووه جنت مین نبیس جائے گا۔''

بعض قارئین اورکومکن ہے تعجب ہو کہ خوش اخلاق کی اتنی فضیلت اور بداخلاقی کی اس قدر مذمت کیوں ہے؟ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس کا تعلق براہِ راست ایمان کے ساتھ ہےتو ہماراتعجب دورہوجاتا ہے۔،جس تحض کے اندر کامل در ہے کا ایمان یا یا جاتا ہے اس کے اخلاق بھی اعلیٰ ہوں گے اور جوایمانی اعتبار سے کمزور ہوگا اس اخلاق میں بھی ضعف اور مجی ہوگی ،امام ابن تیمیہ نے بجاطور براکھا ہے کہ اجھے اخلاق کی بنیاد چندعناصر برہے۔

(۱) ....الله تعالى كے خالق ، رازق اور ما لك مونے يرايمان \_

(۲) ....الله تعالی کی معرفت جودل میں بیلیقین پخته کردے کے صرف الله تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے۔

(m).....الله تعالیٰ کی ایسی محبت جو بندے کے تمام احساسات وجذبات برغالب آ جائے اوراسے یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی محبوب نہیں۔

(m)....اس محبت کالازمی نتیجہ بیہ نکلے گا کہ بندے کی زندگی کاسب سے بڑامقصد رضاءِ اللی کاحصول بن جائے گا اور زندگی کے ہر ممل اور شعبہ میں اس کی رضا کا متلاثی ہوگا۔ (۵)..... جب اس کے اندرونی جذبات ایسے بن جائیں گے تو اب اس کے اخلاق میں یا کیزگی اور بلندی پیدا ہوجائے گی اوروہ خواہشات کی پرستش ہے او پراٹھ جائے

کیکن اگر بدعناصرنہ یائے گئے تو اسے اخلاقی بلندی نصیب نہیں ہوگی، گویا بلند اخلاقی اس بات کی علامت ہے کہ بندے کے دل میں ابھی تک ایمان راسخ نہیں ہوا ممکن ہے کسی کے دل میں بیدوسوسہ پیدا ہو کہ بعض غیر مسلموں کے اخلاق بھی بہت اچھے ہوتے ہیں،کیکنا گرغورکیا جائے تو بندہ مؤمن اور بندہ کا فرکے اخلاق میں بہت فرق ہوتا ہے، کا فر کے اخلاق ،اس کاتبسم ،اس کا رکھ رکھاؤ ،اس کی محبت اور جا ہت محض دکھاوے اور کاروباری انداز کی ہوتی ہےای لیئے بسا اوقات وہی شخص جوہمیں بڑا خوش اخلاق معلوم ہوتا ہے وہ besturdubooks.wordpress.co بعض دوسرے موقعوں برابیا درندہ ثابت ہوتا ہے کہاس کے مقابلے میں درندوں کی درندگی چ ٹابت ہوتی ہے۔

دورحاضر کے سارے کفارخصوصاً امریکہ کود کھے کیجئے جن کی خوش اخلاقی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے لیکن وہ عالم اسلام کے لئے کیے سنگدل ثابت ہورہے ہیں ، کابل سے بغداد تک ان کی بداخلاقی اور خباشت ودرندگی کے ان مٹ نقوش ثبت ہو چکے ہیں ، جبکہ بندہ مؤمن کی خوش اخلاقی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہوتی ہے۔اسے دعا دی جائے یا گالی،صله ملنے کی امید ہو یا نہ ہووہ ہر حال میں اخلاقی پستیوں کا شکارنہیں ہوتا اور اخلاقی برتزى قائم ركھتاہے۔

آخر میں امام ابن قیم " کا انتہائی قیمتی ارشاد قل کر کے بات کوختم کیا جاتا ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ:'' سارے گھٹیا اخلاق کی بنیاد جار چیزوں پر ہے جہالت ظلم، شہوت اور غضب، 'باری تعالیٰ ہمیں ان چاروں کے شرسے بچائے ۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواور ہماری تمام ماؤل بہنوں کوا چھے اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین . (بشکرینوا تین کااسلام)

اجھےاخلاق کے بغیر دین مکمل نہیں

ونیا کے تمام مذاہب میں اخلاق کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور اگرید کہا جائے توضیح ہوگا کہ دین اور اخلاق کو ایک دوسرے سے الگنہیں کیا جاسکتا ۔ دین کی تنکیل مکمل ہی نہیں ہے جب تک اخلاق کی بلندی حاصل نہ ہو۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ''میں حسن اخلاق کی يحيل کے لئے بھیجا گیا ہوں'ایک دوسری حدیث میں اس سے زیادہ اور واضح الفاظ میں فرمایا که: "میں توای لئے بھیجا گیا کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔"

ان واضح اعلانات کا مطلب ہیہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نیامیں اللہ کی کتاب لے کر مبعوث ہوئے اورآپ نے لوگوں کے اخلاق درست کئے تاکہ وہ دوسرے انسانوں کے چ جلیہ

کئے محبت وراحت اور ہمدردی وغم گساری کانمونہ بن کرر ہیں اور کر ۂ ارض انسانوں کے لئے ۔ امن وامان کا گہوارہ بن جائے۔

سیرت رسول کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تعلقات کو معیاری حد تک درست کرنے کا کام آپ کے ابتدائی کی دور ہی میں شروع کر دیا تھا۔ نبوت کا ابتدائی دور تھا کہ حضرت ابوذر ٹے اپنے بھائی کو اس نئے پیغیبر کے حالات اور تعلیمات کی شخص کے تھا کہ حضرت ابوذر ٹے اپنے بھائی کو اس نئے پیغیبر کے حالات اور تعلیمات کی شخص کے لئے مکہ بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کراپنے بھائی کو بتایا کہ' میں نے محمد کود یکھا کہ آپ لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں' اس بات سے یہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ رسول اللہ کھے نے دین کی تبلیغ کے ساتھ ہی اخلاق حسنہ کی تعلیم شروع کر دی تھی۔

ای دور میں جب مکہ کے قریش کے مظالم سے تنگ آگر چند مسلمان آنخضرت کی اجازت سے عبشہ کو اجرت کر گئے تو یہ بات اہل مکہ پرشاق گزری اور انہوں نے عبشہ کے بادشاہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جس نے تخفے تحا نف بھی پیش کئے اور مہاجروں کے خلاف طرح طرح کی باتنی بھی اس کے کان میں ڈالیس مقصد بیتھا کہ حبشہ کا بادشاہ ، جوعیسائی تھا، مسلمانوں کا ٹالف بن جائے اور انہیں اہل مکہ کے حوالے کردے ، نجاشی نے تفتیش حال کے لئے مسلمانوں کو بلایا اور ان کی جانب سے حصرت جعفر طیار ٹے نمائندہ کی حیثیت سے جو باتیں بتا کیں ان میں سے یہ فقرے بھی شامل تھے:

''اے بادشاہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بنوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کوستاتے تھے، ہمائی بھائی پرظلم کرتا تھا، زبردست زیردست کو کھاجاتے تھے۔ ہمائی بھائی پرظلم کرتا تھا، زبردست زیردست کو کھاجاتے تھے۔ اس اثناء میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا، اس نے ہم کوسکھایا کہ ہم پھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، ہج بولیں، خوں ریزی سے باز آئیں، پیہوں کامال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، اور پاک دامنوں پر تہمت نہ لگائیں۔'' بیتمام باتیں اخلاق حسنہ کے بنیادی اصولوں میں داخل تھیں، اور ای لئے اسے سننے کے بعد نجاشی متاثر ہوئے بغیر نہرہ سکا۔ حضرت جعفر طیار تو مسلمان ہو تھے تھے، اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے

besturdubooks.wordpress

عقیدت و محبت میں یہ کہا ہوگا، کین قیصر روم کے دربان میں بالکل ای طرح کا واقعہ ابوسفیان کے ساتھ پیش آیا، جواس وقت اسلام کی نعمت سے فیض یاب نہیں ہوئے تھے جب ان سے آنخضرت کی اصلاحی دعوت کا حال ہو چھا گیا تو انہوں جو الفاظ کے ان کا خلاصہ یہ تھا کہ آنخضرت کی اصلاحی دعوت کا حال ہو چھا گیا تو انہوں جو الفاظ کے ان کا خلاصہ یہ تھا کہ آنخضرت کی اصلاحی دامنی اختیار کریں، اور سے بولیس، اور قرابت کاحق اداکریں۔

یہ شہادت اس وقت کی ہے جب ابوسفیان اسلام کے مخالف تھے،ان باتوں کے پیش نظر پورے یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ دین کی تکمیل اخلاق حسنہ کے اپنانے پر مخصر ہے، دین نام ہے عقا کدوعبادت اوراخلاق حسنہ کا بخور کیا جائے تو عقا کدوعبادات کا حاصل یہی ہے کہ انسان بہترین اخلاقی اصولوں کا حامل ہوتا کہ معاملات میں وہ بہترین نمونہ اور عام انسانوں کے لئے امن وعافیت کا پیغام بر ہوسکے۔

اللہ تعالیٰ ہی کا تنات کا خالق ہے اورای نے انسان کو پیدا کیا ہے،اس لئے وہ چاہتا ہے کہ کرہ ارض پرانسان آپس میں اللہ واحد کی چاہتا ہے کہ کرہ ارض پرانسان آپس میں اللہ واحد کی پرستش کریں،اورایک خاندان کے افراد کی طرح شیروشکرہ وکرر ہیں۔

اخلاق سے متعلق سب سے دھوارتعلیم جو اکثر افراد پرشاق گزرتی ہے وہ عفوددرگزر،ضبطنس جمل دبرداشت کی ہے، کین اسلام نے ان دھوار باتوں کو بھی ایسے مؤثر انداز میں بتایا کہ وہ فورا قلب وروحم میں جاگزیں ہوجاتی ہیں۔مثلاً سورہ انعام میں فرمایا: (ترجمہ) ''جن کو یہ مشرک اللہ کے سواپکارتے ہیں ان کو برانہ کہیں وہ اللہ کو بے ادبی سے دانستہ برانہ کہ بیٹھیں۔''

سورهٔ اعراف میں فرمایا: (ترجمه)" معاف کرنے کی عادت ڈالو، نیک کام کا تھم دو اور جاہلوں سے کنارہ کش رہو۔"

سورهُ آل عمران میں نیکوکاروں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فر مایا:''اورجو غصے کو د بانے والے ہیں اورلوگوں کومعاف کرنے والے ہیں۔'' دین واخلاق دونوں لازم ملزوم ہیں، مسلمانوں کے آپس کے معاملات میں حسک اخلاق کوجواہمیت حاصل ہے وہ سب جانتے ہیں، انہیں توایک دوسرے کا بھائی کہہ کراللہ تعالیٰ نے اسے ایک نعمت سے تعبیر کیا ہمین کا فروں اور مشرکوں کے ساتھ فری اور حسن سلوک کی تا کید فرمائی۔

ترفدی میں بیرحدیث قدی وارد ہے: "اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ جیرے خلیل! حسن سلوک کرو، خواہ کا فروں کے ساتھ ہی کیوں معاملہ پیش آئے ، تو تمہیں ابرار کے مقامات حاصل ہوں گے، اس لئے کہ میرایہ فیصلہ ہے کہ جس کے اخلاق اجھے ہوں گے میں اسے اپنی قرابت سے سرفراز کروں گا۔ "
احلاق اجھے ہوں گے میں اسے اپنی عرش کے سابہ میں اور اپنے حظیر و قدس میں جگہ دوں گا۔ "
اور اسے اپنی قرابت سے سرفراز کروں گا۔ "

حضرت معاذبن جبل سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جہاں بھی رہواللہ سے ڈرتے رہو،کوئی گناہ سرز دہوجائے تو فورا نیک کام کروکیوں کہ نیکی گناہ کومٹادے گی اور تمام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔''

حضرت جابر سے بیر حدیث مروی ہے کہ حضور اللہ نے فرمایا کہتم میں مجھ کوسب سے زیادہ عزیز اور قیامت میں اشست میں سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق ایجھے ہیں اور تم میں سب سے زیادہ معتوب اور قیامت میں مجھ سے سب نیادہ دوروہ لوگ ہوں گے جو تصنع کے ساتھ با تیں کرتے ہیں اور اپنی چرب زبانی سے دوسروں پر غالب آنا جا ہے ہیں۔''

حضرت عبدالله بن مبارک نے حسن خلق کی تفسیراس طرح بیان فرمائی ہے کہ خندہ پیشانی سخاوت و فیاضی اور لوگوں کی تکلیف واذیت دور کرنے کا نام حسن خلق اور حسن سلوک

حقیقت ہے ہے کہ حسن خلق کے بغیر،ایمان کی تکمیل نہیں ہوسکتی، یہ دین کا نصف حصہ ہے اور جس طرح دین میں عبادات کی اہمیت ہے،وہی اہمیت اخلاق ومعاملات کی

besturdubooks.wordpress.com ہے۔آنخضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ'' تم میں کامل مومن وہی ہے جس کے اخلاق ایجھے

ان کلمات سے بیزنکت قطعی طور واضح ہوگیا ہے کہ دین اسلام اخلاق کواس حد تک بلند مقام دیتا ہے کہ اسلام اوراخلاق ہم معنی اور ہم مفہوم ہوجاتے ہیں ،اسلام کا انداز ہ فکریہ ہے کہ اخلاق ، بعنی حسن اخلاق حسن سلوک ، کے بغیر معاملات زندگی کے استواز نہیں ہو سکتے اور انسانیت کی بہتری کی راہیں آسان نہیں ہوسکتیں اور ندامن وسلامتی کو قیام ودوام حاصل ہوسکتا ہے۔جب حقیقت حال ہیہ ہے اور جب قول فیصل ہیہ ہے تو ہمیں پاکستان میں اپنے حالات براحتیاط کے ساتھ اور فہم وفراست کے ساتھ غور کرنا جا ہے ،اگر ہمارادل بیر گواہی دے کہ ہم احکام رہانی سے کنارہ کش ہیں،اوراگر ہماراضمیر پکار پکار کہے کہ ہم پیروی رسول مقبول سے دوراور بہت دور جاپڑے ہیں توبیاعتر اف کرنا ہوگا کہ موجودہ بداخلاقی اور بدحالی اور ابتلا وكبت كى وجداور بمارے افلاس اور اضطراب كا اصل قرآن سے ہمارافرار ہے اس صورت حال نے ہمیں غیرمحتر م اور غیرمتاز بنا کررکھ دیا،اورہمیں اپنی منزل سے بہت دور كرديا ہے۔ باوركرنا جا ہے ، اوريقين كرنا جا ہے كه اسلام كے بغير ہم سر بلندنہيں ہوسكتے اور اخلاق کے بغیر ہم سرفراز نہیں ہو سکتے ،روشنی قرآن اورا نتاع رسول کے ذریعے ہی ہم منزل مقصودتك جننج سكتے ہیں۔

اخلاق کااثر دریار ہتاہے

کہتے ہیں'' جادووہ جوسر چر' کر بولے''حسن کا جادوبھی خوب چلتا ہے مگرخودحسن ہی یا ئیدارنہیں ہوتا،اس لئے اس کا اثر بھی پائیدارنہیں ہوتا۔صرف اخلاق کا جادواییا ہے جو دریا بلکه متقل ہے جس کا اثر دریتک رہتا ہے۔

ہر پیغمبر نے دنیا کو اخلاق سکھایا گر پیغمبر آخر الزماں ﷺ نے جو اخلاق انسانوں کو سکھایااورجس کاعملی نمونہ خود آپ ﷺ نے دیااس کی مثال روئے زمین پڑہیں مل سکتی جضور besturdubooks.w

مقبول ﷺ کا اخلاق سب نبیوں سے اعلیٰ اور ارفع تھا۔ ان کا اخلاق اتنا بلندتھا کہ جس پر بھی نظر ڈالتے تھے وہ آپ کا گرویدہ ہوجاتا تھا اور ساری عمر کے لئے آپ کاغلام ہوکررہ جاتا تھا چاہے اس راہ میں اسے کتنی تخت سے بخت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔

ایک بورهی عورت کا قصہ مشہور ہے۔ وہ ہرروز آپ کی پرکوڑا کرکٹ پھینکا کرتی سے تھی، ایک دن حضور بھاس کے مکان کے پنچ حب معمول گزر ہے تو آپ کی نے کوڑا نہ پھینکا تو آپ کی نے محلہ والوں سے دریافت کیا کہ فلاں مائی خیریت سے تو ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو بیار ہے، آپ کی بیسے بی اس کی تیارواری کے لئے اس کے گھر چلے گئے۔ مائی نے دیکھا یہ وہی شخص ہے جس پر میں روز انہ کوڑا پھینکا کرتی تھی گر برامانے اور پچھ کہنے کے بجائے خاموثی اور شرافت سے برداشت کرکے چلا جاتا تھا اور آج وہی میری تیارواری کے لئے آگیا ہے۔ یہ دیکھ کروہ بہت متاثر ہوئی اور بیسوچنے پرمجبور موگئی کہ بیعام انسان نہیں واقعی خدا کا پیغیبر ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگیا۔ اس نے حضور بھے سے معافی مائی اور آپ بھی پرائیمان لے آئی۔ گویا یہ آپ کھا خالات کا اثر تھا۔ اس خور بھی سے معافی مائی اور آپ بھی پرائیمان لے آئی۔ گویا یہ آپ کہا خلاق انسان کی وہ خوا سے جس میں انسان بیت میں جن سے بیتہ چلا ہے کہا خلاق انسان کی وہ صلاحیت ہے جس میں انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے اور اگر انسانیت میں سے اخلاق کی صفت نکال کی جائے قاتی صرف حیوانیت رہ جائی۔ اور اگر انسانیت میں میں انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے اور اگر انسانیت میں سے اخلاق کی صفت نکال کی جائے قاتی صرف حیوانیت رہ جائی ہے۔

لفظ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق اس فضیلت انسانی کا نام ہے جس کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، البتہ حسن خلق اس نفسیاتی کیفیت کو کہتے ہیں جوامور باعنہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس فضیلت کا وجود کسی انسان میں اس کے آثار وثمرات ہی سے فلا ہر ہوسکتا ہے۔ باطن کی اس روشنی کا عکس انسان کے ظاہری برتا و اور سلوک ہی ہے معلوم ہوسکتا ہے۔ جسن اخلاق میں بہت می صفات شامل ہیں۔ مثلاً صدق ،صبر، حیاء، تواضع ، حلم، ایفائے عہد، عیب بوشی ، غیرت ، نکوکاری ، شجاعت ، عفت ، حکمت ، عدل اخوت ، رحم شفقت ، وغیرہ وغیرہ۔

besturdubooks.wordpress,

اخلاق کی فضیاتوں کا ذکر کرنے کے لئے نہ صرف ایک کتاب بھی ناکافی ہے بلکہ
اس کا ذکر کرنے کے لئے حوالوں کی خاطر بھی ایک نہیں بے شار کتابیں درکار ہوگی۔ چند
اقوال ملاحظہ ہوں۔ ''مخلوق خدا کوخوشی اور مصیبت دونوں حالتوں میں راضی اور پہندیدہ
خاطر رکھنا حسن خلق ہے'' ' ہر حالت میں اللہ عزوجل کی رضا جو کی حسن خلق ہے''
حسن خلق کا اونی درجہ بیہ ہے کہ انسان میں قوت برداشت ہواور وہ انتقام کے بھی
در پے نہ، دشمن پر بھی رحمت اور شفقت کی نظر ہو، اور اس کے ظلم پر خدا ہے اس کی مغفرت کا

عارچیزیں حسن خلق ہیں ، سخاوت ، الفت ، خیرخوا ہی اور شفقت۔ ''' خلق عظیم جودو کرم ، درگزر ، عفواوراحسان کے مجموعہ کا نام ہے۔''

فرائض کی انجام دہی کا دوسرانام اخلاق ہے۔ "حسن اخلاق کے متعلق جگہ جگہ پر قرآن عزیز میں اللہ تعالی کے احکام موجود ہیں۔ اسی طرح سے مجسمہ اخلاق ،سرور کا ئنات فرآن عزیز میں اللہ تعالی کے احکام موجود ہیں۔ اسی طرح سے مجسمہ اخلاق ،سرور کا ئنات کے اخلاق کی سے مثال سے رہتی دنیا کے لئے حسن اخلاق کا بے مثال نمونہ چھوڑ ا۔ ہمیں چاہئے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اپنے اخلاق کو سوار نے کی کوشش کریں۔

صدق کے متعلق آپ وہ ان استے ہیں" بلاشبہ پائی ہملائی کی جانب رہنمائی کرتی ہواور ہملائی کی جانب رہنمائی کرتی ہواور ہملائی جنت کی راہ دکھاتی ہے "حضرت علی کا قول ہے" صبر الیم سواری ہے جس سے گرنے کا بھی اندیشہ بیس ہوتا" حدیث شریف میں آیا ہے کہ حیاء ایمان کی شاخ ہے۔ حیاء خبر کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں دیتی۔

ایک جگہ حضور وہ الکا ارشاد مبارک ہے: ''جب تو اپنے دیمن پر انتقام کی قدرت رکھتا ہوتو اس قدرت کے شکر یہ میں تو انتقام سے درگز رکر اور اس کو معاف کردئے'۔ یہ کیفیت انسان میں وسعت ظرف پیدا کرتی ہے۔احف بن قیس کہا کرتے تھے کہ جو شخص میرے ساتھ عداوت رکھتا ہے میں اس کے بارے میں تین باتوں میں ایک بات کو اختیار

کرلیتاہوں۔وہ اگر مجھ سے بلندر تبہ ہے تو میں اس کی برتری کا اعتراف کرتاہوں اور آگروہ مجھ سے کمتر ہے تو میں اس کے مقابلے میں حکم اختیار کرتاہوں اور اگروہ میرے مقابلے میں ہے تو میں اس کے اس طرز عمل کے مقابلے میں خود کو بالا تربنالیتا ہوں اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا ہوں اور برائی کا جواب برائی سے دیتا بھی بداخلاق ہے۔یا در ہے کہ علم الاخلاق میں حسد ہتعصب، کبر عیب جوئی ،سود،وغیرہ امراض اخلاق ہیں۔ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔اللہ تعالی ہم سب کوا چھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطافر مائے آمین۔

الله تعالی محبت رکھتا ہے تو بہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے بندوں سے ۔ گویا طہارت و پاکیزگی ان اوصاف میں سے جن کی وجہ سے بندہ اللہ کی محبوبیت کا مستحق ہوجا تا ہے۔ اللّٰهُم الجُعَلنَا مِنَ التَّوَّابِينَ و الجُعلنَا مِنَ المُتَطَهِّدِين وعاہے کہ الله تعالی ہم سب کواپنے پیارے نبی والے اخلاق اپنانے کی تو فیق عطا فرمائے اور آپ کے جملہ تعلیمات پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے آمین یارب العلمین ۔ قرمائے اور آپ کے جملہ تعلیمات پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے آمین یارب العلمین ۔ یا رَبّ صَلّ وَ سَلّے مُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَی حَبیْدِکَ خَیْر الْخَلُق کُلِهِم



besturdubooks.wordpress

# خصوصيت نمبر ٢٧

رسول اکرم کی در لیع حضرت آدم نے مغفرت طلب فرمائی تابال احترام قارئین! رسول اکرم کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ چھیالیسویں خصوصیت شروع کی جارہ ہے جہ کاعنوان ہے ''رسول اکرم کی خدر لیع حضرت آدم نے مغفرت طلب فرمائی''اس میں کوئی شک نہیں کہ دیگر خصوصیات کی طرح دیل کی خصوصیت بھی ایک ایمان افروز خصوصیت ہے کہ جس سے آپ کی عظمت نکھر کر دیل کی خصوصیت بھی ایک ایمان افروز خصوصیت ہے کہ جس سے آپ کی عظمت نکھر کر سانے آجاتی ہے کہ انسانیت کے جد امجد بھی آپ کی کے ذریعے اللہ تعالی سے مغفرت طلب فرماتے ہیں جیسا کہ آنے والے اور اق میں احادیث کی روثنی میں اس خصوصیت کا اثبات کیا گیا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اکا برین کی ممتند کتابوں سے استفادہ کرکے اثبات کیا گیا ہے اور ہم نے کوشش کی جائے ۔اور امید ہے انشاء اللہ اس کے مطالع کے بعد تھوں بنیادوں پر وضاحت پیش کی جائے ۔اور امید ہے انشاء اللہ اس کے مطالع کے بعد آپ کی یکھی مخصوصیت کمل طور پر آشکارا ہوکر سامنے آجائے گی۔

تو محترم قارئین اب آنے والے صفحات میں اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کومل کرنے کی توفیق عطافر مائے آمین یارب العلمین۔

چھیالیسویں خصوصیت کی وضاحت قرآن وحدیث کی روشنی میں

حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدمؓ نے رسول اکرم اللہ کا نام مبارک عرش پرلکھاد یکھا اور اللہ تعالی نے آدمؓ سے فرمایا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔

فائدہ ....اس سے آپ کی فضیات کا اظہار آ دم کے سامنے ظاہر ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب علیہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم بھی نے ارشاد فرمایا کہ

besturdubooks.wordpress. جب آدم النفخال سے خطاکا ارتکاب ہوگیا تو انہوں نے (جناب باری تعالیٰ میں)عرض کیا کہاے بروردگار میں آپ سے بواسطہ محمد اللے کے درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت ہی كرد يجيئ سوحق تعالى نے ارشادفر مايا كدائے دم تم في محمد اللكوكيے بہيانا حالانكه بنوز ميں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا عرض کیا کہ اے دب میں نے اس طرح سے پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کواپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی (شرف دی ہوئی)روح میرے اندر پھونکی تو میں نے سراٹھایا توعرش کے یا یوں پر بیکھاہواد یکھا۔ لا الله آلا الله محمد رّسُولُ الله سو میں نے معلوم کرلیا کہ آپ نے اپنے یاک نام کے ساتھ ایسے ہی شخص کے نام کوملایا ہوگا جو آپ كنزد يك تمام مخلوق سے زيادہ پيارا موگاحق تعالى نے فرمايا اے آدم تم سے موحقيقتاوه میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں اور جب تم نے ان کے واسطہ سے مجھ سے درخواست کی ہےتو میں نے تمہاری مغفرت کی اور اگر محد اللہ نہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ كرتا\_روايت كيااس كوبيمق نے اپنے دلائل ميں عبدالرحمٰن بن زيد بن اسلم كى روايت سے اورکہا کہاس کے ساتھ عبدالرحمٰن منفرد ہیں اور روایت کیااس کو حاکم نے اور اس کی تھیج کی اور طبرانی نے بھی اس کوذکر کیا ہے اور اتنا اور زیادہ ہے کہ (حق تعالیٰ نے فرمایا کہ) وہ تہاری اولادمیں سب سے آخری نبی ہیں۔

فائده .... يهال بهي مثل فائده بالاك يجهنا حابيك\_

اللی کس سے بیاں ہوسکے ثنااس کی سے جس پیالیاتری ذات خاص کا ہو پیار جوتو اسے نہ بنا تا توسارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار

اورابن الجوزي في اين كتاب سلوة الاحزان مين ذكركيا بيكة وم الطيع في جب حضرت حواعلیهاالسلام سے قربت كرنا جا باتوانهوں نے مہرطلب كيا آ دم الكيني نے دعاكى ك اے رب میں ان کو (مہر میں ) کیا چیز دوں ارشاد ہوا اے آ دم میرے حبیب محمد بن عبد الله(ﷺ) پربیس دفعہ درور بھیجو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔

اور حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ آنخضرت بھے نے فرمایا'' جب آ دم سے وہ

غلطی سرز دہوگئ (جس کی سزامیں ان کو جنت سے نکال کرز مین پر بھیج دیا گیا) تو انہوں نے اس طرح دعا کی تھی۔"اے اللہ! میں تجھ سے محمد کی کے طفیل اور صدقے میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا گناہ معاف فر مادے۔"

حق تعالی نے فرمایا: "تم نے محرکو کیے پہچانا۔" کتاب وفاکی روایت کے الفاظ کے مطابق حق تعالی نے بیفر مایا: "محرکیا ہیں اور محرکون ہیں۔" آدم نے عرض کیا: "جوآپ نے مطابق حق تعالی نے بیفر مایا: "محرکیا ہیں اور محرکون ہیں نے اپناسر اٹھایا۔اس وقت میں نے مجھے اپنے ہاتھ ہے بنایا اور مجھ میں روح پھونکی تو میں نے اپناسر اٹھایا۔اس وقت میں نے عرش کے پایوں پریکھا ہواد یکھا۔ لاالله الاالله محمد رسول الله اس سے میں نے عرش کے پایوں پریکھا ہواد یکھا۔ لاالله الاالله محمد رسول الله اس سے میں میں سے جوآپ کو محلوق میں سب سے زیادہ پندیدہ اور محبوب ہو۔"

حق تعالی نے فرمایا: "تو نے کی کہا آدم! اگر محد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ

کرتا۔ "اس بارے میں شفاء میں جوروایت ہے اس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ آدم نے

فرمایا۔ "جب آپ نے مجھے تخلیق فرمایا تو میں نے آپ کے عرش کی طرف سرا شمایا اور میں

فرمایا۔ "بحب آپ نے مجھے تخلیق فرمایا تو میں نے آپ کے عرش کی طرف سرا شمایا اور میں

نے وہاں پیکھا ہواد یکھا۔ لااللہ الا الله محمد وسول الله اس سے میں نے بیجان لیا

کراس ذات سے زیادہ محبوب اور پہندیدہ آپ کواپنی مخلوق میں اورکوئی نہیں جس کے نام کو

آپ نے اپ نام کے ساتھ جگہ دی۔ "اس پر اللہ تعالی نے آدم کے پاس وی جھیجی جس میں

یفرمایا کہ "میری عزت اور میرے جلال کی قتم کہ وہ تیری نسل میں آخری پیغیبر ہوں گے اور

اگروہ نہ ہوتے تو میں مجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ "

کتاب وفامیں حضرت میسر السے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت اللہ ہے عرض کیا" یارسول اللہ! آپ اللہ عن میں بے؟"

آپ ﷺ نے فرمایا''جب کہ اللہ تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا اور آسان کو ہموار کر کے سات آسان بنائے اور عرش کو بنادیا تو اس کے ستون پربیاکھا کہ محمد اللہ کا رسول ہے اور آخری پیغیبر ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اس جنت کو بنایا جس میں آدم وحوا کو بسایا تو اس کے اور آخری پیغیبر ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اس جنت کو بنایا جس میں آدم وحوا کو بسایا تو اس کے

besturdulooks.wordpress.com دروازوں،درختوں کے پتوں اور درود بواراورخیموں برمیرا نام لکھاجس کے ساتھ آپ کی نبوت کی صفت ذکر کی گئی تھی ۔ یا پھروہ صفت ذکر کی گئی تھی جواس سے زیادہ خاص صفت تھی یعنی رسالت جیسا کہ شہور قول بھی یہی ہے (غرض اس کے بعد آنخضرت علی کے ارشاد کا بقیہ حصہ ہے کہ) حالانکہ آ دم اس وقت تک جسم اور روح کے رشتے کے درمیان درمیان میں ہی تھے )اس وفت تک ان کے جسم خاکی میں روح نہیں پھوٹکی گئی تھی، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آ دم کوزندگی دی اور انہوں نے عرش کی طرف دیکھا تو انہوں نے وہاں میرانا ملکھا ہوایایا تب الله تعالى نے ان كوبتلايا كەب يعنى محمرتمهارى اولا دىكے سردار ہيں۔"

> چنانچەاس كے بعد جب شيطان نے آ دم وحواء كوورغلايا اوراس كے بعدان دونوں نے توبہ کی تو انہوں نے میرے نام کے ذریعہ حق تعالیٰ کوتوبہ کی سفارش پیش کی۔''تو گویا آنخضرت الكاكواللدتعالي نے آدم كے وجود ہے بھى پہلے نبوت ہے آراستہ فر مايا تھا۔

> ای سلسلے میں حضرت سعیدابن جبیر سے ایک روایت ہے کہ آ دم کی اولا دمیں اس بات پر اختلاف ہوا کہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو کون سب سے زیادہ عزیز ہے۔ بعض نے كها" آدم سب سے زیادہ عزیز ہیں اس لئے كدان كواللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنے فرشتوں سے ان کو بحدہ کرایا۔'' کچھ دوسروں نے کہا' دنہیں ملائکہ یعنی فرشتے سب سے زیادہ الله تعالیٰ کوعزیز ہیں اس لئے کہ وہ مخلوق مجھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کرتی۔ " آخر فیصلے کے لئے انہوں نے سے بات آدم کے سامنے رکھی۔ آدم نے فرمایا'' جب مجھ میں روح پھونگی گئی تو ابھی میرے پیروں تک بھی نہیں پینچی تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔اسی وفت عرش الہی بجلی کی طرح میری آنکھوں میں جیکا۔ میں نے اس کودیکھا کہ وہاں پیکھا ہواتھا۔محمدرسول اللہ تو وہی الله عزوجل كنزديك مخلوق مين سب سے زيادہ عزيز اور بيارے بين -"ايك قول ك آدم كے لقب تھے ايك" ابوتك" اورايك" ابوالبشر" (يعنى محد ﷺ كے باپ يا تمام انسانوں کیاپ)

اس روایت کے ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ آ دیم کواس لقب بعنی ابوالبشر کے لقب

besturdubooks.wordpress.

ے دنیا میں پکارا جاتا تھا جبکہ یہ بات بھی روایات میں آتی ہے کہ ''ابومحہ'' کے لقب سے ان کو جنت میں یاد کیا جاتا تھا۔ اس طرح حضرت عمر ابن خطاب ہے بھی ایک روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ حضرت کعب احبار سے فرمایا'''' آنخضرت کی پیدائش سے پہلے آب کے جوفضائل بیان ہوتے رہے ) جمیں ان کے متعلق کچھ بتلائے۔''

حضرت کعب نے فرمایا ' ضرور اے امیر المونین! میں نے (تورات میں) پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل کو ایک پھر ملاجس پر چارسطریں کھی ہوئی تھیں پہلی سطریہ تھی۔ '' بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس لئے میری عبادت و بندگی کرو۔ ' دوسری سطر میں بید کھا تھا۔ میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ محمد تھی میرے رسول ہیں۔ اس کے لئے خوش خبری ہے جوان پر ایمان لئے آیا اور ان کی بیروی کرنے لگا۔'' تیسری سطر میں بید کھا ہوا تھا'' میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سواکوئی معبود نہیں ہے حرم میرا ہے اور کعب میرا گھرہے، جومیرے گھر میں داخل ہوں۔ میرے سواکوئی معبود نہیں ہے حرم میرا ہے اور کعب میرا گھرہے، جومیرے گھر میں داخل ہوگیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوگیا۔'' مگر تورات میں چوتھی سطری عبارت نکال دی گئی

بہرحال امید ہے کہ انشاء اللہ اس قدر کلام سے بیہ بات ثابت ہوگئ ہوگ کہ آپ بھی کے ذریعے حضرت آدم نے اللہ یوٹی بیٹ کی منٹ کے ذریعے حضرت آدم نے اللہ سے معفرت طلب کی ، ذلیک فیض کُ اللہ یُوٹید مِ مَنْ یَشتاء . دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوانی بی بھی کی قدر کرنے کی توفیق عطافر مائے آمین یا رسالعلمین ۔

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

( بحواله سيرت صلبيه جلدسوم )

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ ذَائِمًا آبَدًا

## خصوصيت نمبريهم

رسول اکرم بھی کوالٹد تعالی نے تمام دنیا سے ذیا دہ حسن عطافر مایا

قابل احرّام قارئین! رسول اکرم بھی کی انتیازی خصوصیات میں سے سنالیسویں
خصوصیت پیش کی جاری ہے جس کا عنوان ہے ''رسول اکرم بھی کواللہ تعالی نے تمام دنیا

سے زیادہ حسن عطافر مایا'' الجمد للہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کور تیب دینے کے

لئے بھی اللہ تعالی نے روضہ رسول بھی کا قرب عطافر مایا اور روضہ رسول بھی کے ساتے میں

بیٹ کر میں نے اس خصوصیت کو فائن کر تیب دیا ، اس سعادت کے ملئے پر میں اپنے اللہ کا بعثنا

زیادہ شکر اواکروں کم ہے ، اور اس اللہ کی ذات سے امید بھی ہے کہ اس دیم اللہ کے تمم

میری اس کا وش کی بدولت میر سے گنا ہوں کی بھی بخشش ہوجائے گی اور انشا واللہ اللہ کی تو فیق

سے روز قیامت رسول اکرم بھی کی شفاعت بھی فعیب ہوگی ، اللہ تعالی ہم سب میں سے ہر

ایک کو بار بار آ قابھی کے روضے کی زیارت کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب
العالمین۔

ببرحال محترم قار کین اہمارے حضور وہ کی پیشر میں ہوئے خصوصیت ہوئے قامل رکھا، یوسف کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا کوشن کے اعتبارے بھی سب انبیائو سے افعال رکھا، یوسف کا حسن مشہور ہے، لیکن روایات بتاتی ہیں ہمارے نبی کا کاحسن یوسٹ کے حسن سے بھی برحما ہوا تھا، جیسا کہ آنے والے اوراق میں پوری تفصیل کے ساتھ قرآن وحد یہ کی روشی میں آتا ہی کے حسن کو بیان کیا گیا ہے، بے فک ہمارے نبی کا کواللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے علوم عطافر مائے تھے، بے فک جمارے نبی کی کھی کی تھا ہی ات ہوا ہے آتا واللہ کی اور باطنی دونوں طرح کے علوم عطافر مائے تھے، بے فک خوش نصیب ہو وانسان جواسے آتا کا واللہ کی اور باطنی حسن کو دل و جان سے قبول کرے ، اور اسے نبی کی گی کی تعلیمات پر

کماحقیمل کرنے کی کوشش کرے۔

besturdubooks.wordpress.com آئے ہم بھی سب ملکرانٹد تعالیٰ سے یہی دعاکریں کہ یااللہ ہم سب کوآپ اللہ سے سے محبت اوران کی سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطافر ما آمین بارب العالمین۔ ليحيّ اس خصوصيت تفصيل ملاحظ فرمائيّ: \_

سيناليسوين خصوصيت كي وضاحت قرآن وحديث كي روشني ميس

ذات باری تعالی جومنبع حسن و جمال ہے اور جس کوحسن پسند ہے جیسا کہ حدیث ياك مين ارشاد بكه: ﴿إن الله جميل ويحب الجمال ﴾ "ويعنى الله تعالى خود ميل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔اس نے جس ذات اقدس کو اپنا حبیب بنا ناتھا تو ظاہر ہے كهاس كوكس فتدرحسن ديا موكا\_

ياصاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ثي قصه مختصر حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے کسی نی کومبعوث نہیں فر مایا جوخوش آواز اورخوش رونہ ہو۔ تمہارے رسول اکرم عظان سب نبیوں میں صورت میں سب سے زیاده حسین اورآ واز مین سب سے زیاده احسن تھے۔ (شکل)

علامه مناويٌ فرماتے ہیں کہ بن مرحض بیاعتقادر کھنے کامکلف ہے کہ جناب رسول ا كرم الكاجهم مبارك جن اوصاف جميله كے ساتھ متصف ہے كوئى دوسراان اوصاف ميں جناب رسول اكرم في جيمانبين موسكتا\_

تصیدہ بردہ شریف میں ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ: "پس آپ الفاف الل باطنی وظاہری میں کمال کے درجہ کو پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر خداوند جل شانہ، نے جو خالق کا نتات ہے۔آپ اللہ کواپنا حبیب بنایا۔آپ اللہ اس سے یاک ہیں کہآپ کی خوبیوں میں اور کوئی آپ کاشریک ہو۔ پس جو ہرحسن جوآپ علیمیں پایا جاتا ہے۔ وہ غیر منقسم اور غیر مشترک ہے، بلکمخصوص آپ اللہ بی کے ساتھ ہے۔

يا رب صل وسلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم

حضرت عائش فرماتی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیاں اگر رسول اکرم ﷺ کے چہرہ انور دیکھے لیتی توہاتھوں کے بجائے دلوں کو کا شاہیتیں۔" (شرح شائل)

علامة قرطبی کہتے ہیں کہ آپ کے کا پوراپورا جمال ظاہر ہیں کیا گیاور نہ آ دمی آپ کے کود کھنے کی طاقت ندر کھتے۔

حضرت مفتی الہی بخش کا ندہلوی دیسے الحبیب' میں فرماتے ہیں کہ باوجودا ہے جسن و جمال کے عام لوگوں کا آپ بھی پراس طور پرعاشق ندہونا ، جیسا کہ حضرت یوسٹ پرعاشق ہوا کرتے تھے۔ بسبب غیرت الہی کے ہے کہ آپ بھی اجمال جیسا تھا غیروں پر ظاہر نہیں کیا۔ جیسا کہ خود حضرت یوسٹ کا جمال بھی جس درجہ کا تھا وہ بجز حضرت یعقوب یاز لیخا کے اوروں پر ظاہر نہیں کیا۔ رسول اکرم بھی کے جمال مبارک کو کما حقہ تعبیر کرنا یہ ناممکن ہے۔ نور مجسم کی تصویر کشی قابو ہے باہر ہے۔ ۔

آنچه خوبال همه دارند تو تنها داری

حضرات صحابہ کرام کا امت پر بڑا احسان ہے کہ حضور کے کمالات معنوی علوم ومعارف کے ساتھ ساتھ کمالات ظاہری حسن وجمال کی بھی امت تک تبلیغ فرمائی اور اپنی ہمت اور وَ حت کے موافق ان کو صبط فر مایا۔ جمال جہاں آراء کے متعلق حضرات صحابہ کرام سے بہت روایات ہیں۔ کسی نے وصف اور ادا کو بیان کیا اور کسی نے کسی دوسرے جز وکو۔ ان میں ایک طویل اور مفصل حدیث حضرت حسن کی ہے، جس میں جناب رسول اکرم کھی کا حلیہ مبارک اور اخلاق وعادات جملہ انواع ندکور ہیں۔ امام تر ندی نے مضامین کی مناسبتوں صحاب کو کئی بابوں میں ذکر کیا ہے۔

حضرت حسن نے حضور ﷺ کے حلیہ مبارک کی جبتجو فرماتے وقت اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ:۔ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ سے آپ ﷺ کا

Desturdubooks.wordbree حلیہ مبارک دریافت کیا اور وہ آپ ﷺ کے حلیہ مبارکہ کو بہت ہی کثر ت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے مجھے پیخواہش ہوئی کہوہ ان اوصاف جیلہ میں سے پچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں تا کہ میں ان کے بیان کواینے لئے ججت اور سند بناؤں اور ان اوصاف جمیلہ کو ذ ہن نشین کرنے اور ممکن ہو سکے تواپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔

> ( یہاں پیوضاحت بھی ضروری ہے کہ حضرت حسن کی عمررسول اکرم ﷺ کے وصال کے وقت سات سال کی تھی۔اس لئے حضور ﷺ کے اوصاف جیلہ میں اپنی کم سی کی وجہ ہے تامل اور كمال اوركمال تحفظ كاموقع نهيس ملا\_)

> فائدہ ....جسن کے ساتھ ایک متانہ خوشبواور رعب بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حضور ﷺ کے رعب اور ان کی ذاتی خوشبوان کا طیب ومطیب ہونا حدیثوں میں تفصیل ہے آیا ہے۔ رسول اکرم ﷺ کے پسینہ میں جو کہ جاندنی کے موتیوں کے مشابہ تھا مشک کی خوشبومہکتی تھی۔ اور وہ جمع کر کے خوشبو کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا اس لئے حلیہ میارک کو دل ود ماغ میں جماتے وقت محبت کے ساتھ ادب بھی ملحوظ خاطر رکھنا جاہے۔

> حضور ﷺ کے لاڈ لے نواسہ اور محبوب صحابی کا بیشوق منافع کثیر پر مشمل ہے۔ ایک توبه كه صحابي كالمل خود حجت ہے دوسرے مير كمحبوب كے خدوخال كاتصور عشق ومحبت كا تقاضا بھی ہے پھرآ ہے بھی کی محبت کہ جز ایمان بھی ہے اور اتباع سنت میں معین بھی ہے جس کی وجہ سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کامحبوب ہوجاتا ہے اوراس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں جيما كقرآن كآيت"قل إن كنتم تُحبُّونَ الله "مين مُكورب-

> صلى الله على محمد ..... صلى الله عليه وسلم سلام على أنوار طلَعَتِكَ التِي ..... أعيشُ بِها شُكراً وَأَفني بِها وَجُداً ترجمہ:۔ "(یارسول اللہ ﷺ! آپ کے)روئے مبارک کے جلوؤں کی یاشانی کو سلام، جس کود مکھے کر میں شکر کی کیفیت میں زندہ رہتا ہوں اور وجد کی کیفیت میں فنا ہوجا تا (بحواله العطورالجموعه) 200

محترم قارئین!اب ہم آنے والے اوراق میں حضرت انس کی روایت کے ساتھ ساتھ دیگر صحابہ کرام کی روایات کی روشنی میں حضور ﷺ کی حسن مبارک کی تفصیل پیش كررے ہيں ليجئے ملاحظہ فرمائے۔

## رسول اکرم علی کے بیارے حسن جمال کی ایک جھلک

چنانچہ ذیل میں ہم پہلے حضور ﷺ کے حسن و جمال کی ایک جھلک مبارک مختصراً ذکر كررہے ہيں اوراس كے بعد ہم انشاء اللہ الگ الگ عنوان قائم كر كے تفصيل كے ساتھ حسن و جمال اور حضور ﷺ کے بیارے علیے مبارک کو بیان کریں گے۔ کیوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سی بھی شخص کو جاننے اور سمجھنے کے لئے اس کی شکل وصورت اور و جاہت بڑا کر دارا دا كرتی ہے۔انسان كے بدن كى ساخت اور اس كے اعضاء كا تنا سب اس كے ذہن میں اخلاقی اور معاشرتی مرہبے کا آئینہ دار اور ترجمان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبد الله بن سلامٌ في حضور الله كرخ انوركود يكفية بي كهدديا تفا: ﴿إِنَّ وَجِهَا لَيْسَ بِوَجِهِ كَذَّابِ ﴾ "بلاشيرية جروكي حجوفة آدمي كاجرونبيس موسكتا-"

حضرت ابورمشہ تیمی بیان کرتے ہیں کہ:۔ میں اپنے بیٹے کوساتھ لے کرمدینہ منورہ حاضر مواتو \_حضور الله كى شكفت روكود كيهة بى مجه كيا اوراي بين سين كين لكا: ﴿هـٰ ذا والله رسُولُ الله ﷺ ﴾ "والله! بيواقعي الله كرسول بلايس" (مندام احرص:٢٢٨ ج:١)

آج ہمارے سامنے جنابِ رسول اکرم بھی کی کوئی حقیقی تصویر موجود نہیں ہے خود رسول اکرم ﷺ نے اپنی امت کوتصور کے فتنے سے منع فرما دیا۔ کیونکہ اس سے شرک کا چور دروازه کھلتاہے۔

البتة رسول اكرم ﷺ كے حسن وجمال كى جھلك ديكھنے والوں نے حضور ﷺ كے خندال رخ انور،حسین وجمیل قد وقامت، بے مثال خدوخال، بےنظیر حال ڈھال، باوقار ویرکشش وجاہت اورشخصیت کا جونکس الفاظ کے پیرایہ میں ہم تک پہنچایا ہے، وہ ایک ایسے besturdubooks.wordpress انسان کا تصور دلاتا ہے جو ذہانت وفطانت،صبر واستقامت،شجاعت وسخاوت، امانت ودیانت، فصاحت وبلاغت جمال ووقار، انکسار وتواضع اور عالی ظرفی وفرض شناسی جیسے اوصاف حميده سيمتصف تھا۔

> آب الكاارشاد الله عنه الله السُّيطان لا يستطيعُ أن يَّتَ شبَّهُ بِي فَمَن رَآنِي فَقَد رَآنِي. ﴾ (مندالامام احمد)

> "چونکه شیطان میری صورت نہیں بناسکتااس لئے جو مجھے خواب میں ویکھا ہےوہ حقیقت میں مجھ ہی کود مکھتا ہے۔'اس حدیث کے پیش نظر جناب رسول اکرم کے کواب میں زیارت کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔لیکن زیارت رسول اکرم اللکا دعویٰ کرنے والے بعض ایسے لوگ بھی سامنے آتے ہیں جنہیں آپ کھی کی سیرت وصورت سے کوئی سروکار تہیں ہوتا ہے۔

> چنانچدای لئے ضروری ہے کہ ہم جہاں جناب رسول اکرم اللہ کی سیرت سے کماحقہ اگاہی رکھیں،وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ حضور ﷺ کی صورت اور حسن و جمال کو بھی اچھی طرح یا در تھیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور بھے والی سیرت وصورت اپنانے کی تو فیق عطا فرمائے،آمین۔

> بہرحال اب پہلے آپ ﷺ کے حلیہ مبارک کو مختصراً پیش کیا جاتا ہے اور پھرانشاء اللہ تفصیل ہے پیش کی جائے گی کیجئے ملاحظ فرمائے۔

> اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور بھی بہت ہی شاندار تھے۔آپ بھاکا قدمبارک میانہ تھالیکن مجمع میں آپ السب سے زیادہ بلندمعلوم ہوتے تھے۔ کی شاعرنے کیا خوب

> > اس کی سی میں تاب کہاں ہو بیں وہ سرایا نور مجسم صلی الله علیه وسلم

حلیہ مبارک کیے بیان ہو گنگ يېال پر كيول نه زيان مو ' صلى الله على محمه

جي دوم

عظیم المرتبت محبوب خدا (ﷺ) کا چبرہ انور ماہ بدر کی طرح چبکتا تھا۔ بی<sup>حس</sup>ن اور ہیں خوبروئی المرتب محبوب خدا (ﷺ) کا چبرہ انور ماہ بدر کی طرح چبکتا تھا۔ بی<sup>حس</sup>ن اور ہی خوبروئی اس طرح سے کمال درجہ خوبروئی اس طرح سے تھی کہ گورے رنگ کے اندر پچھ سرخی دمکتی تھی۔ جس سے کمال درجہ ملاحت پیدا ہوگئ تھی اور پیارے رخسار نہایت شفاف ہموار اور سبک تھے۔ ہے۔

> ماه منور مهر در خشال جس پیصد قے یوسف کنعال جن پر قربان موی عمرال جن پرواری عیسی مریم صلی الله علی محمد صلی الله علیه وسلم

حضور ﷺ کی پیشانی مبارک کشادہ تھی اور ابر وخمدار باریک اور گنجان تھے، دونوں ابر و جدا جدا تھے۔ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ تھے۔ دونوں ابر و کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتی تھی۔

واضح رہے کہ حضور کے وہ نیا اور دنیا وی امور کی وجہ سے بھی غصہ نہیں آتا تھا، البتہ اگرکوئی امردین اور حق سے تجاوز کرتا تو اس وقت آپ کے غصہ کی کوئی تاب نہ لاسکتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے اس کا انقام نہ لے لیں لیکن اپنی ذات کے لئے نہ کسی پرنا راض ہوتے نہاں کا انقال لیتے ۔ اللّٰهم صَلِّ وسَلِّمُ وَبَارِکُ عَلَی عَبدِکَ ورَسُولِکَ مُوحِینِ اللّٰ وَمَولانا محمدِ صاحِبِ الوجهِ الأنورِ والجَبینِ اللّٰ زهَ.

حضور ﷺ کے موے مبارک کا نول کی لوتک تصاور سرمبارک کے نی میں ما تک نکلی رہتی تھی اور بال ہلکی تی بیجید گی لئے ہوئے یعنی بل دار تھے۔۔۔

مرکرکسی کی زلف پر معلوم ہو تھے فرقت کی رات کی ہے کس پیج وتا بہیں
یار ب صل وسلم دائماً ابداً علیٰ حبیبک خیر الخلق کلهم
آپ کی آئے کھیں مبارک بڑی اورخوش رنگ تھیں جن کی بہلی نہایت سیاہ اوران
کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے اور پکیس دراز تھیں ۔ آپ کھی کے سن سے
نگاہ سیر ہوتی تھی ۔۔۔

خمارآ لوده آئکھوں پر ہزاروں میکدے قربان وہ قاتل بے بے ہی رات دن مخمور رہتا ہے

besturdubooks.wordpress.

ملی اللہ علی محمہ صلی اللہ علیہ وسلم

آب ﷺ کی بنی مبارک پر آیک چک اور نور تھا۔ جس کی وجہ سے بنی مبارک بلند معلوم ہوتی تھی۔ \_

ہر جلوہ پرضیارخ انورکا نور ہے شانوں میں کیا بلندیہ شان حضور ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم

حضور ﷺ کا دہن مبارک موزونیت کے ساتھ فراخ تھا اور دندان مبارک باریک آبدار تھے اور سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا سافصل بھی تھا جن سے تکلم اور تبسم کے وقت ایک نور لکا تھا۔ یہ

حیاے سرجھکا لیناادائے مسکرا دینا حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بکل گرادینا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم

حضور ﷺ کے رکش مبارک بھر پوراور گنجان بالوں کی تھی۔جس نے آپﷺ کواور بھی زینت دے دی تھی۔جو ہیبت اور عظمت کو بڑھاتی تھی اول تو جمال اورخوبصورتی میں بھی رعب ہوتا ہے۔ ہے

شوق افزول مانع عرض تمنا رعب حسن بار ہادل نے اٹھائے الیم الذت کے مزے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم

آپ ﷺ کی گردن مبارک ایسی تبلی اور خوبصورت تھی جیسی تصویر کی گردن تراشی ہوئی ہو بصفائی اور چیک میں جاندنی جیسی تھی۔

حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ جناب رسولِ اکرم ﷺ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اورآپﷺ نبیوں کے ختم کرنے والے تھے۔ (بحوالہ ؓ اُل رَمْدی)

> رسول اکرم ﷺ کے بیارے حسن کی ایک اور جھلک مبارک ذیل میں پچھنفراوضاحت کی جارہی ہے ملاحظ فرمائے۔

Desturdillo OKE MOrce حضرت براء بن عازب رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيں كه: " جناب رسول اكرم هِ ثَمَّام لُوگول ہے زیادہ خوبصورت اور خوب سیرت تھے، آپ ﷺ نہ دراز قد تھے، نہ پست (بخاری شریف)

> حضرت براء بن عازب بيان كرتے ہيں: "حضور الكا قدميانه، كندهوں كا درمياني فاصله عام بیانے ہے زیادہ، بال کانوں کی لوتک لمے،سرخ جوڑا زیب تن کئے ہوئے، رسول اکرم ﷺ سے زیادہ خوبرومیں نے کسی کونہیں دیکھا۔" (سلم شریف)

> حضرت براء بن عازب بيان كرتے بيں كه لمبے بالوں والے سرخ لباس بيس ملبوس رسول اکرم ﷺ سے زیادہ خوبصورت مخص ہم نے نہیں دیکھا،موئے مبارک شانوں تک بہنچتے تھے۔ دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ قدرے زیادہ تھا، رسول اکرم ﷺ نہ زیادہ لیے تضنه بست بلكه ميانه قامت تنصه (بخارى شريف)

> جابر بن سمرة الله بيان كرتے بيل كه ميں ايك مرتبه حضور الله كوسرخ جوڑا يہنے عاندنی رات میں دیکھ رہا تھا، میں بھی جاند کو دیکھتا اور بھی آپ ﷺ کے چیرہ انور برنظر كرتابالآخراس فيط يريهنياكآب والدي الدين الدين الماده حسين بين - (معدر ام)

> حضرت براء بن عازب سے کس نے دریافت کیا کہ کیا آپ عظاکا چہرہ تلوارجیا (چَكدار) تقا فرمایا: "نبیس، بلكه جاندجیها (خوبصورت اور برنور) تقا-" (بخاری شریف)

> حضرت كعب بن ما لك كابيان ٢٠٤٠ (جب ميرى جنگ تبوك ميس يتحييده جانے کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی تو میں آپ ﷺ کے یاس حاضر ہوا اور سلام کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ بھاکا چرہ مبارک مارے خوتی کے چیک رہاہے اور آپ بھاجب خوش ہوتے تو آپ ﷺ کاچېرهايسے دمک اٹھتا گويا جاند کاايک مکڑاہے۔''

> حضرت عائشة تخرماتی ہیں کہ: ایک دفعہ آپ کھی میرے پاس فرحاں وشاداں آئے۔آپ اللے کے چہرے کی دھاریاں چک رہیں تھیں۔ (حوالہ بالا) ہدان شہر کی رہنے والی ایک صحابی کا بیان ہے کہ:" میں نے رسول اکرم علیہ کے

جلددوم

besturdubooks.wordbress.com مراہ جج کیامیں نے دیکھا کہآپ ﷺ ہاتھ میں چھڑی لئے اونٹ برسوار بیت اللہ کا طواف كررب بين-"راوى ابوالحق جداني كہتے بين كه: " بين في ان سے رسول اكرم الله ك روئے زیبا کے متعلق دریافت کیاتو انہوں نے بتایا کہ چودھویں رات کے جاند کی طرح برانورمیں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد آب علی جیسا کوئی نہیں دیکھا۔"

423

حضرت جابر سے مسی نے دریافت کیا کہ حضور اللے کا چبرہ مبارک مکوار کی طرح ( يَهَكداراورلسبا) تقافه فرمايا بدونهيس بلكه سورج اورجا ندكي طرح روش اور كول تقاله (سنداهر) جریری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابواطفیل سے یو جیما کہ آ یا نے حضور اللہ ا د یکھاتھا؟ فرمایا کہ:'' ہاں! آپ ﷺ کورے رنگ، پرملاحت چبرے ہموز وں ڈیل ڈول اور میانہ قدوقامت کے تھے۔ (مىلم شرىف)

ابوعبیدہ بن محمد عمار کہتے ہیں میں نے حضرت رہیج بنت معود سے درخواست کی کہ حضور الله كا حليه مبارك توبتا كيس؟ انهول نے فرمایا: " بینے! اگرتم حضور الله و يكھتے تو يول لكناكةم في طلوع موت سورج كود يكهاب."

حضرت ام معبد في آب الكاكم الكاكر الماكالون نقشه كهينياب: "مين في ايك الیا آ دمی دیکھا جورنگ کی چیک دمک اور چہرے کی تابانی لئے ہوئے تھے، دور سے دیکھنے میں سب سےخوبصورت اور و جیہاور قریب سے دیکھنے میں انتہائی جاذب نظراور ہر جمال۔'' (متدرك حاكم)

حصرت عائشة بيان كرتى بين كه: "جنابِ رسولِ اكرم ﷺ كا چېره اقدى پرنور اور انتائی خوبصورت تھا جب کوئی حضور ﷺ کے چہرہ کی رعنائی بیان کرتا تو چود ہویں کے جاند سے تشبیہ دیتا۔ بعنی لوگوں کو جنابِ رسولِ اکرم ﷺ کا روئے زیبا حیکتے ہوئے جا ندگی طرح حَكُمُكُا تا بوانظراً تاـ" (ولاكل المنوة)

آپ ﷺ کے درباراقدس میں حضرت حسان بن ثابت ؓ نے جو چہرہُ انور کی تعبیر فرمائی اس کا کیچھ حصہ مدینا ظرین ہے:۔

واحسن منك لم ترقط عيني ..... وأجمل منك لم تلد النساء خُلقتُ مبرااً من كل عيب ...... كانك قد خلقت كما تشاء اغر عليه للنبوة خاتم ..... من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الآله اسم النبي مع اسمه ..... اذ قال في الخمس الموذن اشهد وشق له من اسمه ليجله ..... فلوا العرش محمود هذا محمد نبي أتا نا بعد ياس وفترة ..... من الرسل والوثان في الارض تعبد فأمسى سراجا مستنيراً ..... يلوه كما لاح الصيقل المهند وافِ وماض شهاب يستضاء به ..... بدر انار على كل الا ماجيد مبارك كضياء البدر صورته .....ماقال كان قضاء غيرُ مردود ترجمہ:۔اورحضور ﷺ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور حضور ﷺ کے زیادہ جمیل آج تک کسی عورت نے ہیں جنا۔ آپ ﷺ ہرعیب سے محفوظ پیدا کئے گئے ہیں۔ كوياكرجيها آب الله في في القاراى طرح آب الكويدافر مايا كياب-

آپ ﷺ کے بدن اطہر پر مہر نبوت جمک رہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی دلیا ہے، جسے ہرایک و مکھ سکتا ہے۔

اوراللہ تعالی نے حضور وہ الکانام نامی اپنے نام مبارک کے ساتھ اس طرح ملادیا کہ جب بھی مؤذن اذان میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتا ہے۔ ساتھ ہی آپ وہ کی کی سروری ہے۔ رسالت کی بھی گواہی دیتا ہے۔ ساتھ ہی آپ وہ کی کی سروری ہے۔ ۔

اورالله تعالی نے آپ ﷺ کنام کا اختفاق اپنے نام مبارک سے کیا تا کہ آپ ﷺ کی عزت ووقار قائم رہے۔ جیسا کہ عرش کا مالک تو محمود ہے اور آپ ﷺ کا نام محمد ہے۔ (لیعن دونوں کا مادہ اختفاق حمد ہے)

آپ ﷺ ایے نی کریم ﷺ ہیں کہ کافی زمانہ وقی کے نہ آنے کے بعد آپ ﷺ اس وقت تشریف لائے جب کہ ساری و نیابت برسی میں مبتلا تھی۔ besturdulooks.wordpress.cor آب فظاليا جراغ بي، جو بميشه روشى ديتار ب كااورآب فظايون حيكت بين جس طرح میقل شدہ تلوار چیکتی ہے۔

> آب ﷺ وعده وفا كرنے والے اپنى بات كو پورا كرنے والے ايسے چىك دارستاره ہیں،جن سے روشی حاصل کی جاتی ہے،آپ السے اہ کامل ہیں کہ ہر شرف وجد برآپ الله كانور چك رہا ہے۔آپ اللہ برك ركت والے ہيں۔ چودھويں رات كے جاندكى طرح آپ الکاکا چیره مبارک ہے جو بات فرماتے ہیں وہ ہوجاتی ہے۔اس کے خلاف نہیں (از د یوان حسان بن ثابت ( \_597

> > رخ مصطفی کو یکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا بدكرم بمصطفي كاكرشب غم في وحلناسيكها يه زيس ركى بوئي تحى بيفلك تعما بوا تعا جلے جب میرے می<sup>م</sup> تودنیانے چلناسیکھا

محترم قارئین! آب اللے کے حلئے مبارک کے اس مخترے تذکرے کے بعداب ہم ذیل میں آپ اللے کے حلئے مبارک و تفصیل کے ساتھ ہر عضو کو الگ عنوان دے کربیان كردے ہيں ، تاكه آپ ﷺ كے حسن كى كمل تغصيل ہمارے سامنے آ جائے تو ليجئے ملاحظہ

رسول اكرم بظفاكا بيارا جيرامبارك

حضور الملكا روئ مبارك جو جمال البي كا آئينه اور انوار جل كامظهر تفارير كوشت اور کسی قدر کول تھا۔ ای روئے مبارک کو حضرت عبداللہ بن سلام دیکھتے ہی ایکار اٹھے تے: ﴿وجهة ليس بِوجهِ الكَدَّاب ﴾ 'انكاچره دروغ كوه كاچره بيل 'اورايمان لائے تھے۔

حضرت جابر بن سمرة كابيان ہے كہ ميں نے حضور ﷺ و يا ندنى رات ميں ديكھا كہ

حضور ﷺ مرخ دھاری دارحلہ پہنے ہوئے تھے میں بھی جاند کی طرف دیکھتا اور بھی آپﷺ کی طرف دیکھتا۔ بیٹک میرے نز دیک حضور ﷺ جاندے زیادہ خوبصورت تھے۔

حضرت ہندین ابی ہالہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور وہ افورد کیمنے والوں کی نظر میں عظیم المرتبت اور دبد بدوالا تھا اور آپ وہ اگا چرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکنا تھا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ:" رسول اکرم وہ کا چرہ مبارک قدرے کولائی لئے ہوے تھا۔" (شاک تریزی) مطلب یہ ہے کہ حضور وہ کا چرہ مبارک نہ بالکل لا نبا تھا نہ بالکل محلوں کے محضور وہ کا چرہ مبارک نہ بالکل لا نبا تھا نہ بالکل محلوں کے محضور وہ کا چرہ مبارک نہ بالکل لا نبا تھا نہ بالکل محلوں کے محضور کے ایک کہ درمیانی حالت بر تھا۔

چنانچہ حضرت براٹ سے کسی نے بوچھا کہ کیا آپ گاگا چہرہ تکوار کی طرح شفاف تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ:''نہیں! بلکہ چودھویں رات کے جاند کی طرح روثن اور کولائی لئے ہوئے تھا۔'' لئے ہوئے تھا۔''

چونکہ تکوار کے ساتھ مشابہت بتلانے میں زیادہ لمباہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تکوار کی چیک میں سفیدی غالب آتی ہے نورانیت نہیں۔ اس لئے حضرت برائے نے بدر سے تشبیہ دی کہ اس میں چیک اور نورانیت اور گولائی سب موجود ہوتی ہیں۔ باتی بیسب تشبیہات سجھنے کے لئے اور قریب الی الفہم کرنے کے لئے ہیں ورنہ ایک چاند تو در کنار رسول اکرم کے لئے ہیں اور بزار جاندوں میں بھی نہیں ہوسکیا۔

ابن عساکر (متونی اے ہے) نے حضرت عائش کی روایت سے نقل کیا ہے کہ میں سے رکے وقت میں رہی تھی۔ جھے سے سوئی گر پڑی میں نے ہر چند تلاش کی مگر نہ ملی۔ استے میں رسول اکرم بھی تھے۔ رسول اکرم بھی ہے روئے مبارک کے نور کی شعاع میں وہ سوئی نظر آئی۔ میں نے یہ ماجرا آپ بھی سے عرض کیا۔ آپ بھی نے فرمایا: ''اے تمیرا! بختی وعذاب ہے ( تیمن دفعہ فرمایا ) اس محفل کے لئے جو میرے چیرے کی طرف د کی صفے سے محروم کیا گیا۔''

حافظ ابولعيم (متوفى مستع على بروايت عباده بن عبدالصمد نقل كياب كهاس نے

besturdulooks.wordpress.com کہا۔ کہم حفرت انس بن مالک کے ہاں آئے۔آپٹے نیزے کہا کہ دسترخوان لاتا کہ بم حاشت كا كھانا كھائىي، وەلے آئى۔ آپٹے نے فرمایا: "رومال لا۔" وہ ایک میلا رومال لائی۔آپٹے نے فرمایا: ''کہ تندور گرم کر۔''اس نے تندور گرم کیا۔ پھرآپ کے تھم سے رومال تندور میں ڈال دیا حمیاوہ ایساسفید نکلا کہ کو یا دودھ ہے۔ہم نے حضرت انس سے یو جیما:'' كه يدكيا بي انبول نے فرمايا: "بيده رومال بي حس سے رسول اكرم اللہ اين روئ مبارک کوسے فرمایا کرتے تھے۔ جب بیمیلا ہوجا تا ہے تواسے ہم یوں صاف کر لیتے ہیں كيوں كه آگ اس شے يرنظرنبيں كرتى جوانبيا اے روئے مبارك پرے كزرى ہو۔''

> حضرت عائشہ جورسول اکرم اللہ کی سب سے چیتی بیوی ہیں ایکے دواشعار ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ:'' زلیخا کی سہیلیاں اگر رسول اکرم ﷺ کے چبرہ انورکود کھے لیتیں توہاتھ کے بچائے دلوں کو کاٹ ڈالتیں۔ ' بعنی حضرت یوسٹ کود مکھ کرانہوں نے ہاتھ ہی کا ٹا تھا مگر رسول اكرم الكيكود كي يتين ودل بي كاث كيتين \_

> رسولِ اکرم ﷺ کا چیرہ انور کتنا پرکشش تھا اس مضمون کی ترجمانی کرتے ہوئے مضطرصاحب فرماتے ہیں۔ یہ

مدوخورشیدجس کےسامنے شرمندہ و کمتر محرالله كالمحبوب يفرمحبوب هوجاتا جلال حسن بهى اورعظمت ليغيبرانه تمجمي جمال حق كامظهر آئينهام الكتاب اس مي

وه كول اورطول كوتھوڑا سا ماكل جبرہ انور اجا تک دیکھ لیتاجب کوئی مرعوب ہوجاتا وحاهت اورشوكت بهمى جمال دلبرانه بمحى وهروئ ياك جيسے تيرتا ہوآ فاب الميس

نمايال حسن يوسف ميس سفيدي تقى صياحت تقى يهال سرخي هي كل كون رنك تفاجسمين ملاحت تقي زنان مصر کی وال رو گئی تھیں انگلیاں کٹ کر یہاں قربان کرڈالے ہیں مردان عرب نے سر

## رسول اكرم اللكا بياراد مان (منه)مبارك

مندمبارک فراخ ، رخسار مبارک ہموار ، دندان ہائے پیشین کشادہ اور روش وتابال جب منظمار کی بیشین کشادہ اور روش وتابال جب حضور کا کام فرماتے تو دندان ہائے پیشین سے نور نکاتا دکھائی دیتا تھا۔ بزار (متوفی ۲۹۲ھے) ویکٹی نے بروایت ابو ہر برہ نقل کیا ہے کہ جب آپ کا کا کا مراتے (یعنی ہنتے) تو دیواریں روش ہوجا تمیں ،اورآب کی کی جمائی نہیں آئی۔

حضرت عمیرہ بنت مسعود انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ ہیں اور میری پانچ بہنیں آپ ﷺ قدیر (خشک کیا ہوا میری پانچ بہنیں آپ ﷺ قدیر (خشک کیا ہوا میری پانچ بہنیں آپ شاکی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ شاقدیر (خشک کیا ہوا میرت ) کمارے تھے۔ رسول اکرم شاک نے جپا کرایک کلڑااان کو دیا۔ انہوں نے بانث کر کمالیا۔ مرتے دم تک ان میں سے کسی کے منہ میں ہوئے ناخوش پیدانہ ہوئی اور نہ کوئی منہ کی بیاری ہوئی۔ بیاری ہوئی۔

غزوہ خیبر کے روز حضرت سلمہ بن الاکوع طلی پنڈلی میں الیی ضرب شدیدگی ، کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ شہید ہو گئے۔ رسول اکرم ﷺ نین باراس پردم کردیا۔ پھر پنڈلی میں سمجھی دردنہ ہوا۔

ایک روزایک بدزبان عورت رسول اکرم ایک خدمت میں آئی۔ رسول اکرم ایک فدمت میں آئی۔ رسول اکرم ایک فدمت میں آئی۔ رسول اکرم ایک فدم ایک کے بھی بھی دیجئے۔

رسول اکرم ایک نے جوقد ریسامنے پڑا ہوا تھا اس میں سے دیا۔ اس نے عرض کیا کہ اپنے منہ میں سے دیا۔ اس نے عرض کیا کہ اپنے منہ میں سے دیکے۔ رسول اکرم ایک نے منہ سے نکال کراسے دیا۔ وہ کھا گئی۔ اس روز سے فیش اور کلام بیج اس کے منہ سے سننے میں نہ آیا۔ نہ کورہ بالا واقعات کے علاوہ بے شاریوشن کو کیاں اور دعوات جو پوری اور قبول ہوئی وہ اس منہ مبارک سے نکلی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی انکال لیا۔ صدیب کا تمام پانی لفکر اسلام نے (جو بقول حضرت براء بن عازب چودہ سوتھ) نکال لیا۔ اس میں ایک قطرہ بھی نہ دہا۔ رسول اکرم ایک نے پانی کا ایک برتن طلب فر مایا، اوروضوکر کے اس میں ایک قطرہ بھی نہ دہا۔ رسول اکرم ایک نے پانی کا ایک برتن طلب فر مایا، اوروضوکر کے اس میں ایک قطرہ بھی نہ دہا۔ رسول اکرم ایک نے پانی کا ایک برتن طلب فر مایا، اوروضوکر کے

besturdubooks.

پانی کی ایک کلی کوئیں میں ڈال دی۔ اور فرمایا کہ ذرائھ ہرو۔ اس کوئیں میں اس قدر پانی جمع ہوگیا کہ حدیبیہ میں تقریباً ہیں روز قیام رہا۔ تمام فوج اور ان کے اونٹ اس سے سیراب ہوتے رہے۔

رسول اكرم عظاكالعاب دبن مبارك

رسول اکرم الله کے مندمبارک کالعاب ذخی اور بیاروں کے لئے شفاء تھا چنا مجھ فتح خیبر کے موقع پررسول اکرم اللہ نے اپنالعاب دہن حضرت علی المرتضائی کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ تو فوراً تندرست ہوگئے کو یا در دچیشم بھی ہواہی نہ تھا۔

غار توریس حضرت صدیق اکبڑے پاؤل کوکسی چیز نے کاٹ کھایا۔رسول آکرم ﷺ نے اپنالعاب دہن زخم پرلگادیا اس وقت در دجا تارہا۔

حفرت رفاعہ بن رافع کا بیان ہے کہ بدر کے دن میری آنکھوں میں تیرانگا اور پھوٹ گئے۔ رسول آکرم ﷺ نے اس میں اپنالعاب مبارک ڈال دیا اور دعا فر مائی۔ پس مجھے ذرابھی تکلیف نہ ہوئی اور آنکھ بالکل درست ہوگئی۔

حضرت محمر بن حاطب کے ہاتھ پر ہنڈیا گر پڑی اور وہ جل محیا۔ رسول اکرم ﷺ نے اپنالعاب مبارک اس پرڈالا اور دعا کی۔وہ ہاتھ اچھا ہو گیا۔

حضرت عمرو بن معاذ بن حموم انصاری کا پاؤل کٹ گیا تھا۔ رسول اکرم ﷺ نے اس برا پنالعاب مبارک لگادیا۔ وہ اچھا ہوگیا۔

حضرت ابوقیادہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذی قرد (محرم سے ہے) ہیں رسولِ
اکرم ﷺ نے مجھ سے پوچھا بیڈ کہ تمہارے چہرے میں کیا ہے؟'' میں نے عرض کیا کہ تیرلگا
ہے۔رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:۔کہ نزدیک آؤمیں نزدیک ہوا تو رسول اکرم ﷺ نے اپنا
لعاب دئمن لگادیا۔۔اس روز سے مجھے بھی تیرو تکوان ہیں گی۔اور نہ خون لکلا۔

ایک دفعہ رسول اکرم بھے کے پاس پانی کا ڈول لایا گیا۔ رسول اکرم بھے نے اس

besturdubooks?

میں سے پیا۔ پس خوردہ کوئیں میں ڈال دیا گیا۔ پس اس میں سے کتوری کی سی خوشبو نکلی۔آپ ﷺ کے خادم حضرت انسؓ کے گھر میں ایک کنواں تھا۔آپ ﷺ نے اپنالعاب دہن اس میں ڈال دیا۔اس کا پانی ایساشیریں ہوگیا کہتمام مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر میٹھا کوئی کنواں نہیں تھا۔

عاشورہ کے روز رسول اکرم ﷺ بچوں کو بلا کران کے منہ میں اپنالعاب دہن ڈال دیتے اوران کی ماؤں سے فرمادیتے کہ شام تک ان کودودھ نہ دینا۔ پس وہی لعاب دہن ان کوکافی ہوتا۔

حضرت عامر بن كريز قريش عبشمي اينے صاحب زادے عبدالله او بين ميں رسول اكرم الله كا خدمت اقدى مين لائے رسول اكرم الله كا عبدالله كے منه مين اپنالعاب مبارك ڈالنے لگےاوروہ اے نگلنے لگے۔اس پررسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ:"بیمتی (سیراب) ہے۔''حضرت عبداللہ جب کسی زمین (یا پھر) میں شگاف کرتے تو یانی نکل آیا کرتا۔

عتبہ بن فرقہ جنہوں نے حضرت عمر کے عہد مبارک میں موصل کو فتح کیاان کی بیوہ ام عاصم بیان کرتی ہے۔ کہ عتبہ کے ہاں ہم چارعورتیں تھیں۔ ہم میں سے ہرایک خوشبو لگانے کی کوشش کرتی تھی تا کہ دوسری ہےاطیب ہو۔اورعتبہ کوئی خوشبونہ لگا تا تھا۔مگرایئے ہاتھ سے تیل مل کرداڑھی کول لیتا تھا۔اورہم سب سے زیادہ خوشبودارتھا۔ جب وہ باہرتکاتا تو لوگ کہتے کہ ہم نے عتبہ کی خوشبوے بڑھ کر کوئی خوشبونہیں سنگھی ایک دن میں نے اس ہے یو چھا۔ کہ ہم استعال خوشبومیں کوشش کرتی ہیں۔اورتم ہم سے زیادہ خوشبودار ہو۔اس کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ: "رسول اکرم اللے کے عہد مبارک میں میرے بدن پر آبلدریزے نمودارہوئے میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔رسول اکرم عظاسے اس بیاری کی شکایت کی رسول اکرم علقے نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کیڑے اتار دو۔ میں نے کیڑے اتار ديئداوررسول اكرم الله كسامن بينه كيار رسول اكرم الله في في اينالعاب مبارك اين وست مبارک میں ڈال کرمیری پیٹھ اور پیٹ پرمل دیا۔اس دن سے مجھ میں بہ خوشبو پیدا

besturdubooks.wordpress. ہوگئی۔اس حدیث کوطبرانی (متوفی وسسے)نے اوسط میں روایت کیا ہے۔ (بوادیرت رسولورنی) رسول اکرم علی پیاری اور برکشش رنگت مبارک

حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ:۔رسولِ اکرم ﷺ نہ دراز قدیتے نہ پہت قامت بلكهآپ بھىكا قىد درميانەتھا،آپ بھىكارنگ نەتۈچۈنے كى طرح خالص سفيداورنە گندى كە سانولانظرآئ بلكه كوراج بكدارتها\_

رسول اکرم ﷺ کے بال نہ زیادہ پیچیدار اور نہ بالکل سیدھے تنے ہوئے تھے بلکہ ہلکہ ساخم لئے ہوئے تھے۔آپ ﷺ پروی کا آغاز جالیس برس کی عمر میں ہوا پھراس کے بعد دى سال مكه ميں رہے اور دس سال مدينه ميں قيام فر مايا۔ وفات كے وقت آپ ﷺ كے سراور دارهی میں بمشکل بیس بال سفید تھے۔ (بخاری شریف)

حضرت انس رضی الله تعالی عنه بی کابیان ہے که رسول اکرم الله کارنگ سفید چمکدار تھا، کثر ت سفراور دھوپ کی وجہ ہے بھی بھی گوری رنگت میں ہلکی سی گندمی رنگ کی جھلک معلوم ہوتی تھی۔

حضرت سراقہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اکرم ﷺ کے پاس آیا جبکہ رسول اکرم ﷺ اونٹنی پرسوار تھے اور اپنا یا وَں یائیدان میں رکھے ہوئے تھے کہ میں نے آپ ﷺ کے قریب ہوکر آپ کی پنڈلی کو دیکھا جوسفیدرنگت اور لطافت میں خوشہ تھجور کے اندرونی گودے کی طرح تھی۔ (دلائل المدوة)

حضرت ابوطفیل روایت کرتے ہیں کہ:"جنابِ رسولِ اکرم ﷺ کارنگ سفید ملاحت وارتها۔ "حضرت ایک اور صحافی کابیان ہے کہ:" رسول اکرم الکی کا رنگ سفیدتھا،سرمبارک کے کچھ بال سفید تھے۔حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل وصورت میں آپ اللہ سے ملتے طة تقي"

حضرت محمد بن حفیداین باپ حضرت علیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ بھاکارنگ

سفید سرخی مائل تھا۔حضرت علیٰ ہی بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کا روئے زیبا سفید ہلگی ہی۔ سرخ لئے ہوئے تھا۔ (منداحمہ)

امام بیمجی "فرماتے ہیں کہ:" جناب رسول اکرم ﷺ کے جسم مبارک کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا میں کھلا رہتا تھا وہ سرخی مائل تھا،اور جو حصہ کپڑوں میں چھپار ہتا تھا وہ سفید اور چیک دارتھا۔ چیک دارتھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ '' رسول اکرم ﷺی رنگت انہائی سفید تھی۔ حضرت ابو ہریرہ ہی کا بیان ہے کہ میں نے آپ ﷺ سے زیادہ خوبصورت کوئی شخص نہیں دیکھا ایسامعلوم ہوتا تھا کہ سورج کی روشنی آپ ﷺ کے رخ انور سے جھلک رہی تھی۔ رسول اکرم ﷺ کے لئے لبٹی محمی ۔ رسول اکرم ﷺ کے لئے لبٹی جارہی ہے ہم تو چلتے چلتے مار ہے تھکن کے چور ہوجاتے لیکن رسول اکرم ﷺ (تھکا وٹ جارہی ہے ہم تو چلتے چارہ وجاتے لیکن رسول اکرم ﷺ (تھکا وٹ سے) بے نیاز ہوکر سفر جاری رکھتے۔

حضرت محرش الکعی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے عمرہ کے لئے ''مقام جر انہ'' سے رات کے وقت احرام باندھامیں نے رسول اکرم ﷺ کی کمردیکھی جورنگت میں سفیدگویا کہ جاندی سے ڈھلی ہوئی ہے۔
(دلائل المدوة)

ان احادیث ہے معلم ہوا کہ رسول اکرم ﷺ کا رنگ انتہائی خوبصورت، سفید سرخی مائل تھا اور بدن کا وہ حصہ جو کپڑوں یا بالوں کی وجہ سے چھپار ہتا تھا وہ اور بھی جسین وجمیل، سفید اور چمکدار تھا۔ جبیا کہ مندرجہ ذیل احادیث ہے معلوم ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ''رسول اکرم کا ارتک سفید جمکدارتھا گویا کہ چاندی ہے بدن ڈھلا ہوا ہے اور بال قدر ہے خمرار تھے۔'' حضرت عائشہ سفر ماتی ہیں کہ جاندی ہے بدن ڈھلا ہوا ہے اور بال قدر ہے خمرار تھے۔'' حضرت عائشہ سفر مارک کے اس حصہ کی رنگت سفید اور چمکدارتھی جو کپڑوں کے بین کے جن سے ڈھکار ہتا تھا۔ حضرت ہند بن ابی ہالیم بالیم بیان ہے کہ ''رسول اکرم کھے کے بدن کے جن حصوں پر بال یا کپڑانہ ہوتا وہ بھی شفاف اور انتہائی خوبصورت تھے۔'' حضرت علی رضی اللہ حصوں پر بال یا کپڑانہ ہوتا وہ بھی شفاف اور انتہائی خوبصورت تھے۔'' حضرت علی رضی اللہ

عنه کابیان ہے کہ جناب ِرسولِ اکرم ﷺ کارنگ گوراچٹا اور انتہائی شفاف تھا۔ (سنو احم) ایک اشکال اور اس کا جواب

ندکورہ بالا احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسولِ اکرم ﷺ کا رنگ سفید تھا۔ جبکہ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسولِ اکرم ﷺ کا رنگ سفید تھا۔ جبکہ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسولِ اکرم ﷺ کا رنگ گندی تھا۔ اس کے متعلق مختلف علماء نے مختلف انداز میں اظہار خیال کیا ہے:۔

(الف) علامه ابن جوزیؓ نے حضرت انس سے مروی اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے۔ (ب) امام محب الطبریؓ نے اس حدیث کومستر دکر دیا ہے۔

(ج) بعض علماء نے اس حدیث کوشاذ قرار دیا ہے کیوں کہ کم از کم پندرہ صحابہ گابیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کارنگ گندی نہیں بلکہ سفید تھا۔

اگر بالفرض اس حدیث کی صحت کوتسلیم بھی کرلیا جائے تو گندمی بن سے مرادسرخی ہے جوسفید چبکدار رنگ میں ملی ہوتی تھی۔ عرب سرخی مائل سفید رنگ والے انسان پر بعض اوقات لفظ اسمر کا اطلاق کردیتے ہیں۔

علامہ بہلی اس کا جواب ایک اور انداز میں دیتے ہیں کہ رسولِ اکرم ﷺ کے رنگ میں جوسرخی یا گندمی رنگ کی جھلک تھی وہ جسم کے اس حصہ پڑھی جودھوپ اور ہوا میں کھلا رہتا " تھا۔ واللہ اعلم۔

حضرت ابوالطفیل کابیان ہے کہ رسول اکرم بھی کا چیرہ مبارک سفیداور ملاحت دار یعنی سرخی مائل تھا۔حضرت انس کا قول ہے کہ رسول اکرم بھی کا رنگ پر جمال، سفید اور چیکدارتھا۔حضرت براء بن عازب کا ایک سائل کو جواب کہ رسول اکرم بھی کا چیرہ بدر کامل کی جمکداراور گولائی لئے ہوئے تھا۔حضرت جابر بن سمرۃ نے بھی ایسے ہی ایک موقع پر طرح چیکداراور گولائی لئے ہوئے تھا۔حضرت جابر بن سمرۃ نے بھی ایسے ہی ایک موقع پر فرمایا کہ آپ بھی کا چیرہ ماہ وخورشید کی طرح روشن و تابناک اور قدرے گول تھا۔حضرت رہے بنت معود کا فرمان ہے کہ آپ بھی کا چیرہ ایسا لگتا کہ سورج طلوع ہورہ اسے۔ (خال زندی)

جلد دوم

ایک ہمدانی صحابیہ کا کہناہے کہ جناب رسول اکرم کی کا چہرہ چودھویں رات کے جاندی طرح چیکدار تھا۔ میں نے آپ کی جیسا آپ کی سے پہلے یا بعد کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہر پر گابیان ہے کہرسول اکرم کی پیشانی اور چہرہ ایسا چیکدار اور شفاف تھا گویا آ قاب چیک رہا ہے ،حضرت کعب بن مالک کا قول ہے کہ:" رسول اکرم کی کا چہرہ بحالت مسر ت ایسا چیک اگویا چا ند کا مکڑا ہے اس چیک کود کی کر ہم رسول اکرم کی کوشی کو بیجان جاتے تھے۔

حضرت علی کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کا چہرہ گوراسرخی مائل اور قدرے گولائی
لئے ہوئے تھا۔ حضرت بیزیدالفاری (بحالت خواب دیکھے ہوئے حلیہ مبارک کو بیان کرتے
ہیں) فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کا چہرہ انتہائی خوبصورت اور ہلکی می گولائی ہیں
تھا۔ (حضرت ابن عباس نے اس کی تائید فرمائی۔)

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم بھے کے رضار مبارک ہموار اور نرم ولطیف تھے۔ حضرت ابوالطفیل فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم بھے کے سفید برق چہرے اور سیاہ بالوں کو جھی فراموش نہیں کرسکوں گا۔ رسول اکرم بھی کے حقیقی چیا ابوطالب رسول اکرم بھی کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ایک شعر کہتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ:''وہ گورے چہرے والاجس کے دوئے زیبا کے ذریعہ ابر رحمت کی دعا مانگی جاتی ہیں وہ تیبموں کا سہارا، پواؤں اور مسکینوں کا سر پرست ہے۔'' (بخاری شریف)

حضرت ام معبر بیان کرتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک آدمی (رسول اکرم ﷺ)
گزرا ہے جو جیکتے اور دکتے چہرے والا تھا۔ حضرت ہندابن ابی ہالہ کا بیان ہے کہ '' رسول
اکرم ﷺ پنی ذات کے اعتبار ہے بھی عالیشان اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبہ
والے تھے رسول اکرم ﷺ چہرہ انور چودھویں رات کے جاند کی طرح جگمگا تا تھا۔''
والے تھے رسول اکرم ﷺ کا چہرہ انور چودھویں رات کے جاندگی طرح جگمگا تا تھا۔''

بہرحال آپ بھاکا رنگ نہایت چیکدارسرخی مائل سفیدی والا تھا۔ آپ بھے کے

besturdulooks.wordbress.com رنگ مبارک کوبیان کرتے ہوئے ام معبد فرماتی ہیں کہ آپ بھٹا چکتارنگ دورے دیکھنے میں سب سے زیادہ چمکدار و پر جمال قریب سے دیکھنے میں سب سے زیادہ خوب صورت تھا۔ ٹاعرنے کہاہے کہ

> درخشاں جس طرح سیم مصفی کوئی پیکر .....وہ اک نورمجسم بدر کامل ہے بھی روشن تر جمیل ودکش ایسے دورہے چوں مہر تابندہ .....جو ہوں نز دیک تو خوش منظروشیریں وزیبندہ نەرنگت سانولى تقى اورنە تھا جلى بھبھوكے سے

سفید اورسرخ گورے گندی تھے اور حمکتے تھے درو دیوار پراک روشنی عظمگاتی تھی تبهى جب مسكراتے تو بجل كوند جاتى تھى

رسول اکرم ﷺ کی بیاری اور دنشیس آنکھیں مبارک

رسول اکرم اللے کی مبارک آئیسیں بوی اور قدرت اللی ہے سرمکیس اور پلکیس دراز تھیں۔آنکھوں کی سفیدی ہیں باریک سرخ ڈورے تھے۔کتب سابقہ ہیں پیھی آپ ﷺ کی علامت نبوت تھی۔

یمی وجی کہ جب رسول اکرم علقے نے ۲۵ سال کی عمر شریف میں خدیجالکبریٰ کی طرف سے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے لئے ملک شام سفر کیا۔ اور بھر میں نسطور راہب کے عبادت خانہ کے قریب ایک درخت کے نیچے اترے تو راہب مذکور نے میسرہ ے رسول اکرم اللی نبست میسوال کیا: "ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟"میسرہ نے جواب دیا: "ہاں! اور وہ سرخی آب ہے بھی جدانہیں ہوتی۔ "اللہ تعالی نے آپ علی کے بصر شریف كاوصف قرآن مجيد مين يون مذكور فرمايا: ﴿ مَا زَاعَ الْبَصَرُ ومَا طَعْنَى ﴾ (سوره فجم) یعنی شب معراج میں رسولِ اکرم اللہ کا آنکھ مبارک نے ان آیات کود مکھنے سے عدول وتجاوز ندكيا۔ كدجن كے ديكھنے كے لئے رسول اكرم اللم محمور تھے۔اس سے بدپايا جاتا ہے کہرسول اکرم بھیکوالی غایت درجہ کی قوت بصارت عطام و کی تھی۔ کہ آپ بھیجس

besturdubooks.wordpress.com شے کود کیھتے خواہ وہ غایت درجہ خفامیں ہواہے یوں ادراک فرماتے تھے کہ جس طرح وہ واقعی اورنفسالامرميں ہوا کرتی۔

امام بیہ فی " (متوفی ۱۹۵۸ ھے) نے بروایت ابن عباس رضی الله عند قل کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ اندهیری رات میں روشن دن کی طرح دیکھتے تھے۔ حدیث میج میں آیا ہے کہ رسول اکرم علی نے فرمایا۔ کہ مجھ سے تہارارکوع اور خشوع پوشیدہ نہیں۔ میں تم کو پیٹے کے بيحصة مكفتا هول\_

المام جابد (متوفى ١٠٠١هـ) في اللُّذِي يَسرَ اكَ حِينَ تَـقُوم . وَتَقَلُّبَكَ فِي السلسجسدين (معراع ١١) كي تفسير مين فرمايا ہے كەرسول اكرم على نماز ميں مجھيلى صفول كويوں دیکھتے تھے جبیا کہایئے سامنے والوں کو۔

احادیث مبارک بالا میں روایت سے مرادرویت عینی ہے جواللہ تعالیٰ نے اینے حبیب رسول اکرم کھی کوبطور خرق عادت عطا فرمائی تھی۔جس طرح باری تعالیٰ نے رسول اكرم على كے قلب شريف كومعقولات كے ادراك ميں احاطہ اور وسعت بخشى تھى اى طرح رسول اكرم على كے حوال لطيف كومسوسات كاحساس ميں توسيع عنايت فرمائي تھي۔

رسول اكرم عظيكا فرشتون اورشياطين كود كجمنااورشب معراج كي صبح كومكه مشرفه مين قریش کے آگے بیت المقدس کودیکھا کراس کا حال بیان فرمانا اور مسجد نبوی کے بننے کے وقت رسول اکرم ﷺ کامدینہ سے کعبہ مشرفہ کود مکھنا زمین کے مشارق ومغاب کود کھے لینا اور حضرت جعفرطیارکوشہادت کے بعد بہشت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھنا۔ بیتمام امور رسول اکرم اللے کی قوت بینائی پردلالت کرتے ہیں۔

غزوه احزاب میں خندق کھودتے وقت ایک سخت پھر حائل ہو گیا تھا جے رسول اکرم ﷺ نے کدال کی تین ضربوں سے اڑا دیا۔ پہلی ضرب برفر مایا: ''میں یہاں سے شام کے سرخ محلات د مکھر ہاہوں۔ 'ووسری ضرب برفر مایا: ''میں یہاں سے کسریٰ کاسفیدکل د مکھر ہا ہوں،۔''تیسری ضرب بر فرمایا کہ:'' اس وقت میں یہاں سے ابواب صنعاء کو دیکھ رہا

besturdulooks.wordpress.com مول ـ''اسی طرح جب غزوه موته میں حضرت زید بن حارث ، جعفر بن ابی طالب اور عبدالله بن رواحدرضی الله تعالی عنهم یک بعد دیگرے بردی بہادری سے الاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو رسول اکرم ﷺ مدینه منوره میں ان حالات کواپنی آنکھوں سے دیکھر ہے تھے اور بیان فرما (بحواله سيرت رسول عرني)

> حضرت علی کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی بڑی بڑی سرخی مائل آئکھیں، پلکیر دراز اور داڑھی تھنی تھی۔

> حضرت جابر بن سمرة فرماتے ہیں کہ:''رسول اکرم ﷺ فراخ دبمن اور کشادہ چیٹم تھے سفید حصے میں سرخ ڈورے اور ایڑیاں باریک جن پر بہت کم گوشت تھا۔"

> حضرت علی رسول اکرم علی احلیه بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:'' رسول اکرم الله كارنگ كورا، چېرے ميں قدرے كولائى، آئكھيں كشادہ، سياه بلكيس طويل تقى-"

> حضرت ابو ہر ریو گا بیان ہے کہ حضور ﷺ کی آنکھیں سرمگیں تھیں۔حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی آئکھیں قدرتی طور پرسیاہ تھیں۔

> حضرت بزید فاری (بحالت خواب دیکھا ہوا حلیہ) بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ پیدائشی طور برسرمگیں آئکھیں والے تھے۔ (سنداحم)

> حضرت جابر بن سمرة كابيان ہے كه حضور الله كى أنكصيں سرمكيں تھيں تم ويكھتے تو كتي كرآب الله في أنكهول مين سرمدلكاركها بحالانكدسرمدندلكا موتا-(حواله بالا)

> حضرت ام معبد خزاعیهٔ بیان کرتی ہیں کہ رسولِ اکرم ﷺ کی سفید وسیاہ سرمکیس آنکھیں تھیں لیعنی پتلیاں سیاہ اس کےعلاوہ کا حصہ سفیدی لئے ہوئے تھالیکن اس سفیدی میں سرخ ڈورے بڑے ہوئے تھے۔چناچہ حضرت علیٰ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی آئکھیں سرخی مأئل تھیں۔

> حضرت جابر بن سمرہ وُفر ماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ اشکل انعین تھے جس کا صحیح ترجمہ بیہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی آنکھوں کی جوسفیدی تھی اس میں سرخ ڈورے پڑے

ہوئے تنے اگر چال حدیث کے ایک راوی نے اشکل کے معنی کمی کمی آنکھوں کے کئے ہیں آ مگر اہل لغت کے نزدیک بیمعنی غلط ہیں اگر بیمعنی لئے جائیں تو کوئی خرابی ہیں آنکھوں کا قدرے دراز ہونا اور پھر سفیدی ہیں سرخ رنگ کا ملا ہوا ہونا پھر پتلیوں کا نہایت ساہ ہونا آنکھوں کی خوبصورتی کانمونہ ہے اور اس پر پھررسول اکرم بھی کا نگاہ کسی کے سامنے نہ جمانا اکثر گوہے چٹم سے دیکھتے تھے۔

خمار آلوده آنگھنوں پرہزاروں میکدے قربان وہ قاتل ہے ہے ہی رات دن مخور رہتا ہے چکدار اور سیہ پلی بردی آنگھیں جسین آنگھیں کہ ہے سرمہ بھی رہتی تھیں ہمیشہ سرگیں آنگھیں ہمیشہ سرگیں آنگھیں درا آنگھوں میں سرخی ارغوانی رنگ ہاکا سا بہشتی ساغروں پر کوڑ گل رنگ چھلکا سا سفیدی میں شے ڈور سرخ جن پرہوں فدا جانیں سفیدی میں شے ڈور سے سرخ جن پرہوں فدا جانیں سفیدی میں میں اور کالی کالی مرگانیں

رسول اکرم ﷺ کی پیاری اورخوبصورت ابرومبارک

عدوی قبیلے کے ایک آ دمی کابیان ہے کہ وہ مدینہ منورہ گیا ، اور رسولِ اکرم ﷺ سے شرف زیارت حاصل کیا پھراس نے آپﷺ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

" آپ کاجسم خوبصورت اورسڈول، کشادہ اور بڑی پیشانی، ناک ستوال اور ابروی بیشانی، ناک ستوال اور ابروباریک تھے۔" حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ کابیان ہے کہ رسول اکرم کی کھنویں اور پلکیں کہی تھیں۔ حضرت ام معبد سے مروی حدیث ہے کہ رسول اکرم کی پلکیں دراز ابروباریک اور پیوستہ تھے۔ (لیکن ایک دوسرے سے الگ الگ تھے۔) (متدرک حاکم) معنوب ہندین ابی ہالہ رسول اکرم کی ابروکا حال بیان فرماتے ہیں کہ رسول

besturdulooks.Mordpress.com ا كرم ﷺ كے ابر وخمدار باريك اور گنجان تھے۔اور دونوں ابر وجدا جداتھے۔ درميان ميں ايك دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔اوران دونوں ابرو کے بچ ایک رگ تھی جوغصہ کے وقت ابحرجاتي تقى، يعني موثى ہوجاتی تقی۔ (شاكرتندي مع خصائل نبوي)

> ُ ابرو کا تکوار کی طرح خمراراور باریک ہوناحسن میں زیادتی پیدا کرتا ہے۔البتہ پیہ خداداد چیز ہے۔اگر پیدائشی ایسی حالت ہےتو ''الحمد لله علی ذالک'' ورنه بازاروں میں یا خود تراش کراس طرح کرنایتخلیق خداوندی میں تغیر ہے۔ جوشیطان کا فریب ہے جسکا ذکرخود شيطان كى زبانى قرآن مين موجود : ﴿ و لا مُسرَنَّهُم فلَيُغَيِّرُن خَلق الله ﴾ "شيطان کہتا ہے کہ اور میں ان کو سکھاؤں گا کہ بدلیں صورتیں بنائی ہوئی اللہ کی'' خلاصۃ السیر

ص ۲۰۱۹ پر ہے کہ حضور بھے کے ابر و پیوستہ اور ایک دوسرے سے جدا جدا تھے۔۔ گھنے باریک اور خم دار تھے مثل کمان ابرو ذرا کچھ سے دونوں ہلال ضوفشاں ابرو رگ یاک اک دونوں ابرؤوں کے درمیاں میں تھی جو غصه میں ابھرآتی تھی تیراک دوکماں میں تھی

حضرت علی فرماتے ہیں کہرسولِ اکرم ﷺ کی کشادہ اور روش پیشانی ، پلکیس دراز اور دونوں ابروں کے درمیان فاصلہ تھا۔حضرت ابوا مامہ کابیان ہے کہ:''رسول اکرم ﷺ کا رنگ گورا،خوبصورت جس میں ملکی سرخی نمایاں، قدر مے خیدہ بال، قدرتی طور برسر مگیں آئکھیں اور پلکیس طویل تھیں۔"حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہرسول اکرم ﷺ کے دونوں ابرو کا درمیانی فاصله وهلی ہوئی خالص جاندی کی طرح سفیداور چیکدارتھا۔ (شاکر تدی)

رسول اکرم بھے کے بیارے اور چیکدار دندان مبارک

حضرت ہند بن انی ہالہ کا بیان ہے کہ حضور ﷺ کے دانت باریک خوبصورت اور آبدار تصان کے درمیان خوشنمار یخیں تھیں۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ:"آپ ﷺ Desturdubooks.word? کے اگلے دونوں دانت الگ الگ تھے جب گفتگوفر ماتے تھےتو ان دانتوں کے درمیان سے چىكىنىڭ دىھائى دىتى\_

حضرت ابو ہر ری فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ جب بینتے تو دندان مبارک سے روشنی ی نمودار ہوتی ایسا لگتا کہ دیواریں جگمگااٹھیں گی۔

حضرت عبدالله بن مسعود كابيان ہے كہ يہلے يہلے جب مجھے رسول اكرم اللہ ك متعلق علم ہوا تو میں چیاؤں کے پاس مکہ مکرمہ آیا اہل خانہ نے عباس بن عبد المطلب کی طرف مجھے بھیجامیں ان کے پاس آیا، تووہ بئر زم زم سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیاا جا تک دیکھتا ہوں کہ باب صفا سے ایک صاحب برآ مدہوئے جن کارنگ گوراسرخی مائل قدرے خیدہ بال، جو کانوں کی لوؤں تک بڑھے ہوئے (ناک بلندآ گے ے ذراجھکی ہوئی )اولوں کی طرح سفیداور آبدیدہ دانت گہم سیاہ آئکھیں بھنی داڑھی تھی۔ حضرت ابو ہند بن ابی ہالی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ (کی بیشتر ہنسی تبسم کی صورت میں تھی )مسکراتے تو دانت اولوں کی طرح حمیکتے۔خصائل نبوی میں علامہ مناوی کا قول نقل کیا ہے کہ کوئی حسی چیڑھی جوبطور معجزہ کے سرکار کے دندان مبارک کے درمیان سے ظاہر ہوتی تھی۔الغرض حلیہ مبارک میں ہر چیز کمال حسن کو پینچی ہوئی تھی۔ (بحوالہ خصائل نبوی) فراخی تھی دہن میں اور در دنداں کشادہ تھے

جلاءوحسن میں جوموتیوں سے بھی زیادہ تھے وه نوری کوئی سانچه تھا کہ جس میں نور ڈھلتا تھا بوقت گفتگوریخوں ہے چھن چھن کرنگلتا تھا

رسول ا کرم بھی کی بیاری اورخوبصورت ناک مبارک حضرت ہند بن ابی ہالہ کا بیان ہے کہرسول اکرم کے کاک مبارک بلندی مائل سامنے سے قدر ہے جھکی ہوئی تھی اس پر نورانی چیک جس کی وجہ سے سرسری نظر میں بڑی

اونچی معلوم ہوتی تھی۔

besturdubooks.wordpress.com حضرت عبدالله بن مسعودٌ رسول اكرم الله كا حليه مبارك بيان كرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسولِ اکرم ﷺ کی بینی مبارک اعتدال کے ساتھ اونچی تھی۔عدوی قبیلے کا ایک آ دمی اسيندادات بيان كرتاب (جس في رسول اكرم الكلكود يكها تقا) رسول اكرم الكلكاحسن سيماني تقا، كندهون تك بره هے ہوئے خوبصورت بال اور ناك ستوال تھي۔

رسول اکرم علظے بیاری رخسارمبارک

حضرت ہند بن ابی ہالہ کا بیان ہے کہرسول اکرم علی کے رخسار مبارک ہموار اور ملكے،البتہ بنچكوذ راسا گوشت ڈھلكا ہوا تھا۔

حضرت ابوہرری سے سے مخص نے رسول اکرم اللے کے حلیہ کے متعلق دریافت کیا تو آبِ" نے فرمایا:" رسول اکرم علی انتہائی حسین وجمیل تھے،رسول اکرم علیکا پیکر درمیانه مائل بدرازی تھا۔مونڈھوں کا درمیانی فاصلہ عام پیانے سے زیادہ،ہمواراور ملکے رخساراورموئے مبارك انتهائي سياه تصــ''

حضرت یزید فاری (بحالت خواب دیکھا ہوا) رسول اکرم بھے کا حلیہ بیان ہوئے فرماتے ہیں کہرسولِ اکرم علی کا چبرہ ملکی گولائی لئے ہوئے تھا، چبرے کے ہالے انتہائی

حضرت علی کا بیان ہے:"رسولِ اکرم ﷺ کا رنگ گوراسرخی مائل، آئکھیں نہایت ساہ، بال قدرے خمیدہ، گنجان داڑھی اور رسولِ اکرم ﷺ کے رخسار ملکے اور ہموار تھے۔ "حضرت عا نشافر ماتی ہیں کہرسول اکرم ﷺ کے رخسار مبارک ملکے اور ہموار تھے جن میں ابھارتھانہ بلندی۔ (ولائل المدوة)

رسول ا کرم علی کی پرنوراور پیاری پیشانی مبارک

حضرت ہندین الی ہالٹکا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کشادہ جبیں تھے۔حضرت ابو

ہریہ فرماتے ہیں رسول اکرم بھی پیشانی مبارک کھلی، چکداراور پلیس دراز تھیں۔ حضرت کا کشہ صدیقہ کا بیان ہے: ''رسول اکرم بھی بے حدروثن جبیں تھے جب رات کی تار کی یا پو پھٹنے کے وقت آتے (یا لوگوں کے جُمع میں رونما ہوتے) تو سیاہ بالوں کے درمیان بالحضوص رسول اکرم بھی تابناک اور کشادہ پیشانی روثن چراغ کی طرح جگمگا تھی تھی۔'' حضرت ابو ہریہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم بھی کی پیشانی اتنی روثن اور تابناک تھی گویااس سے سورج کی کرنیں چھوٹ رہی ہیں۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ رسول اکرم بھی کا میان ہے کہ رسول اکرم بھی کا میان ہے کہ رسول اکرم بھی کا بیان ہے کہ رسول اکرم بھی نہیں پست قامت تھے، بلکہ رسول اکرم بھی کا پیکر درمیانہ تھا، ربگ چونے کی طرح سفید اور نہ تی پست قامت تھے، بلکہ رسول اکرم بھی کا پیکر درمیانہ تھا، ربگ چونے کی طرح سفید اور نہ تی دراز قد اور نہ تی دران کر اس نہیں ہوگا اور نہ تی دادا سے بیان کرتا ہے (جس نے رسول اکرم بھی کو دیکھا بلکہ قدر سے خیدہ، داڑھی مبارک گنجان اورخوبصورت، پیشانی کشادہ،سفیہ چمکدارسرخی ماکل بلکہ قدر سے خیدہ، داڑھی مبارک گنجان اورخوبصورت، پیشانی کشادہ،سفیہ چمکدارسرخی ماکل کرسول اکرم بھی کی پیشانی عتدال کے ساتھ بڑی گئیں۔ (شاک تریہ کے اکرم بھی کود یکھا کہ کہ درسول اکرم بھی کی پیشانی اعتدال کے ساتھ بڑی گئیں۔ (شاکل تریہ کی کے کہ کہ کہ درسول اکرم بھی کی پیشانی اعتدال کے ساتھ بڑی گئیں۔ (شاکل تریہ)

# رسول اكرم على بيارى كردن مبارك

حفزت علی رسول اکرم ﷺ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کی گردن کمبی اور چیکدارتھی گویا کہ چاندی کی صراحی ہو۔

حضرت ام معبد عمروی حدیث ہے کہ رسول اکرم کی گردن مبارک کمی اور خوشماتھی۔ حضرت ہند بن ابی ہالہ کا بیان ہے: ''رسول اکرم کی گردن چاندی کی طرح سفید، خوبصورت تھی گویا کسی مورنی کی گردن تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: ''رسول اکرم کی گردن بہت ہی خوبصورت، حیین اور معتدل تھی ، نہ زیادہ کمی اور نہ چھوٹی تھی ، اس کاوہ حصہ جودھو ہا اور ہوا میں کھلا رہتا وہ اس قدر چیکدار تھا گویا چاندی کی صراحی جس میں سونے کی آمیزش ہو۔'' حضرت ابو ہریو گا بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم کی گردن سفید

خوبصورت ملى كويا عائدى سے دھلى ہو۔ (دلاك المنوة)

رسول اكرم عظاكا بياراسرمبارك

besturdubooks.wordpress.cc حضرت على كابيان ہے كەرسول اكرم علىكا سرمبارك بردا تھا۔حضرت مند بن الي ہالی قرماتے ہیں کہ رسول اکرم بھی کا سرمبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔حضرت انس سے روایت ہے کہرسول اکرم بھی کا سرمبارک بردا مگراعتدال وتناسب کے ساتھ تھا۔ (بندی شریف)

رسول اکرم علی کے بیارے کندھے مبارک

حضرت علی کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے کندھے بڑے بڑے اور ان کی درمیانی جگہ بربھی گوشت تھا۔حضرت علیٰ ہی کابیان ہے کہرسول اکرم ﷺ کے کندھوں اور جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھر کم مضبوط تھیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے اعضاء مبارک (اعتدال وتوازن کے ساتھ )مضبوط، بھاری اور بڑے بڑے تھے۔

## رسول اکرم ﷺ کی پیاری متوازن ناف مبارک

حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم اللہ کے سیند مبارک سے لے کر ناف تک ایک باریک لمبی دھاری تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہرسول اکرم ﷺ کے بدن مبارک پر بالنہيں تھے صرف سينہ اور ناف تک بالوں كى ككيرتھى \_حضرت مند بن الى مالەكا بيان ہے:"رسول اکرم ﷺ کے بدن کاوہ حصہ جو کھلا رہتاوہ بہت روش اور چمکدارتھا ناف اور سینہ کے درمیان لکیر کی طرح بالوں کی ایک باریک دھاری تھی اس کےعلاوہ دونوں جھا تیاں اور پیٹ مبارک بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں باز وؤں، کندھوں اورسینہ مبارک کے بالائی حصه ير پچھ بال تھے۔"

حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کے پیٹ اور سینہ مبارک پر باریک دھاری کے علاوه كهبيں بال ندتھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آپ وظفاکا سینہ مبارک کشادہ ، ملق کے بنچ کا حصلہ ناف تک بالوں کی باریک دھاری سے ملاہوا، سینے اور پیٹ پراس کے علاوہ کہیں بال نہ تھے۔ حضرت ابوا مار قرماتے ہیں: ''حضور وظف کے مونڈ ھے بھاری اور پر گوشت تھے، دونوں کلا ئیوں اور سینے پر پچھ بال تھے، ہاتھ پاؤس کی انگلیاں اعتدال کے ساتھ موثی اور محوشت سے بحری ہوئی، سینے سے ناف تک بالوں کی ایک بلکی ی کمی کیرتھی۔''

444

عدوی قبیلے کا ایک آ دی اپنے دادا سے بیان کرتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے حلق مبارک سے سینے تک دھا کے کی طرح بالوں کی لمبی لکیرتھی۔ (ٹائل ترزی)

رسول اکرم ﷺ کی پیاری اور برنوردا رهی مبارک

حضرت علی محل بیان ہے کہ رسول اکرم بھٹاکا سر اعتدال کے ساتھ بڑا اور داڑھی مبادک کھنی تھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم بھٹاکی داڑھی کے بال بھر پور شھے۔ حضرت ابو ہر برہ ڈرسول اکرم بھٹاک حسرت ابو ہر برہ ڈرسول اکرم بھٹاکا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم بھٹاکی داڑھی مبادک سیاہ کھنی اور دہمن مبادک خوبصورت اور حسین تھا۔ حضرت ہند بن ابی ہالہ کا کیان ہے کہ رسول اکرم بھٹاکی داڑھی مبادک بہت مجنجان تھی۔ (سندام) حضرت ام معبد رسول اکرم بھٹاکا حلیہ مبادک بیان کرتے ہوئے فرما تی ہیں کہ رسول اکرم بھٹاکا حلیہ مبادک بیان کرتے ہوئے فرما تی ہیں کہ رسول اکرم بھٹاکی داڑھی مبادک محفرت بزید فاری جو قرآن مجد کی

سرت اسم عبدر ول الرم الله کی داره می مبارک مخیان اور کھنی تھی۔ حضرت بزید فاری جوقر آن مجید کی رسول اکرم الله کی داره مبارک مخیان اور کھنی تھی۔ حضرت این عباس کے زمانہ حیات میں رسول اکرم الله کوخواب میں دیکھا، میں نے اپنا خواب این عباس سے ذکر کیا تو انہوں نے پہلے رسول اکرم الله کاارشادگرای سنایا کہ 'جو مجھے خواب میں دیکھا ہوہ حقیقا مجھ ہی کودیکھا ہے اس لئے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔' یہ فرمان سنانے کے بعد انہوں نے مجھ ہے اس لئے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔' یہ فرمان سنانے کے بعد انہوں نے مجھ ہے ہو؟ میں نے عرض کیا: ''جی بوچھا کہ خواب میں دیکھی ہوئی صورت کا حلیہ بیان کر سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا: ''جی ہاں! رسول اکرم الله کو اللہ دو المت دونوں معتدل اور درمیانی تھی جسم مبارک نہ زیادہ ہاں! رسول اکرم الله کو اللہ دونا مت دونوں معتدل اور درمیانی تھی جسم مبارک نہ زیادہ

besturdubooks.Worldpiess!

فربداور ندوبلا پتلا ، ایسے ہی قد مبارک ندزیادہ لمبااور ندکوتاہ بلکہ معتدل رسول اکرم کارگ کھلٹا گندی سفیدی مائل ، آنکھیں سرگیں ، خندہ دبن ، خوبصورت ماہ تابی چرہ ، داڑھی مبارک نہایت گنجان جو پورے چرہ انور کا احاطہ کئے سینہ مبارک کے ابتدائی حصہ پر پھیلی ہوئی تھی ۔
حضرت ابن عباس کو یا ہوئے کہ اگرتم رسول اکرم کھی کو حالت بیداری میں دیکھتے تو اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ رسول اکرم کھی کا حلیہ مبارک نہ بیان کر سکتے ۔ داڑھی مبارک کے گنجان ہونے کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود جمعنی دوایات مروی ہیں ۔ داڑھی مبارک کے خوبصورت ہونے کے متعلق حضرت مبارک کے خوبصورت ہونے کے متعلق حضرت ابو ہریر ڈ ، حضرت علی موری ہیں ۔ داڑھی مبارک کے خوبصورت ہونے کے متعلق حضرت ابو ہریر ڈ ، حضرت علی ، حضرت سعد بن ابی وقاص سے احادیث مروی ہیں ۔

وضاحت ..... ترفدی میں مردی وہ حدیث جس میں ذکر ہے۔ کہ حضور وہ النا ہیں داڑھی مبادک کوطول وعرض (قیبنی کے ساتھ) ہموار کرتے تھے۔ اہام ترفدی اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ بیحدیث غریب یعنی ضعیف ہے اس بنا پر اس روایت کو فدکورہ بالانصر بیجات کے مقابلہ میں بطور دلیل نہیں پیش کیا جاسکتا الہذا ایک مسلمان جو کتاب وسنت پر عمل پیرا ہونے کا مدی ہے اس کی کانٹ چھانٹ میں ندلگار ہے ہونے کا مدی ہے اس کی کانٹ چھانٹ میں ندلگار ہے بلکہ اس کے بالوں کوسلیقے اور شاکستگی سے رکھنے کا اہتمام کرے آپ وہ کا کی سنت کی پیروی کا بہتمام کرے آپ وہ کا کی سنت کی پیروی کا بہتمام کرے آپ وہ کا کہ تردی کی پیروی کا بہتمام کرے آپ وہ کا کہ تردی کی پیروی کا بہتمام کرے آپ وہ کا کہ تردی کی پیروی کا بہتمام کرے آپ وہ کا کہ تردی کی پیروی کا بہتمام کرنے آپ وہ کا کہ تردی کی پیروی کا بہتمام کرنے آپ وہ کا کہ تردی کی پیروی کا کہ بی تقاضا ہے۔ (شاکل تردی)

#### رسول اکرم ﷺ کے بنارے اور خوبر وکان مبارک

حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے کان مبارک خوبصورت اور ہر لحاظ سے متناسب تھے۔حضرت علی کا بیان ہے کہ جھے رسول اکرم ﷺ نے یمن بھیجا، میں ایک دن لوگوں کو وعظ وقعیمت کررہاتھا کہ ایک یہودی عالم ہاتھ میں کتاب لے آیا، مجھے دیکھ کر کہنے نگا۔کہ ابوالقاسم ﷺ کا حلیہ بیان کرو۔

حضرت على مجتمع بين كه بين كه ين في است بتايا كه:" رسول اكرم على ندتو بست قامت

پیں اور نہ ہی زیادہ دراز قد (بلکہ آپ کا قد درمیانہ تھا) بال مبارک نہ زیادہ ہے دار اور نہ
بالکل کھڑے کھڑے بلکہ بال گھنے ساہ قدرے نمیدہ ہیں، سرمبارک اعتدال کے ساتھ بڑا،
رنگ گوراسرخی مائل، جوڑاؤں کی ہڈیاں بڑی بڑی، ہاتھ اور قدم پر گوشت، سینہ پر ناف تک
بالوں کی ہلکی ہی کئیر، پلکیں دراز، ابرو پوستہ، پیشانی کشادہ اور ہموار دونوں کندھوں کے
درمیان قدرے زیادہ فاصلہ جب رسول اکرم کھے چلتے تو قدرے جھک کر گویا کسی ڈھلوان
سانہیں دیکھا۔
ساتر رہے ہیں۔ میں نے آپ کھے ہیں کہ پھر میں خاموش ہوگیا، یہودی عالم کہنے لگا کیا
ہوا؟ میں نے اسے جواب دیا مجھے تو رسول اکرم کھی علی میارک ای قدریاد ہے۔ یہودی
عالم کہنے لگا کہ: ''رسول اکرم کھی آئکھوں میں سرخی، خوبصورت داڑھی، خوب رو کان
متناسب، آگے پیچے دیکھتے تو پورے وجود کے ساتھ۔'' حفرت علی گئتے ہیں کہ: ''اللہ کی شم!
تب کھا کہ بہی جلیہ مبارک ہے۔''

# رسول اكرم على بيارى موچيس مبارك

حضرت ابن جریج "نے ایک دفعہ حضرت ابن عمر " کہا کہ آپ اپنی مونچھوں کو پست رکھتے ہیں اس پر حضرت ابن عمر نے فرمایا: '' میں نے رسولِ اکرم اللہ کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔'' یعنی رسول اکرم اللہ کھی کہوں کے بال بست رکھتے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن زیادای بزرگوں (صحابہ کرام م عیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم بھا پی مونچیس اطراف سے کاٹ دیا کرتے تھے۔حضرت ابن عبال کا بیان ہے کہ آپ بھا پی کبوں کے زائد بالوں کو کاٹ دیتے اور فرماتے :''حضرت ابراہیم بھی ایپ لبوں کے زائد بالوں کو کاٹ دیتے اور فرماتے ہیں کہ رسول اکرم بھی ایپ لبوں کے بال کتر دیتے تھے۔''حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم بھی نے ایک دفعدا بنی مونچھوں کے بنچے مسواک رکھ کرانہیں بہت کیا تھا۔ (معیوا میں)

## رسول اكرم على كابياره فراخ سيندمبارك

besturdulooks.wordpress.com حضرت مند بن الى بالدهكا بيان ہے كەرسول اكرم كلى كاسيندمبارك چوڑا پيد اور سینه ہموار تھے۔حضرت عائشہ "فرماتی ہیں کہ:" آپ ﷺ کا سینہ مبارک کشادہ ،مضبوط اور شفاف تھا،صاف اور ہموار شیشہ کی طرح سفیداور جلد چودھویں رات کے جاند کی مانند'' حضرت ابو ہرری اول اکرم اللہ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کی متصلیاں اور یا وَل پر گوشت، پنڈلیاں موتی اور گداز، کلائیاں بڑی اور دراز، كندهے كھے ہوئے اور مضبوط، دونوں مونڈھوں كا درمياني فاصله ذرازيادہ، سينه كشاده، سر کے بال قدرے خدار پلکیں لمی، خوبروخوبصورت اور گھنی داڑھی، کان کے اور دکش، درمیانہ قد زیادہ طویل نہ بالکل بست، رنگت میں گل لالہ، آگے چلتے یا پیچھے مڑتے تو مکمل طور یر، میں نے رسول اکرم اللہ سے زیادہ حسین جمیل کسی کوندد یکھاندسنا۔ (دلائل المنوة)

## رسول اكرم عظاكا بيارابطن مبارك

حفرت ام معبد رسول اکرم اللکا علیه بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ اللکا پیٹ نہتو ہمواراورسڈول تھا کہاندرکودھنساہو بلکہ حسن و جمال کے قالب میں ڈھلاہوا، نہ ہی بھاری بھر کم ہونے کی بناپرتو ندلے پن کاشکارتھا۔

حضرت ام ہانی کا بیان ہے کہ رسول اکرم عظاکا پیٹ مبارک لیٹے ہوئے کاغذ کی طرح نازك اورلطیف تھا۔ (نزاکت ولطافت میں تدبہ تہ کاغذوں کی طرح تھا)

دوسری روایت میں ہے کہرسول اکرم اللے کے مبارک پید کے شکن فرقی اور چیک میں سونے کے تاروں جیسے تھا۔

حضرت ہند بن ابی ہالٹ کا بیان ہے کہ رسولِ اکرم ﷺ کا پیٹ اور سینہ ہموار تھا۔حضرت ابوہرری فرماتے ہیں کہرسول اکرم فلکا بدن مبارک گویا کہ جاندی سے و ھلا ہواتھا، رسول اکرم ﷺ کے موتے مبارک خدار، اعتدال اور مناسبت کے ساتھ بڑا پیٹ، کندھوں کے جوڑ اور ہڈیاں مضبوط اور بڑی بڑی،رسولِ اکرم ﷺ چلتے وقت جماؤ کے ساتھ ہ زمین پرقدم رکھتے تھے۔ (شائل ترندی)

حضرت ہند بن الی ہالہ "فرماتے ہیں کہرسول اکرم ﷺ" سواء البطن و الصدر " تھے یعنی بطن مبارک سینہ کے ہموارتھا۔ تو ندنگلی ہوئی نہتھی۔ (شاکل تریزی)

حضرت علی اور ہند بن ابی ہالہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم اللہ کے لبہ (طلق) سے لے کرناف تک سینہ اوربطن کے درمیان بالوں کی ایک باریک کیرتھی۔جس طرح چھڑی ہوتی ہے۔اس کے علاوہ بطن مبارک بالوں سے بالکل صاف تھا۔ (ٹاک ترندی) شاعر نے کہا کہ۔

رسول اكرم على كادرمياني حصه مبارك

حضرت براء بن عازب کا بیان ہے کہ رسولِ اکرم ﷺ کا پیکر درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان ذرادوری تھی۔ (یعنی کمر کا بالائی حصہ چوڑ اتھا)

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم کے کندھوں کا درمیانی فاصلہ عام پیانے سے زیادہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نی کا بیان ہے کہ رسول اکرم کی کے بازو پر گوشت، دونوں کندھے مضبوط ان کے درمیان کا حصہ ذرازیادہ چوڑ اتھا۔ حضرت ہند بن ابی ہالہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم کی کے دونوں مونڈھوں کے درمیان قدرے زیادہ فاصلہ تھا۔ حضرت علی کا

besturdubooks.wordpress.com بیان ہے کہ حضور ﷺ کے دونوں کندھے اعتدال کے ساتھ بڑے تھے حضرت ابوا مام فرماتے ہیں کہرسول اکرم بھے کے دونوں مونڈھے پر گوشت تھے۔ (طبقات ابن سعد) رسول اكرم عظفكا بيارااوريُر جمال قدمبارك

> حضرت انس کابیان ہے کہ رسولِ اکرم ﷺ خوبرواورخوش اندام نہ دراز قدینہ پست قامت بلکه درمیانی قد کے تھے۔حضرت علی فرماتے ہیں که رسول اکرم ﷺ نه زیادہ لمجاور نه بالكل چھوٹے بلكه رسول اكرم اللم مانة قامت تھے۔

> حضرت براء بن عازب کابیان ہے کہ رسول اکرم جھتمام لوگوں سے زیادہ حسین ، خوبصورت،سڈول ساخت،نہ زیادہ لمبےاور نہ بالکل چھوٹے تنے۔حضرت علیٰ فرماتے ہیں كەرسول اكرم على كاسىنەمبارك آبدارموتيوں كى طرح ، قامت مائل بدرازى نەزيادە طويل اورنہ بالکل بست حضرت علیٰ ہی کابیان ہے کہرسول اکرم کھی کا قدمبارک بہت اسبانہیں تھا البت جب كسى مجمع ميں ہوتے تو دوسروں سے قد نكاتا ہوامعلوم ہوتا۔حضرت ابو ہرىرہ "كا بیان ہے کہ رسول اکرم عظاکا قد مبارک درمیانہ مائل بہ درازی تھا۔حضرت براء بن عازب ا فرماتے ہیں کہرسول اکرم بھے کے بال قدرے خیدہ اور قد مبارک متوسط تھا۔حضرت علیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نہ لمبے تھے نہ ٹھگنے بلکہ درمیانہ قدوقامت کے تھے۔

> حضرت مندبن ابی ہالہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم اللے کا قد مبارک لمبے ترا نگے آ دمی ہے چھوٹااور قامت والے سے ذرا نکلا ہوا تھا۔

> حضرت عائشہ حضور بھٹ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ بھٹ کا جسم مبارک تروتازہ، قدمبارک نہ زیادہ لمبااور نہ بالکل بیت۔ جب لوگوں ہے الگ اسکیلے چل رہے ہوتے تو درمیانہ قامت معلوم ہوتے۔

> حضرت ابوامامیکا بیان ہے کہ رسولِ اکرم ﷺ کی انگلیاں مبارک موٹی تھیں، نہ چھوٹی تھیں اور نہ سخت تھیں ، سینے سے ناف تک بالوں ایک کمبی لکیر اور آپ ﷺ درمیانہ قد

(څاکرزندی)

besturdulooks.mordpress.

رکھے تھے۔

## رسول اكرم كاپيارااورخوبصورت جسم اطهرمبارك

حضرت ہند بن الی ہالٹگا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے اعضاء کی ساخت معتدل، بدن مبارک نہ موٹا اور نہ ڈھیلا بلکہ گھٹا ہوا مضبوط تو انا تھا۔

عدوی قبیلے کا ایک آدئ اپ دادا ہے بیان کرتا ہے (جس نے آپ کا کود یکھا کہ حضور کے امر یس (گابی) بدن، کندھوں تک بڑھے ہوئے خوبصورت بال، ستواں ناک، باریک ابرواور سیدہ ہے تاف تک بالوں کے لیے دھاگے کی طرح باریک دھاری تھی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اگرم کی کاجم مبارک انتہائی خوبصورت تھا۔ دھاری تھی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ جرت کے وقت حضور کی ام معبد خزاعیہ کے خیمہ کے بارالہ عاص ۵۴ میں ہے کہ جرت کے وقت حضور کی ام معبد خزاعیہ کے خیمہ کی پاس سے گذر ہے تھے تو اس نے حضور کی کی بارے میں فرماتی آپ کی کے درمیان ایک آپ کی کے درمیان ایک آپ کی کے درمیان ایک آپ کی کہ خوتیوں میں سب سے زیادہ خوش منظراور پر دونق ہو۔' ہند بن ابی ہالہ جو حضرت خدیج شاخ جو تین منظراور پر دونق ہو۔' ہند بن ابی ہالہ جو حضرت خدیج شاخ جو تین منظراور پر دونق ہو۔' ہند بن ابی ہالہ جو حضرت خدیج شاخ ہو تین کرنے میں تمام الکبری کے پہلے شو ہر کے صاحبزاد ہے ہیں اور وہ رسول اگرم کی کا حلیہ بیان کرنے میں تمام صحابہ بیں ماہر شے ، فرماتے ہیں کہ:' حضور کی کا قد میانہ پن کے ساتھ کی قدر لمبائی کی طرف مائل تھا۔'

فائدہ .....آپ جی جمع میں ہوتے تو سب سے زیادہ بلندنظر آتے یہ آپ کی کامیجزہ تھا بعنی جیسے معنوی کمالات میں آپ کی سے کوئی بلند مرتبہ بیں ای طرح صورت ظاہری میں بھی بلندمحسوں نہ ہو۔

(خصائل ہوی) میں بھی بلندمحسوں نہ ہو۔

نہ پستہ قدنہ لا نبے ہی کوئی مفہوم ہوتے تھے
میانہ قدیہ کے فکے ہوئے معلوم ہوتے تھے

#### مرجمع میں ہوتے تھے جب بھی حضرت والا نمایاں اور اونچا ہوتا تھا سر وقد بالا

#### آپ هنگا بیارااور معطرومعنبر پسینه مبارک

حضرت انس کا بیان ہے میں نے دبیز یا باریک رہم یا کوئی اور چیز نہیں چھوئی جو رسول اکرم کی کہ تھیلیوں سے زیادہ نرم اور گداز ہواور نہ ہی کوئی خوشبوسو تھی جوآپ کی بدن کی خوشبوسے بڑھ کر ہو۔

حضرت انس بی کابیان ہے کہرسول اکرم کا کارنگ سفید چمکدار، پیدنہ گویا موتی،

چلتے تو قدرے جھکا و کے ساتھ آ گے بوصتے، میں نے کوئی حریر ودیباج ایسانہیں چھوا جو

رسول اکرم کی کہ تھیلی سے زیادہ نرم ہواور نہ بی کوئی مشک وعبرسونگھا جورسول اکرم کی کی خوشبوسے بوٹھ کر ہو ۔ حضرت عاکثہ فرماتی ہیں کہرسول اکرم کی مشک میں کہ سینہ آبدار موتیوں خوشبود ارتھا۔

جیسامہکتی ہوئی مشک سے زیادہ خوشبودارتھا۔

(بخاری شریف)

حضرت جابر بن سمرة كابيان ہے: "ميں نے مدينة منورہ ميں رسول اكرم اللہ ہمراہ نماز ظہراداكى، پھررسول اكرم اللہ اللہ علیہ اللہ ہمراہ نماز ظہراداكى، پھررسول اكرم اللہ اللہ علیہ اللہ ہم ہمراہ نماز ظہراداكى، پھررسول اكرم اللہ اللہ ہم ہمولیا راستہ میں بچوں نے آپ اللہ کا استقبال کیا، آپ اللہ کا اللہ شفقت اور بیار سے ایک ایک ایک کے دخسار پر ہاتھ پھیرتے چونکہ میں ابھی بچے تھا آپ اللہ نے میرے دخسار پر بھی ہاتھ پھیرا میں نے آپ اللہ کے دست مبارک میں ایسی ٹھنڈک اورخوشبوموں کی کہ گویا آپ اللہ ہے۔ (مسلم شریف)

حضرت ثمامة كہتے ہیں كہ حضرت ام سلیم رسول اكرم اللے كے لئے گدا بجھادیتیں اور رسول اكرم اللے وقت ال پر آرام فرماتے ، جب رسول اكرم اللے بیدار ہوكرتشریف لے جاتے توام سلیم رسول اكرم اللے كے بیدنہ کوا کے شیشی میں محفوظ كرلیتیں پھر جمع شدہ بسینہ اور پہلے سے موجود آپ کے موتے مبارک اپن عظر دان كی مرکب خوشہو میں ملا دیتیں ،

(اس طرح بهترين خوشبوتيار بهوجاتي \_)

Pezindripooke Maldhie راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس نے مرتے وقت وصیت کی کہ میری حنوط میں اس خوشبو کوضرور استعمال کیا جائے۔ چنانجہ آیٹ کے کفن وغیرہ کو لگانے کے لئے وہی خوشبو استعال کی تی جس میں رسول اکرم اللے کے پسیندی آمیزش تھی۔

> حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ ایک دفعہ ہمارے گھر تشریف لائے اور قبلوله فرمايااس دوران رسول اكرم فلفكو بسيندآ ياميري والدوام سليم أيك شيشي لائمي ادررسول اكرم الكاكابين (يونجهكر)اس من جع كرن لكيس،ات من رسول اكرم الكابيدار بوئة يوجهاك "امليم الم كياكررى مواس" انهول نے كهاك " ماس بينكواسے خوشبودان میں ملائیں گے۔اس سے بہترین خوشبوتیار ہوجاتی ہے۔" (سنداحم)

> ایک روایت میں ہے کہ آپ بھاکا پینہ ہارے لئے ، بچوں کے لئے خیروبرکت کا باعث ہوگا تورسول اکرم ﷺ نے ہارے اس عمل کی تصویب فرمائی ۔حضرت انس ہی کابیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ جب نیندفر ماتے تو رسول اکرم ﷺ کو بہت پسینہ آتا میری والدہ (ام سلیم )روئی کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کے پسینہ مبارک کوصاف کر کے ایک شیشی میں جمع كرتين اورائے عطردان كى خوشبوميں ملاديتيں اس سے بہترين خوشبوتيار ہوجاتی تھى۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم اللے نے فرمایا کہ مجھے تین چیزوں سے بڑی محبت ہے ایک صنف نازک سے بڑی مدردی ہے نیز مجھے خوشبو بہت بہند ہے، نماز میں تو میری آنکھوں کی تصندک کا سامان ہے۔

> حضرت علی کابیان ہے کہرسول اکرم ﷺ کے چہرہ انور کابسینہ آبدار موتیوں کی طرح اوراس کی مہک بہترین کستوری کی خوشبوے بردھ کرتھی۔حضرت انس کا بیان ہے کہ آپ عظم كالك عطردان تفا (جس ميں بہترين خوشبوجع رہتى اور آپ ﷺ كے استعمال ميں آتى۔) حضرت جابرهما بیان ہے کہ آپ عظامی راستہ سے تشریف لے جاتے اور رسول

> اکرم ﷺ کے بعد کوئی دوسرا گزرتا تورسول اکرم ﷺ کےعطر بیزجسم اور پسینہ کی خوشبو ہے

(طبقات ابن سعه)

معلوم کرلیتا کی کزرگیا ہےادھرے وہ کاروان بہار۔

besturdubooks.wordpress.com اورسيرت رسول عربي الله كمصنف الى كتاب من لكهت بين كه جناب آپ الله کی جلدمبارک زم تھی۔ایک وصف ذاتی آپ اللہ میں بیتھا کے خوشبولگائے بغیرآپ اللہ کے جسم سے الی خوشبوآتی تھی کہ کوئی خوشبواس کونہ پہنچ سکتی تھی۔رسول اکرم وہ الکے کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم بھا پیدا ہوئے ،تو میں نے غورے آپ بھا کی طرف نگاہ کی ، کیا دیکھتی ہوں کہرسول اکرم ﷺ چودھویں رات کے جاندگی مانند ہیں۔اور آپ ﷺ کے جسم سے تیز بوکستور کی طرح آربی ہے۔حضرت انس خرماتے ہیں کہ میں نے کسی کستوری یا عِيرِكُو بوئے رسولِ اكرم ﷺ ہےخوشتر نہ پایا۔

> حضرت ابو ہر میں دوایت کرتے ہیں کہ ایک فخص جناب رسول اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں آیا، اور عرض کیا کداے رسول اکرم اللہ اس نے اپنی بنی کا نکاح کردیا ہے۔ میں اے اس کے خاوند کے گھر بھیجنا جا ہتا ہوں۔میرے یاس کوئی خوشبونہیں آپ (ﷺ) کچھ عنایت فرمائیں۔رسولِ اکرم ﷺ نے فرمایا:''میرے پاس موجودنہیں، گرکل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میری پاس لے آنا۔'' دوسرے روز وہ مخص شیشی اورلکڑی لے کرحاضر خدمت ہوا۔رسول اکرم ﷺ نے اپنے دونوں باز ؤوں سے اس میں اپنا بينة والناشروع كيا- يهال تك كهوه بحركتي - بحررسول اكرم عظف فرمايا:"ات لے جا، ا بنی بٹی ہے کہددینا کہ اس لکڑی کوشیشی میں ترکر کے ال لیا کرے۔ پس جب وہ آپ ﷺ کے بسینہ مبارک کونگاتی ہو تمام اہل مدینہ کواس کی خوشبو پہنچی ۔ یہاں تک کدان کے گھر کا نام بیت انظمبین (خوشبودالول) گھر) ہوگیا۔

> رسول اکرم بھی کے خادم حضرت انس تخر ماتے ہیں کے رسول اکرم بھی ہمارے ہاں تشریف لائے اور فیلولہ فرمایا۔ حالت خواب میں رسول اکرم عظی کو بسینہ آگیا۔میری مال (ام سليمٌ) نے ایک شیشی لی اور رسول اکرم ﷺ کا پسینه مبارک اس میں ڈالنے گئی ، آپ ﷺ جاگ اٹھے اور فرمانے لگے: ام سلیم ! تو یہ کیا کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا: یہ آپ کا پسینہ

ميلام دوم

ہے۔ہم اس کواپی خوشہومیں ڈالتے ہیں اور وہ سب خوشہوؤں میں خوشہودار بن جاتی ہے۔ " کی دوسری روایت مسلم میں ہے کہام سلیم نے یوں عرض کیا:" یارسول اللہ ﷺ ہم اپنے بچوں کے لئے آپ کے عرق مبارک کی برکت کے امیدوار ہیں۔ رسولِ اکرم ﷺ نے فرمایا:" تونے بچ کہا۔" اس ہے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کے عرق مبارک کو بچوں کے چرے اور بدن پرال دیا کرتے تھے اور وہ تمام بلاؤں سے محفوظ رہا کرتے تھے۔

امام ابن سبع نے جناب رسول اکرم بھے کے خصائص میں شارکیا ہے کہ حضور بھی کے کیڑوں بیں کے کیڑوں بیٹ ایداء نہ دیتی یعنی آپ بھی کے کیڑوں میں جوں نہ ہوتی کہ آپ بھی کو ایذا دے۔ کیوں کہ جوں عفونت اور نہینے سے پیدا ہوا کرتی ہے اور آپ بھی والمیب الناس تھے۔ اور حضور بھی کا پیدنہ خوشبودار ہوتا تھا۔ ای طرح بوجہ لطافت آپ بھی کے بدن مبارک پر کیڑا میلانہ ہوتا تھا۔

علامہ دمیری نے اپنے ''منظومہ فی الفقہ'' میں لکھاہے کہ جن چو پایوں پرآپ ﷺ سوار ہوئے آپﷺ کی سواری کی حالت میں انہوں نے بھی بیشاب نہ کیا اور جس چو پائے پرآپ ﷺ کی حیات میں بھی بیار نہیں ہوا۔ (بحوالہ بیرت رسول عربی)

رسول اکرم علا کے بیارے گھے۔ یا مبارک

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ ابتدا میں جن امور کے متعلق کوئی کا کہ بنیں ہوتا تھا، اہل کتاب بغیر مانگ کا لے بالوں کو چھوڑ دیتے جبکہ مشرکین مانگ نکالا کرتے تھے اس بنا پر حضور ﷺ پہلے تو سر کے بالوں کو (بیشانی پر) ویسے ہی چھوڑ دیتے پھر (اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہوئے) مانگ نکا لئے نکا لئے تھے۔ حضرت انس تخرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ بیالوں میں کنگھی کر کے بیشانی پر چھوڑ دیتے تھے کین بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ حضرت براء بن عازب کا بیان ہے کہ حضور ﷺ کے بال مبارک کندھوں تک لمبے تھے۔ حضرت براء بن عازب کا بیان ہے کہ حضور ﷺ کے بال مبارک کندھوں تک لمبے تھے۔ حضرت براء بن عازب کا بیان

besturdubooks.wordpress.cor

ہے کہرسول اکرم ﷺ کے بال بڑے بڑے تھے جوکان کی لوتک پہنچے ہوئے تھے۔حفرت عائشہ کا بیان ہے کہرسول اکرم ﷺ کے بال مبارک کان کی لوے زیادہ اور کندھوں سے کم سخے۔ یعنی نہزیادہ لیے تھے اور نہ بالکل چھوٹے تھے بلکہ متوسط درجے کے تھے۔ یہ کی ثابت ہے کہرسول اکرم ﷺ نے ججۃ الوداع کے موقع پر اپنے سرمبارک کے تمام بال منڈوائے سے کہرسول اکرم ﷺ نے ججۃ الوداع کے موقع پر اپنے سرمبارک کے تمام بال منڈوائے سے ماس کے بعد آپ ﷺ من فارندہ رہے۔ (مسلم شریف)

حضرت ام ہافی فرماتی ہیں کہ حضور بھی جب فنج کے موقع پر مکہ مکر مہ تشریف لائے تو آپ بھی جارگیسو تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور بھی کے بال نصف کا نوں تک تھے۔ حضرت انس ہی کا بیان ہے کہ حضور بھی کے بال کا نوں اور شانوں کے مابین تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور بھی کے بال نہ تو انتہائی بیج دار تھے اور نہ بالکل سیدھے تے ہوئے۔ (بلکہ قدر سے خیدہ تھے۔)

حضرت علیٰ کابیان ہے کہ حضور ﷺ کے بال ہلکاخم لئے ہوئے تھے نہ بالکل سید ھے کھڑے ہوئے اور نہ زیادہ گؤگھریا لے۔ (شاکر تذی)

حفرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم اللہ عالیٰ مبارک کی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر بسہولت ما تک نکل آتی تو نکال لینے اور اگر کی وجہ ہے۔ بسہولت نہ نکاتی تو اس وقت نہ نکالے نے ، جب بال زیادہ ہوتے تو کان کی لوے متجاوز ہوجاتے تھے۔ حضرت ابو ہر رہ مکا بیان ہے کہ حضور کے بال انتہائی سیاہ تھے۔ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے کہ جناب رسول اکرم کی (سیمیس بدن تھے) جم مبارک گویا چاندی سے ڈھالا گیا ہے اور آپ کی کے بال مبارک قدرے خمدار تھے ، جسم مبارک گویا چاندی سے ڈھالا گیا ہے اور آپ کی کے بال مبارک قدرے خمدار تھے ، خصرت عائش گابیان ہے کہ حضور کی اللہ میں مواجلے ہے اکر آتی ہیں جب پچھوفت تکھی نہ کہ این کے تالاب میں ہوا چلنے سے اجر آتی ہیں جب پچھوفت تکھی خیسا کہ رہت کے ٹیلے یا پائی کے تالاب میں ہوا چلنے سے اجر آتی ہیں جب پچھوفت تکھی نہ کرتے تو آپس میں مل کرانگوٹھی کی طرح حلقوں کی شکل اختیار کر لیتے ، پہلے پہل اپنے نہ کرتے تو آپس میں مل کرانگوٹھی کی طرح حلقوں کی شکل اختیار کر لیتے ، پہلے پہل اپنے نہ کرتے تو آپس میں مل کرانگوٹھی کی طرح حلقوں کی شکل اختیار کر لیتے ، پہلے پہل اپنے نہ کرتے تو آپس میں مل کرانگوٹھی کی طرح حلقوں کی شکل اختیار کر لیتے ، پہلے پہل اپنے نہ کہ کا بیا

بالوں میں تنگھی کر کے انہیں بیٹانی پر چھوڑ دیتے تھے۔ (جیسا کہ گھوڑے کے بال بیٹانی پر جھ کھلے چھوڑے جاتے ہیں۔)

پھر جبرائیل سرکے بالوں میں مانگ نکال کرتشریف لائے تو رسول اکرم بھی نے بھی وہی مانگ نکالنا شروع کردی بحضور بھی کے بال کانوں کی لوتک ہوتے بعض اوقات کندھوں تک پہنچ جاتے بھی ہوتا کہ حضور بھی بالوں کی مینڈھیاں بنا لیتے پھر دایاں کان دونوں گیسوؤں کے درمیان ای طرح بایاں کان بھی دونوں گیسوؤں کے درمیان براحسین اورخوشنا منظر پیش کرتا ایسا معلوم ہوتا کہ تھے سیاہ بالوں کے درمیان خوبصورت کان چکدارستاروں کی طرح جگاتے ہیں۔

(دائل اندہ:)

سیر مخیان گیسوجس پر صدیتے ہوں دل ودیدہ ذرا ماکل بہنم بالکل نہسید ھے بی نہ بیچیدہ درازی میں پہنچ جاتے تھے نیچکان کی لوسے درخثاں ما تگ روٹن کہکشاں ہے جسکے برتو سے

رسول اکرم ﷺکے پیارے سفید بال مبارک حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی وفات کے وقت رسول اکرم ﷺ کے سراور داڑھی میں ہیں بال بھی سفید نہ ہے۔

besturdubooks.wordpress.

حضرت انس کا بیان ہے کہ حضور کی نے بالوں کو خضاب نہیں لگا یاصرف کنیٹی کے بالوں میں پچھسفیدی تھی نیز حضور کی کے عنفقہ (داڑھی بچہ) اور سرمبارک میں چند بال سفید تھے۔ حضرت حریز بن عثان نے حضرت عبداللہ بن بسرے دریا فت کیا کہ حضور کی کو صور کی کے عنفقہ (داڑھی بچہ) میں چند بال بڑھا یا آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ:'' حضور کی کے عنفقہ (داڑھی بچہ) میں چند بال سفید تھے۔''حضرت عثان بن عبداللہ بن موھب قریش کا بیان ہے کہ ہم حضرت اسلم شکے باس محکے انہوں نے حضور کی کے عند موسے مبارک دکھائے جومہندی اور وسمہ کے استعال باس محکے انہوں نے حضور کی کے تھے۔

کی وجہ سے سرخ رنگ کے تھے۔

(ندی تریف)

حفرت انس کا بیان ہے کہ بیں ۔ نرسول اکرم ان کے سرمبارک اور داڑھی مبارک بین جودہ سے زیادہ سفید بالنہیں شارک میں سفید بال بین شارک میں میں جودہ سے زیادہ سفید بالنہیں شارک میں سفید بال تھے؟ انہوں نے جواب دیا:

'دنہیں! البتہ حضور بھی کی ما نگ میں چند بال سفید سے وہ بھی جب حضور بھی تیل استعال فرماتے تو محسوں نہیں ہوتے سے یعنی تیل کی چک میں بالوں کی سفیدی مستور ہوجاتی ۔ ' حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ حضور بھی کے (سراور داڑھی میں) تقریباً بیں بوجاتی ۔ ' حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ حضور بھی کے (سراور داڑھی میں) تقریباً بیں بال سفید ہے۔

حمیدالغویل کابیان ہے کہ حضرت انس سے جناب رسول اکرم ﷺ کے خضاب لگانے کے متعلق سوال کیا حمیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ:" رسول اکرم ﷺ کی داڑھی کے اسکلے حصہ میں زیادہ سے زیادہ میں بال سفید تھے(ایسے حالات میں خضاب کی کیا ضرورت تھی؟)۔"

حضرت ابورم شرفاعه ففرماتے ہیں کہ میں ح اپنے لاکے کو ساتھ لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضور ﷺ نے فرمایا:''یہ تیرا بیٹا ہے؟ ۔۔۔۔'' میں نے عرض کیا جی ہاں! یہ میرا بیٹا ہے آپ اس کے گواہ رہیں (اس پر) آپ ﷺ نے فرمایا کہ:''اس کی جنایت (جرم) کا بدلہ تجھ پرنہیں۔'' ابورم شہ کہتے کہ اس وقت میں نے آپ ﷺ کے کچھ بال سرخ دیکھے۔ایک روایت میں ہے کہ جب میں آپ بھے کے پاس آیا تو آپ بھے نے اپی ڈاڈھی اللہ اللہ کے مبارک کومہندی نگار کھی تھی۔ مبارک کومہندی نگار کھی تھی۔

رسول اکرم ﷺ کی پیاری اورخوبصورت ہتھیلیاں مبارک

حضرت انس کا بیان ہے کہ آپ ﷺ کی ہتھیلیاں گداز اور ہاتھ اعتدال کے ساتھ بوے تھے۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم اللہ کی ہتھیلیاں پُر گوشت تھیں۔حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور ﷺ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رہیم کا کوئی دبیزیا باریک کپڑ اابیانہیں چھوا جو حضور ﷺ کی مختیلی سے زیادہ زم اور گداز ہو۔حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے: میں نے مدینہ منورہ میں رسول اکرم علی کے ساتھ نماز ظہر پڑھی پھرحضور علی این خانہ کے ہاں تشریف لے گئے، میں بھی حضور بھے کے ساتھ ہولیا، بچوں نے حضور بھے کا استقبال کیا، حضور الله محمال شفقت اور پیار ہے ایک ایک کے رخسار تھیتھیاتے ، چونکہ میں بھی بجہ تھا حضور بھےنے میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیراتو میں نے حضور بھےکے ہاتھ میں ایسی شندک اور خوشبومحسوں کی کہ گویا آپ ﷺ نے ابھی ابھی عطار کے عطر دان سے ہاتھ نکالا ہے۔حضرت انس یا حضرت جابر کا بیان ہے کہ آپ ﷺ کے قدم مبارک اور ہتھیلیاں پُر گوشت تھیں حضرت ابو جیفہ "فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم بھی وادی بطحامیں سے کہ لوگ تبرک کے طور برحضور ﷺ کے ہاتھ مبارک پکڑتے اور انہیں اپنے چبروں سے لگاتے۔ میں نے بھی حضور ﷺ کا ہاتھ اینے چہرہ پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ مختد ااور مشک سے زیادہ (おんじ) خوشبودارتها\_

حضرت ہند بن ابی ہالہ "کا بیان ہے کہ آپ لی کا انگلیاں موذوں حد تک دراز تھیں حضرت ہند بن ابی ہالہ "کا بیان ہے کہ آپ لی کا انگلیاں موذوں حد تک دراز تھیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور لی کے ہاتھ مبارک پُر گوشت اسی تناسب سے رسول اکرم بی کی انگلیاں آپ بی کے بعد میں نے آپ بی ساکوئی خوبصورت نہیں دیکھا۔

besturdulooks.mordbress.co

حضرت عائش کابیان ہے کہ حضور کی ہتھیلیاں کشادہ اور انگلیاں مخروطی اعتدال کے ساتھ لمبی تھیں۔ حضرت عائش کا اور حضرت ہند بن ابی ہالہ دونوں کا بیان ہے کہ جناب رسول اکرم کی کے جوڑوں کی ہٹیاں موٹی موٹی تھیں۔ تو اس میں انگلیوں کے جوڑ بھی داخل ہیں (شاک ترندی)

کف دست اور پنچ پائے اطہر کے کشادہ تھے گداز و نرم دیبا اور ریثم سے زیادہ تھے کال تھیں ہڈیاں مربوط اور پُر گوشت تھا عضاء کال تھے لانے ہاتھ کمی انگلیاں متناسب وزیبا

رسول اكرم به كا بيار ااورمبارك دست مبارك

چنانچے سیرت نگاروں نے مزید تفصیل سے لکھا ہے کہ کف دست بازومبارک پر گوشت تھے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم یا دیبا کوآپ کے کف مبارک سے زیادہ نرم نہیں پایا۔اورنہ کسی خوشبو کوآپ کی خوشبو سے بڑھ کر پایا۔

جس خص سے آپ مصافی کرتے وہ دن بھراپنے ہاتھ میں خوشبو پاتا، اور جس بچہ کے سر پرآپ اپنا دست مبارک رکھ دیتے وہ خوشبو میں دوسرے بچوں سے ممتاز ہوتا، چنا نچہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، کہ میں نے نبی اکرم کی کے ساتھ نماز ظہر پڑھی، پھر آپ اپنا خانہ کی طرف نکلے میں بھی آپ کے ساتھ نکلا، بچے آپ کے سامنے آئے تو آپ اپنا خانہ کی طرف نکلے میں بھی آپ کے ساتھ نکلا، بچے آپ کے سامنے آئے تو آپ ان میں سے ہرایک کے دخسار کواپنے ہاتھ مبارک سے سے فرمانے لگے، میرے دخسار کو بھی آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبوالی کو بھی آپ نے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبوالی یا بی کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبوالی یا بی کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبوالی یا بی کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبوالی یا بی کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبوالی یا بی کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبوالی یا بی کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبوالی یا بی کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبوالی یا بی کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبوالی یا بی کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبوالی یا بی کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبوالی یا بی کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبوالی یا بی کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبوالی یا بی کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبوالی یا بی کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبوالی یا بی کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبوالی یا بی کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبوالی یا بی کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا دوشبوالی یا بی کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبوالی کی گھنڈک یا دوستوں کی ٹھنڈک کی ٹھنڈک یا دوستوں کی دوستوں کی ٹھنڈک یا دوستوں کی ٹھنڈ

حضرت واکل بن مجر قرماتے ہیں، کہ جب میں رسول اللہ ﷺے مصافحہ کرتا تھایا میر ابدن آپ کے بدن ہے مس کرتا تو میں اس کا اثر بعد از ال اپنے ہاتھ میں یا تا ،اور میر ا ہاتھ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتا۔ حضرت یزید بن اسودرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہ رسول حضور و الکام اتھ وہ مبارک ہاتھ تھا، کہ ایک مشت خاک کفار پر پھینک دی اوران کو کلست ہوئی، یہ وہی دست کرم تھا کہ بھی کوئی سائل آپ کے دروازے سے محروم نہیں پھرا، یہ وہی دست شفا تھا، کہ جس کے محض چھونے سے وہ بیاریاں جاتی رہیں کہ جن کے علاج سے اطباء عاجز ہیں، اس مبارک ہاتھ میں سنگ ریزوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اس مبارک ہاتھ کی دوز تین سوساٹھ بت کے بعدد گرے منہ کے بل مبارک ہاتھ کی اشارے سے فتح کمہ کے دوز تین سوساٹھ بت کے بعدد گرے منہ کے بل مبارک ہاتھ کی اشارے سے متعدد دفعہ چشمہ کی طرح پانی جاری موارجیسا کہ پچھلے صفحات میں اس کی تفصیل آپ پڑھ کرآئے ہیں۔

آنخضرت ﷺ کے دست مبارک کی مزید برکات کی تشریح کے لیے ذیل میں چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ امید ہے کہ ان واقعات کے مطالعے ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ، سیرت رسول عربی ﷺ ہے استفادہ کرکے بیدایمان افروز واقعات آپ کی خدمت میں پیش ہیں ملاحظ فرمائے۔

ا۔ حضرت ابیض بن جمال کے چہرے پر دادتھا، جس سے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا ایک روز آنخضرت ﷺ نے ان کو بلایا، اور ان کے چہرے پر اپنا دست شفا چھیرا شام نہ ہونے یائی، کہ دادکا کوئی نشان ندرہا۔

۲۔ حضرت شرجیل جعفی کی تھیلی میں ایک گلٹی سی تھی جس کے سبب سے وہ تلوار کا قضہ اور گھوڑ ہے کی باگ نہیں پکڑ سکتے تھے ،انہوں نے حضور اکرم ﷺ ہے شکایت کی ،آپ نے اپنی تھیلی سے اس کلٹی کورگڑ ا، پس اس کا نشان تک ندر ہا۔

سدایک عورت این لڑے کو خدمت اقدی میں لائی اور عرض کیا، کہ ان کو جنون ہے حضور بھٹانے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، لڑکے کوتے ہوئی، اور اس میں سے ایک کالے کئے کا بلا لکلا اور فورا آرام ہوگیا۔

besturdubooks.wordpress.com ٣- جنگ احد ميں حضرت قنادة كى آنكھ كوصدمه پہنچا اور ڈيلا رخسارير آيزانجويز ہوئی، کہ کاٹ دیا جاتے ،حضور ﷺے دریافت کیا گیا، تو آپ نے فرمایا ایسانہ کرواور انہیں بلاكرايين دست مبارك سے ڈیلے کواس کی جگہ پرر کھ دیا، آئکھ فور االی درست ہوگئی، كہوئی بین بتاسکتا تھا کہ دونوں میں ہے س آئکھ کوصد مہ پہنیا تھا۔

> ۵۔حضرت عبداللہ بن علیک جب ابورافع یہودی کوتل کر کے اس کے گھرے نکلے توزینے سے گرکران کی ساق ٹوٹ گئی، انہوں نے اپنے عمامہ سے باندھ لی، جب آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، کہ یاؤں پھیلاؤ حضرت عبداللہ نے پاؤں پھیلایا جضور ﷺنے اس پراپنا دست شفا پھیرا،اس وقت ایسی تندرست ہوگئی، کہ گویا ىجىھى وەڻو ئى ہى نىقى ـ

> ٢ حضرت عائد بن سعيد جسرى رسول الله الله الله الله الله الله على خدمت ميس حاضر موت اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ میرے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرد بجئے اور دعائے برکت فرمائے ،حضور انور ﷺ نے ایہا ہی کیا،اس وقت سے حضرت عائد کا چمرہ تروتازہ اورنوراني روشني كرتا تھا۔

> 2\_آتخضرت الله نے حضرت عبدالرحمٰن وعبدالله پسران عبدے لیے دعائے برکت فرمائی،اور دونوں کے سروں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا،وہ دونوں جب سرمنڈ ایا کرتے جس جگدرسول اللے نے مبارک ہاتھ رکھا تھا اس پر باقی حصے پہلے بال اگ آتے۔

> ۸۔ جب حضرت عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب قرشی عدوی پیدا ہوئے تو نہایت ہی کوتاہ قد تھے حضرت ابولہا ہان کورسول اللہ ﷺ کی خدمت بابر کت میں لے گئے حضور نے تحسنیک کے بعدان کے سر براپنا دست مبارک پھیرااور دعائے برکت فرمائی ،اس کابیاثر ہوا کہ حضرت عبدالرحمٰن جب کسی شم میں ہوتے تو قد میں سب سے بلندنظر آتے۔

> 9۔رسول اللہ ﷺنے حضرت قنادہ بن ملحان قیسیؓ کے چیرے پر اینا دست مبارک پھیرا، جب وہ عمر رسیدہ ہو گئے تو ان کی تمام اعضاء پر کہنگی کے آثار نمایاں تھے۔مگر چہرہ

بدستورتر وتازه تھا۔

besturdubooks. Worldpress.com •ا۔آبخضرت ﷺ نے قیس بن زید بن حباب جزامی کے سریا اپنا دست مبارک پھیرااور دعائے برکت فرمائی حضرت قیس نے سوبرس کی عمر میں وفات یائی ،ان کے سر کے 

اا۔جب رسول الله علی نے مدینے کی طرف ججرت فرمائی تو رائے میں ایک غلام چرواہے ہے آپ نے دودھ طلب کیا،اس نے جواب دیا کہ،میرے یاس کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں،آپ نے ایک بکری پکڑی اوراس کے تھن پر اپنادست مبارک پھیرا۔حضرت ابوبكرصديق نے اس كا دودھ دوما،اوردونوں نے پياغلام نے حضورے بوچھا كهآبكون ہیں؟حضور نے فرمایا میں خدا کا رسول ہول، یہ من کروہ ایمان لایا، اسی طرح حضور ﷺ نے معبد کی بکری کے تھن برا پنادست مبارک پھیرا،اوراس نے دودھ دیا،جیسا کہاس کتاب میں سلے آچاہ۔

۱۲۔حضرت مالک بن عمیر سلمی شاعر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا ،کہ یارسول اللہ عظیمیں شاعر ہوں،آپشعر کے بارے میں کیا فتوی ویتے میں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے سرسینے کندھے تک پیپ سے بھرجائے ،توبیاس سے بہتر ہے کہ شعرے بھرا ہو میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ بھے میری خطابطریق مسح دور کردیجئے ، بین کرحضور ﷺنے میرے سراور چرے براپنامبارک ہاتھ پھیرا، پھرمیرے جگر یر جرپیٹ پر پھیرا، یہاں تک کہ میں نے حضور اللے کے دست میارک کے مبلغ سے شرمندہ ہوتا تھا، راوی کا بیان ہے کہ حضرت ما لک بن عمیر "بوڑھے ہوئے، یہاں تک کہان کا سر اورداڑھی کے بال سفید ہو گئے مگر سراور داڑھی میں حضور ﷺ کے ہاتھ مبارک کی جگہ کے بال سفیدنہ وئے۔

١٣\_حضرت مدلوك فزارى كابيان ب كدميرا آقا مجصے رسول الله الله كا خدمت میں لے گیا، میں اسلام لایا ،تو حضور نے مجھے دعائے برکت دی ،اورمیرے سریرا پنا دست besturdubooks.wordpress! مبارک پھیرا۔میرےسرکاوہ حصہ جےرسول اللہ اللہ کے دست مبارک نے مس کیا تھا،سیاہ ہی رہا، باقی تمام تر سفید ہوگیا۔

> کے صاحبز ادے بشر بن معاویہ ساتھ تھے حضرت معاویہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ!بشر کے چرے راپنا دست مبارک پھیرد بیجئے، چنانچہ حضور انور بھےنے بشر کے چرے کوست کیا جضور کے سے کرنے کا نشان حضرت بشر کی پیشانی میں غرہ کی ما نندتھا ،اوروہ جس بیار پر ا بنا ہاتھ پھیردیتے اچھا ہوجاتا ،حفرت بشر کے صاحبز ادے محدین بشراس بات برفخر کرتے تے کہ میرے باپ کے سر پر رسول اللہ بھے نے اپنا دست مبارک پھیراتھا، چنانچہ یوں کہا كرتے تقے

> وابي الذي مسح النبي براسه ودعاله بالخير والبركات میراباب وہ ہے کہ پیغیبر خدانے ان کے سریرایٹا دست مبارک پھیرا،اوران کے لیے دعائے خیروبرکت فرمائی۔

> ( شخبے ) تھے،رسول اللہ ﷺنے ان کے سریا ہاتھ پھیراای وقت بال اگ آئے ،ای واسطے ان كالقب بلب (بسيارمو) ہوگيا ابن دريدكا قول ہے كه وہ اقرع تھے،رسول الله عظىكى برکت سے افرع (مردتمام مو) ہوگئے۔

> ١٧ ـ بيار بن از يېرجنى ذكركرتے ہيں ، كەرسول الله الله الله عالى عربر يرا پنادست مبارک پھیرا،اور مجھے دوحیا دریں بہنا دیں،اورایک تکوارعطا فرمائی حضرت بیبار کی صاحب زادی عمرہ کابیان ہے کہ میرے باب کے سرمیں سفید بال نہ آئے یہاں تک کہ انہوں نے وفات یائی۔

> ارحضرت ابوزید بن اخطب خزرجی کے سراور چبرے بررسول الله عظانے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا ،سوسال سے زائدان کی عمر ہوگئی مگرسراور داڑھی بیں کوئی سفیدیال نہ تھا۔

۸ا۔ حضرت ابو سنان عبدی صباحی کے چبرے پر رسول اللہ ﷺ نے اپنا دست مبارک پھیرا،ان کی عمرنوے برس ہوگئی،مگر چبرہ بجلی کی طرح چبکتا تھا۔

19۔ حضرت ابوغزوان حالت کفر میں رسول اللہ اللہ کا خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے بوچھا کہ تہمارا کیانام ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ابوغزوان آپ نے ان کے لیے سات بحر یوں کا دودھ دوہا، اور وہ سب پی گئے ، آپ نے ان کودعوت اسلام دی وہ مسلمان ہوگئے ، پھر آپ نے ان کو دوت کے وقت ایک ہوگئے ، پھر آپ نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیا دوسر سے روز صبح کے وقت ایک بحری دوئی ، پھر آپ نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیا دوسر سے روز صبح کے وقت ایک بحری دوئی ، وہ اس کا بھی تمام دوھ نہ بی سکے۔

۲۰۔ حضرت ہل بن رافع دوصاع تھجوری بطورز کو ۃ اورا پنی کڑی عمیرہ کو لے کر رسول اللہ کھی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے ،اورعرض کیا کہ آپ میرے تق میں اور میری کڑی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے ،اورعرض کیا کہ آپ میرے تق میں اور میری کڑی کے حق میں دعائے خیر فرما ئیں ،اور اس کڑی کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ بھیردیں جمیرہ کا قول ہے ،کہ رسول اللہ کھے نے اپنا ہاتھ مبارک جمھ پر رکھا، میں اللہ کی قتم کھاتی ہوں کہ رسول اللہ کھے کے مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک بعد میں میرے کلیجے پر رہی۔

الا \_ حضرت سائب بن بزید کا آزاد کرده غلام عطاء بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت سائب کودیکھا، کہ ان کی داڑھی کے بال سفید تھے، مگر سر کے بال سیاہ تھے، میں نے پوچھا آقا آپ کے سر کے بال سفید کیوں نہیں ہوتے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک روز میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا ، حضور کھی نے لڑکوں کو سلام کیا ان میں سے میں نے سلام کا جواب دیا، آپ نے مجھے بلایا اور اپنا مبارک ہاتھ میر سے سر پرد کھ کرفر مایا" اللہ تجھ میں برکت دیے، اپس حضور کھی کے دست مبارک کی جگہ سفید بال بھی نہ آئیں گے۔

۲۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک روز رسول اللہ ﷺ شخصے لائے ،آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے آپ نے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے آپ نے فرمایا لڑکے کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا کہ ،ہال لیکن میں امین ہوں ،آپ نے فرمایا کرے کیا تیرے باس میں کوئی ایس بکری ہے ،جس پرنرنہ کودا ہو؟ میں نے ہوں ،آپ نے فرمایا کیا تیرے باس میں کوئی ایس بکری ہے ،جس پرنرنہ کودا ہو؟ میں نے

besturdubooks.wordpress! جواب دیا کہ ہاں، پس میں نے ایک بحری پیش کی جس کاتھن نہ تھا،آپ نے تھن کی جگہ پر ا پنا دست مبارک پھیرا، ناگاہ ایک دودھ بھراتھن نمودار ہوا،آپ نے دودھ دوہااور حضرت ابوبکرصد بق اور جھے کو بلایا، پھرتھن ہے ارشاد فرمایا کہ سکڑ جا،پس وہ ایبا ہی ہوگیا جیسا کہ پہلے تھا، بیدد کی کرمیں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مجھے تعلیم دیجئے ،آپ نے میرے سریراپنا ہاتھ پھیرااور دعائے برکت دے کرفر مایا کہ و تعلیم یا فتہ لڑکا ہے، پس میں اسلام لایا۔

> ۲۳\_حضرت محمد بن انس فضاله انصاری اوی ذکر کرتے ہیں ، کہ جب رسول الله ﷺ مدینے میں تشریف لائے تو میں دوہفتے کا تھا، مجھے حضور کی خدمت میں لے گئے، آپ نے میرے سریر دست مبارک پھیرا، اور دعائے برکت فرمائی اور ارشا وفر مایا، کہاس کا نام میرے نام برر کھ مگرمیری کنیت نہ رکھوان کے صاحب زادے پیس کا قول ہے کہ میرے والد بوڑھے ہوگئے ،اوران کے تمام بال سفید ہو گئے مگر سر کے بال جن بردست مبارک پھراتھا سفدنهوئے۔

> ۲۲ حضرت عبادہ بن سعدعثانی زرقی کے سریر انخضرت علی نے اپنا وست مبارک پھیرااوردعافر مائی،انہوں نے اسی سال کی عمر میں وفات یائی اورکوئی بال سفید نہ

> ٢٥ حضرت بشر(يابشير) بن عقبه جهني كابيان ب كه ميرے والد مجھ كورسول میرابیٹا بحیرے،حضور ﷺنے مجھ سے فرمایا کہ نز دیک آؤ، میں آپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا،آپ نے میرے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا،اور مجھ سے یو چھا کہ تمہاراکیا نام ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میرانام بحیرہے،حضور نے فرمایانہیں بلکہ تمہارانام بشیر ہے میری زبان میں لکنت تھی ،آپ نے میرے منہ میں اپنالعاب دہن ڈال دیا ،لکنت جاتی ربی ،میرے سرکے تمام بال سفید ہوئے مگر جن بالوں پر حضور ﷺ دست مبارک پھرا تھاوہ سیاہ ہی رہے۔

۲۷۔ آنخضرت کے جہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا،ان کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا،ان کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا،ان کے چہرے پر بیری کے آثار نمودار نہ ہوئے، یہاں تک کہ وفات پائی، مبارک پھیرا،ان کے جہرے پر بیری کے آثار نمودار نہ ہوئے والد کے ساتھ دسول اللہ کھیگی خدمت میں حاضر ہوئے،اور در دسرکی شکایت کی ،حضور کھینے نے فراش کوا ہے سامنے بٹھایا،اوران کی آئے آئے کھوں کے در میانی چہڑے کو پکڑ کر کھینچا،آپ کی مبارک انگلیوں کی جگہ بال اگ آئے اورانکا در دجا تار ہا،انہوں نے حروراء کے دن خوارج کے ساتھ نکلنا چاہا،ان کے والد نے ان کو کو گھڑی میں بند کر دیاوہ بال گر گئے، جب تو یہ کی تو پھراگ آئے۔

27۔ حضرت عمرو بن تغلب کے چہرے اور سر پر رسول اللہ ﷺنے اپنا دست مبارک پھیرا، انہوں نے سوبرس کی عمر میں وفات پائی، مگر چہرے اور سرکے وہ بال جن کو رسول اللہ کے ہاتھ مبارک نے چھواتھا سفید نہ ہوئے۔

۲۹۔ حضرت اسید بن ابی ایاس کنانی دکلی کے سینے پر حضو ﷺنے اپنادست مبارک رکھا،اور چہرے پر پھیرا،وہ تاریک گھر میں داخل ہوتے تو روثن ہوجا تا۔

besturdubooks.wordpress.com کھائے،اس طرح ایک گروہ نکلتااوردوسرآجاتا، یہاں تک کہ سب سے سیر ہوکر کھایا جضور ﷺنے فرمایا ،انس!اٹھاؤمیں نے اٹھالیامیں پنہیں بتاسکتا کہ جب پیالہ رکھا گیا تواس وفت کھانا زیادہ تھایا جب اٹھایا گیا بقول انس حاضرین کی تعداد تین سوتھی۔

> ا٣ ـ جب آنخضرت ﷺ جرت فرما كرمدينه ميں رونق افروز ہوئے تو اس وقت حضرت سلمان فارئ ایک یمودی کے ہاں بطورغلام کام کرتے تھے،رسول اللہ بھے کے ارشاد سے انہوں نے یہودی سے اس امریر مکا تبت کرلی، کہ وہ اس یہودی کو جالیس اوقیہ سونا ادا کریں ،اوراس کے لیے تھجوروں کے تین سوبودے لگا کر پرورش کریں ، یہاں تک کہوہ بارآ ورہوں،جب حضرت سلمان فاری نے حضور کھیکو بیخبر دی تو آپ نے اسے اصحاب سے فرمایا کہ سلمان کی مدد کرو، چنانچہ صحابہ کرام نے بودے دے دیے، اور حضور اللے نے اینے مبارک ہاتھ سے ان کولگایا، وہ سب لگ گئے، اور ای سال پھل لائے، ایک روایت میں ہے کہ تین سو بودوں میں ہے ایک کسی اور نے لگایا، وہ پھل نہ لایا توحضور ﷺ نے اے اکھاڑ کر اینے وست مبارک سے پھر لگادیا،وہ بھی دوسروں کے ساتھ ہی پھل لایا، آنخضرت اللی کان ہے مرغی کے انڈے کے برابرسونا آیا تھا، وہ آپ نے سلمان کو عطافر مایا سلمان نے عرض کیا کہ اس کو حالس اوقیہ کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہی لے جاؤ ،اللہ تعالیٰ ای کے ساتھ تمہاراقرض اداکردے گا،چنانچەدەكے گئے،اوراس میں سے جالیس اوقیہ تول كريمودي كودے ديئے،اس طرح حضرت سلمان فاری آزادہوگئے۔

> ٣٢\_حضورا كرم اللي كالمخل شريف سفيد تقى ،ادرا ہے كسى قتم كى ناخوش بونه آتى تقى بلكه كستوري كي ما نندخوشبوآيا كرتي تقي\_ ( بحواله جسه جسه از سيرت رسول عربي )

رسول اکرم ﷺ کے بیارے اور متوازن یا وَل مبارک حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے تکوے قدرے

besturdubooks.wordpres گہرے، قدم ہموار اور حکنے کہ ان پریانی نہیں مظہرتا بلکہ فوراً ڈھل جاتا تھا۔ آپ علیے حلتے وقت پوری طرح قدم اٹھاتے ، زمین پر آہتہ آہتہ رکھتے ہوئے آگے کو جھک کرتشریف لے جاتے تھے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی ہتھیلیاں اور یاؤں پُر گوشت تنے حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کھٹکا سرمبارک بڑا، مگر اعتدال اور مناسبت كے ساتھ، قدم مولے پُر گوشت اور ہتھيلياں فراخ تھيں۔

> بہر حال آپ ﷺ کے ہر دویائے مبارک اور خوبصورت ایسے کہ کسی انسان کے نہ تضاور نرم وصاف ایسے کہ اس پر ذرابھی یانی نہ مہرتا بلکہ فوراً گرجا تا۔رسول اکرم علیہ کی ایزیاں کم گوشت ہردوساق مبارک باریک وسفید ولطیف گویا تھم انخل یعنی تھجور کا گا بھا ہیں۔ جب جناب آپ ﷺ علتے تو قدم مبارک کوقوت وتثبت اور وقار وتواضع سے اٹھاتے ، جیسا كدابل مهت وشجاعت كا قاعده ب\_

> حضرت ابو ہرری فرماتے ہیں کہ چلنے میں میں نے جناب رسول اکرم علاے بردھ کرکسی کوئبیں دیکھا، گویارسول اکرم ﷺ کے لئے زمین کپٹتی جاتی تھی۔ہم دوڑ اکرتے اور تیز چلنے میں مشقت اٹھاتے اور جناب رسول اکرم ﷺ بآسانی وب تکلف چلتے۔ مگر پھر بھی سب ہے آگے رہے۔

> بعض دفعہ حضور ﷺ اینے اصحاب کے ساتھ کا قصد فرماتے تو اس صورت میں اصحاب آپ بھے کے آگے رہتے اور رسول اکرم بھی عمد ان کے پیچھے ہوتے اور فرماتے کہ میری پیچہ فرشتوں کے لئے خالی جھوڑ دو۔

> حضور بھے کے یاؤں مبارک وہ قدم مبارک ہیں کہ جب آپ بھی پھر پر چلتے تووہ نرم ہوجا تا ، تا کہ حضور ﷺ بآسانی اس پرگزرجا ئیں اور جب ریت پر چلتے تو اس میں پائے مبارك كانشان نههوتا تھا۔

> یہ وہی قدم مبارک ہیں جن کی محبت میں کوہ احد کوہ شبیر حرکت میں آئے۔ یہ وہی قدم مبارک ہیں کہ قیام شب میں ورم کرآتے تھے۔ یہی وہ قدم مبارک ہیں کہ مکہ اور بیت

المقدس كوان سے شرف زائد حاصل ہوا۔

besturdubooks.wordbress.com خلاصہ السیر ص ۲۰۱۹ پررسول اکرم اللے کے حلیہ مبارکہ کابیان ہے۔اس میں بیک رسولِ اکرم ﷺ کے تلوے خالی تھے۔ تلوؤں کا گوشت سے خالی اور گہرا ہونا سخاوت کی علامت ہے۔شاعرکہتاہے کہ \_

> كف دست اورينج يائے اطهر كے كشادہ تھے.....گداز ونرم ديبااورريشم سے زيادہ تھے قدم آئندسا قطرہ نہ یانی کا ذرائھہرے ....تھیں کم گوشت اور ہلکی ایڈیاں تلوے ذرا گہرے رسول اکرم ﷺ کی بیاری اور باوقارر فتار مبارک

حضرت انس کابیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ چلتے وقت آ کے کی طرف قدرے جھکاؤ رکھتے اور مضبوطی سے قدم اٹھاتے۔حضرت ابی عتبہ افر ماتے ہیں کہ حضور ﷺ حلتے وقت قوت اور جما ؤے آگے کوقدم اٹھاتے۔

حضرت انس رضی الله عنه کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ چلتے وقت آ کے کی طرف جھاؤر کھتے ایسامعلوم ہوتا کہ رسول اکرم ﷺ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے جس پر ٹیک لگائے چل رہے ہیں۔حضرت جابر طفر ماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم ﷺ چلتے وقت دائیں بائيں نہ دیکھتے تھے۔

حضرت جابرانى كابيان كرآپ اللهجب جلتے تو آپ الله كے صحابة كرام أكر آ کے رہتے اور آپ اللہ کی پشت کوفرشتوں کے لئے خالی چھوڑ دیتے تھے۔حضرت علی کا بیان ہے کی آپ ﷺ چلتے تو آگے کی طرف قدرے جھکا ؤ ہوتا۔ایبامعلوم ہوتا کہ اونجائی ے نیچ کی طرف از رہے ہیں۔ میں نے آپ سے سے پہلے اور آپ سے کے بعد کوئی رسول اكرم اللهانبين ديكها\_

حضرت ہند بن ابی ہالہ " فرماتے ہیں کہرسول اکرم ﷺ جب چلتے تو قدرے جھلکے سے پاؤں اٹھاتے گویاکسی ڈھلوان پرچل رہے ہیں جب کسی کی طرف دیکھتے تو پورے وجود کے ساتھ ملتفت ہوتے۔ چلتے وقت نظریں نیجی رکھتے ،آپ کھی نگاہ بنبیت آسان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔

حضرت ابو ہر برہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم کے سے زیادہ خوبصورت میں نے کی ماہ رخ کونہیں دیکھا۔ چہرہ مبارک اتناروش گویا سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں۔اس قدر تیز گویا زمین آپ کے لئے لیٹی جارہی ہے،ہم تو چلتے چلتے مارے تھکن کے چور ہوجاتے اور بمشکل آپ کھی کا ساتھ دے یاتے ،لیکن آپ کھی بلا تکلف بے نیاز ہوکر چلے جارہ ہوجاتے اور بمشکل آپ کھی کا ساتھ دے یا تے ،لیکن آپ کھی بلا تکلف بے نیاز ہوکر چلے جارے ہوتے۔ (شاکل ترین)

## رسول اکرم ﷺ کی پیاری مہر نبوت مبارک

حفرت سائب بن یزیدگا بیان ہے کہ میری خالہ مجھے رسول اکرم بھے کے پاس

ال گئیں اور عرض کیا: ''یارسول اللہ بھا! یہ میر ابھانجا بیار ہے۔'' جناب رسول اکرم بھانے وضو کیا تو

میرے سر پر دست شفقت پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی، پھر رسول اکرم بھانے وضو کیا تو

میں نے رسول اکرم بھاکے وضو ہے بچا ہوا پانی نوش کیا۔ جب میں رسول اکرم بھاکے

(پس پیشت) کھڑا ہوا تو بیری نظر رسول اکرم بھی کی مہر نبوت پر پڑی جومسمری کی گھنڈیوں

جیسی تھی۔ (جو کبور کے انڈے کے برابر بینوی شکل میں اس پردہ پرلگائی جاتی ہیں۔ جو
مسمری پرخوبصورت ہی لئے لئکایا جاتا ہے۔)

(سنداحم)

حضرت جابر بن سمر افر ماتے ہیں کہ میں نے آپ کی مہر نبوت کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھا، جو (مقدار میں) کبوتر کے انڈے جیسی اور (رنگت میں) سرخ غدود (رسولی) جیسی تھی۔

حضرت ابوزید عمر و بن اخطب کابیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے مجھے کمر ملنے کے لئے کہا، میں نے رسول اکرم ﷺ کی کمر مبارک پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا تو اچا تک میری انگلیاں مہر نبوت سے جالگیں راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمروں سے جالگیں راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمروں سے جالگیں راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمروں سے جالگیں راوی کہتے ہیں کہ میں ا

besturdubooks.wordpress.com کیا چیز تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ: "چند بالوں کا مجموعہ تھا۔" دوسری روایت میں ہے کہ "كندهے يربالوں كا محجھا تھا۔"ابونفرہ عوفی كابيان ہے ميں نے حضرت ابوسعبد خدري سے رسول اكرم على مهرنبوت كمتعلق دريافت كياتو آب في فرمايا: "رسول اكرم الله كي پشت پر گوشت کا ایک انجرا ہوا مکڑا تھا۔" (مسلم شریف)

> حضرت عبدالله بن سرجس كابيان ہے: ميں ايك دفعه رسول اكرم الله كے ياس اس وقت حاضر ہواجب آپ اللے کے ہاں لوگوں کا جھمگھٹا تھا۔ میں نے یونہی آپ اللے کے پس پشت چکرلگایا آپ علیمبرامقصد سمجھ گئے اپنی پشت مبارک سے جادرا تاردی۔ میں نے رسول اکرم ﷺ کے دونوں شانوں کے درمیان متھی کے برابرمہر نبوت کو دیکھا جس کے عارون طرف تل تھے جو گویامسوں کے برابر معلوم ہوتے تھے۔ پھر میں آپ بھے کے سامنے آیا اورعرض کیا:"یا رسول الله ﷺ! الله تعالی آپ کی مغفرت فرمائے۔" تو آپ ﷺ نے ارشادفر مایا که: "الله تعالی تحقیے بھی بخش دے۔"

> لوگوں نے مجھے کہا کہ (آپ خوش نصیب ہیں کیوں کہ) حضور ﷺ نے تمہارے کئے وعائے مغفرت فرمائی۔ میں نے کہاہاں! تم سب کے لئے بھی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے حَكُم دیا ہے:"اے محمد (ﷺ) مغفرت کی دعا كرواينے لئے بھی اور اہل اہمال مردوخواتين " 15×21 \_

> حضرت عبدالله بن سرجس ای کابیان ہے کہ میں نے رسول اکرم بھے سے اعز از گفتگو حاصل کیااور مجھے رسول اکرم علی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کرنے کا شرف ملا۔ میں نے اس علامت یعنی مہر نبوت کود یکھا جوحضور اللے کے بائیں کندھے کی کری (زم ہڈی) کے پاس تھی جومقدار میں بند مٹھی کے برابرتھی اس پرمسوں کی طرح کے تلوں کا جمگھ ہے۔ (منداحمہ) رسول اکرم بھے کے بیارے اور باجمال حلیہ مقدس کا ایک جامع تز کرہ مبارک حضرت ام معبدرضی الله تعالی عندنے رسول اکرم عظی کا حلیه مبارک جن الفاظ میں بیان کیا ہے ان کا ترجمہ صاحب الرحیق المختوم کی زبانی قدرے تصرف کے ساتھ ہم

یہاں نقل کررہے ہیں:ملاحظہ فرمائے۔

besturduhooks.mordoress. "چكتارنگ، تابناك چېره ندات نحيف ونزار كدد يكھنے ميں عيب داراور نداس قدر بھاری بھرکم کہ تو ندنگلی ہوئی ہو،خوبصورت ساخت، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھیلا ہوا پیکر،سرمگیس آنکھیں، دراز پلکیں، بھاری آ واز ، چپکداراور کمبی گردن ، گھنی داڑھی ، باریک اور باہم پیوستہ ابرو، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو گویا منہ سے پھول جھڑیں، دور سے و یکھنے میں سب سے زیادہ تابناک اور پر جمال اور قریب سے دیکھیں تو سب سے خوبصورت اورشيرين ادا، گفتگومين چاشنى، بات واضح اور دوڻوك، نەمخضرنە فضول، انداز ايسا کہاڑی ہے موتی جھڑرہے ہیں، درمیانہ قد، نہ بہت قامت کہ نگاہ میں نہ جے، نہ لمبا کہ نا گوار لگے۔ دوشاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جوانتہائی تروتاز ہ اورخوش منظر ب، رفقاءآپ اللے کے گردحلقہ بنائے ہوئے،آپ اللہ کچھفر مائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تولیک کر بجالاتے ہیں ،مطاع ومکرم ، نہ ترش اور نہ یاوہ گو۔''

> ام معبد كے شوہر ابومعبد نے رسول اكرم الله كاوصاف س كركہا كه:"الله كاقتم! یہ تو وہی قریش کا نوجوان ہے جس کا شہرہ مکہ میں زبان زد ہے۔ اہل مکہ نے میرے یاس بھی اس کا تذکرہ کیا تھامیں نے جاہاتھا کہاس کی رفاقت مجھےنصیب ہوجائے اگر مجھےاس کے یاس جانے کا کوئی راستہ ملے تو ضرور شرف ملا قات حاصل کروں گا۔"

> ادهر مکه میں ہاتف غیبی (یعنی آواز سائی دیتی مگر کہنے والا دکھائی نہ دیتا) با آواز بلند یہ کہدرہاتھا کہ: ''اللہ تعالیٰ پروردگار عالم ان دوساتھیوں کو جزا خیر دے جوام معبد کے خیموں میں فروکش ہوئے ، وہ دونوں ہدایت لے کرآئے اور ام معبد نے ہدایت یائی یقیناً وہ شخص كامياب بجورسول اكرم الكاكاساتهي بنا-"

> ابراہیم بن محمد جوحضرت علیٰ کی اولا د ہے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت علیٰ جس رسول اكرم على كا حليه بيان كرتے تو فرماتے تھے كه: \_

"آپ ﷺ نه توانتهائی دراز قد اور نه بالکل پست قامت بلکه لوگوں میں آپ ﷺ کا

besturdubooks.wordpress.com پكردرميانة تها، بال مبارك نه بالكل چ داراورنه سيد هے تنے ہوئے بلكه قدر حے نيده تھے۔ رسولِ اکرم ﷺ کا بدن نہ تو بہت فربہ اور نہ بالکل گوال چہرہ بلکہ کس قدر گولائی لئے ہوتا تھا۔ رنگ سرخی مائل، آئکھیں نہایت سیاہ، بلکیں دراز، جوڑوں اورمونڈھوں کی ہڈیاں بردی بردی تھیں۔

> آپ ان کے بدن مبارک پر بال نہیں تھے البتہ سینہ سے ناف تک بالوں کی ہلکی ت کیبرتھی، ہاتھ اور یا وَں گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں، جب کسی کی طرف توجہ کرتے تو پورے وجود کے ساتھ ملتفت ہوتے۔

> آپ بھے کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔آپ بھی تمام انبیاء کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی اور دریا دل،سب سے زیادہ راست باز،سب سے زیادہ نرم خواورسب ے بڑھ کرشریف ساتھی تھے۔رسول اکرم ﷺ کوجوا جا تک دیکھا مرغوب ہوجا تا اور جو تحض جان پیچان کرمیل جول کرتاوه رسول اکرم ﷺ کا گرویده ہوجا تا۔

> الغرض سول اكرم على كا حليه بيان كرنے والا يبى كه سكتا ہے كه: ميں نے رسول اکرم بھی جیساحسین وجمیل نہ پہلے دیکھا اور نہ ہی آپ بھی کے بعد کوئی آپ بھی سا دکھائی دیا۔حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں مند بن ابی ہالہ ہے رسول اکرم علیکا حلیه مبارک دریافت کیا کیوں که وه رسول اکرم شکا کا حلیه مبارک بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے۔ مجھے بیخواہش ہوئی کہوہ ان اوصاف جیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں تا کہ میں ان کے بیان کواپنے لئے ججت اور سند بناؤں۔ ماموں جان نے رسول اکرم بھے کے حلیہ مبارک کے متعلق بیر بتایا کہ:"رسول اکرم بھا پنی ذات كے لحاظ ہے بھی شاندار تھے اور دوسروں كی نظروں میں بھی بڑامقام رکھتے تھے۔رسول اکرم اللے کا چہرہ مبارک چندے آفتاب، چندے ماہتاب تھا۔ قد مبارک درمیانی قامت والے سے قدرے طویل اور زیادہ لمے قد والے سے قدیست تھا۔ سرمبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھابال مبارک سی قدر بل کھائے ہوئے تھے اگر سرکے بالوں میں اتفا قاخود ما نگ

Conditions. نکال آتی تو بہتر ورنہ خود ما تک نکالنے کا اہتمام نہ کرتے بعنی کسی دوسرے وقت تک اے اٹھا رکھتے، اگر رسول اکرم ﷺ بال بڑھاتے تو کان کی لوے متجاوز ہوجاتے، رنگ نہایت چىكىدار،كشادەجبىي ابروخمدار، بارىك اورگنجان تھے نيز دونوں جدا جدابا ہم پيوستنہيں تھان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جوغصہ کے وقت ابھر جاتی تھی جضور ﷺ کی ناک مبارک بلندى مائل اوراس پرایک چیکدار اورنور تھا جس کی وجہ سے ابتداء دیکھنے والاحضور ﷺ کو بڑی ناك والاخيال كرتا تھا۔ داڑھى مبارك ہموار، ملكے كوشت كنكے ہوئے ، دہن مبارك اعتدال کے ساتھ بڑا، دندان مبارک باریک آبدار،سامنے کے دانتوں میں خوشنماریخیں تھیں، سینے ے ناف تک بالوں کی باریک کمبی لکیرتھی ،گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک جیسا کہ مورنی کی گردن خوبصورتی ہے تراثی گئی ہواوررنگت میں جاندی جیسی صاف اور چیکدار، تمام اعضاءنهایت معتدل اور پُر گوشت، بدن گهها هوا، پیٹ سینه ہموار ، لیکن سینه فراخ اور چوڑ اتھا، کندھوں کے درمیان عام پیانے سے کچھ زیادہ فاصلہ جوڑوں کی ہڑیاں مضبوط اور بڑی بڑی، جواعضاء ( دھوپ اور ہوا میں ) کھلے رہتے وہ انتہائی روشن اور چیکدار (چہ جائے کہ وہ حصہ جو کیڑوں میں محفوظ ہو) ناف اور سینہ ایک لکیر کی طرح بالوں کی باریک دھاری ہی لئے ہوئے۔اس کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھے البتہ دونوں بازؤں، كندهوں اورسينه مبارك كے بالائي حصه بر كچھ بال تھے۔كلائياں دراز ، ہتھيلياں فراخ ہاتھ اوریاؤں گدازاور پُر گوشت تھے۔ ہاتھ کی انگلیاں اعتدال کے ساتھ کمبی تھیں۔ تکوے گہرے اور قدم مبارك اس قدر ملائم اور جموار تھے كه ياني ان يرن تهم تا بلكه فوراً وهل جاتا تھا۔ جلتے ونت پوری قوت سے قدم اٹھاتے۔آگے کو جھک کرتشریف لے جاتے ، زمین پر قدم زور ے نہیں بلکہ آہتہ آہتہ تھہرتا تھا، تیز رفتارچھوٹے چھوٹے قدم رکھنے کے بجائے حضور ﷺ ذرا کشادہ قدم رکھتے۔ چلتے وقت ایسامحسوں ہوتا گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہیں جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو یورے وجود ہے ملتفت ہوتے۔نگاہیں نیجی ،نظر آسان کی نسبت زمین پرزیادہ رہتی، گوشہ چثم ہے دیکھتے (بعنی نہایت شرم وحیا ہے آئکھ بھر کر بھی نہیں دیکھتے تھے)

besturdubooks.wordpress.cor

چلتے وقت اپنے صحابہ (رضی اللہ تعالی عنہم) کواپنے آگے کردیتے اور خود پیچھےرہ جاتے تھے۔ حضور ﷺ حس سے ملتے سلام کہنے میں خودابتدا ،فر ماتے۔ (شائل تریزی)

حضرت حسن بن علی رضی الله تعالی عنه کابیان ہے کہ میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ عندے کہا کہ حضور کھی گفتگو کی کیفیت بیان فرمایئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا که:''حضور ﷺ غمول سے دوحیار ہمیشہ (امت کی بہبوداورامورآخرت میں)غور وفكر فرمات رہتے تھے اس بنا پر حضور اللہ و باکرى اور راحت نہيں ہوتى تھى۔ تا در خاموش رہتے بلاضرورت گفتگونہ فرماتے۔ گفتگو کا آغاز اور اختتام اللہ کے نام سے کرتے ، ابتدا سے انتها تك تمام بات چيت منه جركر موتى يعنى صرف منه كے كنارے سے نه بولتے تھے۔ جامع اور دو نوک کلمات ارشاد فرماتے جن میں نہ فضول کوئی ہوتی نہ کوتا ہی ،زم خوتھے نہ بخت مزاج ، جفا جونہ تھے،معمولی نعمت کی بھی تعظیم کرتے اس کی مذمت نہ کرتے ، کھانے کی نہ برائی کرتے اور ندزیادہ تعریف، دنیا اور دنیاوی امور کی وجہسے حضور کھی کو کھی غصہ ند آتا تھا البت کسی دینی امراور حق بات ہے کوئی تجاوز کرتا تو اس کا انتقام نہ لیتے آپ ﷺ کے غضب کوروکا نہ جاسکتا تھا۔ آپ بھاپی ذات کے لئے نہ کسی پرناراض ہوتے تھے اور نداس کا انقام لیتے تھے۔ جب اشارہ فرماتے تو پوری تھیلی سے اشارہ فرماتے اور تعجب کے وقت تھیلی پلٹتے۔ جب گفتگو کرتے تواسے ملالیتے اور کبھی دائنی تھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندرونی حصہ پر مارتے ، جب کسی سے ناراض ہوتے تورخ پھیر لیتے اور جب خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے نگاہ پت کر لیتے آپ اللے کی بیشتر ہنی تبسم کی صورت میں تھی، آپ اللہ جب مسکراتے تو (بحواله شاكر زندي) دانت اولول كى طرح حمكتے تھے۔

حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے (بعض وجوہات کی بناپر)
اس حدیث کا اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے عرصہ تک ذکرنہ کیا جب میں نے ان
سے بیحدیث بیان کی تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے اسے من چکے ہیں ،صرف یہی ہیں کہ
ماموں جان سے حدیث می کی ہو بلکہ والدمحتر م حضرت علی سے رسول اکرم کے گھر آنے ،

باہرتشریف لے جانے اور حضور کھی کا طرز عمل بھی معلوم کر چکے ہیں اور انہوں نے کسی چیز گلی میں کسرنہیں چھوڑی۔

حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت علیؓ ہے جناب رسول اكرم على كر تشريف ركھنے كے حالات دريافت كئة آپ رضى الله تعالى عنه نے فرمایا کہ: "آپﷺ نے اپنے گھر میں تشریف فرما ہونے کے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کررکھاتھا،ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لئے ، دوسرا حصہ اہل خانہ کے حقوق کے لئے اور تیسرا حصہ اپنی ذاتی ضرور مات راحت وآرام کے لئے پھراینے ذاتی حصہ کوبھی اینے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرمادیتے وہ اس طرح کہاس وقت میں خصوصی حضرات صحابہ کرام ؓ رسول اکرم ﷺ کے پاس ہوتے تھے پھران ہے کوئی چیز اٹھاندر کھتے تھے (یعنی نددینی امور میں اور نہ دنیاوی منافع میں ) امت کے اس حصہ میں رسول اکرم اللے کا طرز عمل بیتھا کہ ان آنے والوں میں اہل فضل یعنی اہل علم عمل کو حاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے تھے اس وقت کوان کے فضل دینی کے لحاظ سے ان پر تقسیم فرماتے تھے بعض آنے والے ایک جماعت اور بعض دو، دواور کچھ حضرات کئی کئی حاجتیں لے کر آتے۔ رسولِ اکرم ﷺ ان تمام کی ضرور بات حتی المقدور پوری فرماتے اورانہیں ایسےامور میں مصروف کرتے جوخودان کی اور تمام امت كى اصلاح كے لئے مفيد اور كارآ مد ہوں مثلاً ان كا ديني امور كے متعلق آپ ﷺ ے سوالات کرنا اور حضور بھی انہیں مناسب امورے مطلع کرنا اور آپ بھی ہے بھی فرما دیا کرتے تھے کہ وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ ان مفید اور ضروری باتوں کوان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجودنہیں ہیں، نیز جولوگ کسی عذر کی بنا پراپنی بیضروریات کا اظہار نہیں کر سکتے تم لوگ ان کی ضرورتوں کو مجھ تک پہنچا دیا کرواس لئے کہ جو مخص بادشاہ تک کسی ایسے تشخص کی حاجت پہنچائے جووہ خودہبیں پہنچاسکتا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ثابت قدم ر تھیں گے،رسول اکرم ﷺ کی مجلس میں ایسی ہی ضروری اور مفید باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا اس کے علاوہ فضول اور لا یعنی باتیں مجلس میں نہ ہوتی تھیں۔صحابہ کرام دین کے طالب بن کر

besturdubooks. Wordpress.com

عاضر ہوتے اور کچھ چکھے یا حاصل کئے بغیر وہاں سے نہ آتے آخر کاررسول اکرم کھی کی مجلس سے ہدایت وخیر کے رہنما بن کر نکلتے۔'' (شاکل تذی)

حضرت حسین رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی الله تعالی عندے جناب رسول اکرم اللہ کی باہرتشریف آوری کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ: 'جناب رسول اکرم ﷺ گھرے باہرتشریف لا کرضروری امور کے علاوہ اپنی زبان محفوظ رکھتے تھے۔فضول تذکروں میں اپنا وفت ضائع نہیں کرتے تھے، ساتھیوں کو جوڑتے تھے انہیں توڑتے نہیں تھے، ہرقوم کے معزز آ دمی کی تکریم کرتے اور اس کوان کا سر دار بناتے تھے،لوگوں کو دوسرون سے احتیاط برتنے کی تا کید فرماتے اور خوداین بھی لوگوں کو تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے سے حفاظت کرتے تھے۔لیکن اس کے لئے کسی سے ایی خوش خلقی ختم نہ فرماتے تھے۔اپنے اصحاب کی خبر گیری کرتے اور لوگوں کے حالات دریافت کرتے۔ اچھی بات کی تحسین فرما کراس کو تقویت پہنچاتے اور بری بات کی برائی بتا کراس کوزائل کرتے اور بیجنے کی تلقین فر ماتے ، ہرامر میں اعتدال بتا کراس کوزائل کرتے اور بجنے کی تلقین فرماتے ، ہرامر میں اعتدال اور تو ازن اختیار کرتے ۔ تلون اور بے ہنگم پن نہیں تھا،لوگوں کی اصلاح سے غافل نہ ہوتے کہ مبادہ وہ دین سے غافل یاملول خاطر ہوجا تیں۔ ہر حالت کے لئے مستعدر ہے تھے۔ حق سے کوتا ہی نہ کرتے اور نہ حق سے تجاوز کر کے ناحق کی طرف جاتے تھے۔ جناب رسول اکرم اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے والے لوگوں میں ہے بہترین افراد ہوتے تھے،اوران میں سے جنابِ رسولِ اکرم ﷺ کے نز دیک افضل وہ ہوتا تھا جوسب سے بڑھ کر دوسروں کا خیرخواہ ہواورسب سے زیادہ قدرحضور ﷺ کے نزد یک اس مخض کی تھی جوسب ہے اچھاغمگسار اور مددگار ہو۔' (بحوالہ ٹائل ترندی)

حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپ والد حضرت علی رضی اللہ اللہ تعالی عنہ سے جنابِ رسولِ اکرم اللہ کی مجلس کے حالات دریافت کئے تو آپ رضی اللہ نہ نے فرمایا کہ: حضور اللہ عضے بیٹھتے اللہ کا ذکر ضرور فرماتے اور جب کسی قوم کے پاس پہنچتے

الجليد دوم

تومجلس میں جہاں جگیل جاتی بیٹھ جاتے اوراس کا حکم بھی فرماتے ،سب اہل مجلس پر برابر توجہ دیے اور ہرایک کاحق ادا فرماتے حتی کہ کوئی جلیس بین محسوس کرتا کہ کوئی مختص حضور علا کے زدیک اس سے زیادہ باعزت ہے۔ کوئی شخص کسی ضرورت سے رسولِ اکرم ﷺ کے پاس بین جاتایاکی امریس آپ اللی کارف رجوع کرتاتو آپ اللم سر کے ساتھاس کے لئے ر کے رہتے حتیٰ کہ وہ خود ہی واپس ہوتا کوئی کسی ضرورت کا سوال کردیتا تو آپ ﷺ اے عطا کئے بغیرواپس نہ فرماتے۔آپ ﷺ کی خندہ پیشانی اورخوش خلقی تمام لوگوں کے لئے عام تھی كيول كرآپ بھسب كے لئے باپ كا درجدر كھتے تصاورتمام لوگ جناب رسول اكرم بھ کے نزد یک حقوق میں برابر تھے۔ جنابِ رسول اکرم ﷺ کی مجلس علم دانش، حیا، وقار کی مجلس تھی اس میں نہ آ وازیں بلند کی جا تیں تھیں اور نہ ہی کسی کی عزت وآ بروکو یا مال کیا جا تا اور نہ ہی کسی کی غلطیوں اور لغزشوں کو اچھالا جاتا آپس میں سب برابر شار کئے جاتے۔ ایک دوسرے براگر کوئی فضیلت ہوتی تو تقویٰ کی بنیاد برہوتی ، ہرشخص دوسر سے شخص کے ساتھ تواضع ہے پیش آتا، بروں کا احترام اور چھوٹوں پر رحم کرتا تھا۔ جاجت مند کونوازتے اور اجنبی مافری خرگیری کرتے تھے۔

حفرت حن رضی اللہ تعالی عنہ کابیان ہے کہ میں نے اپنے والد حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ حضور بھی کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ کیسا طرز عمل تھا تو انہوں نے فرمایا کہ:۔ جنا برسول اکرم بھی کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی تھی ،خوش خلق اور زم خوتے ، جفا جواور سخت مزائ نہ تھے ،نہ فیاش کہتے ،نہ فیاش کہتے ،نہ زیادہ عمّاب فرماتے اور نہ بہت تعریف کرتے ۔ حضور بھی وجس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے اعتراض و تعافل نہ بہت تعریف کرتے ۔ حضور بھی اے سن سلوک کی امیدر کھتا تو حضور بھی اے مایوس نہ فرماتے اور وہ حضور بھی و تعات سے بڑھ کریا تا تھا۔ جنا برسول اکرم بھی نے تین باتوں سے کوئی سروکارنہیں رکھا:۔(۱) جھگڑ ہے سے (۲) کی چیز کی کثر سے (۳) لا یعنی باتوں سے کوئی سروکارنہیں رکھا:۔(۱) جھگڑ ہے ہے (۲) کی چیز کی کثر سے (۳) لا یعنی باتوں سے اور تین باتوں سے محفوظ رکھا تھا:۔(۱) کی کی نہ مست نہیں کرتے تھے (۲) کسی کو

عاربیں دلاتے تھے(۳) کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے

besturdubooks.wordpress.com حضور ﷺ وہی گفتگوفر ماتے تھے جو باعث اجر وثواب ہوتی تھی ، جب آپ ﷺ گفتگوفر ماتے تو آپ ﷺ کے ہم نشین یوں سر جھکائے ہوتے گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور جب آپ بھے خاموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے تھے۔ آپ بھے کے سامنے کی بات میں نزاع نہ کرتے آپ بھا کے پاس جب کوئی بولٹا تو سب اس کے لئے خاموش رہتے یہاں تک کدوہ اپنی بات یوری کر لیتا۔ ہر مخص کی بات قابل توجہ ہونے میں ایسی ہوتی جیے پہافتحف کی گفتگو،جس بات سے سب لوگ بنتے اس سے رسول اکرم ﷺ بھی بنتے اور اگر بات سب تعجب کرتے اس پرآپ ﷺ بھی تعجب کرتے ،اجنبی آ دمی اگر سخت کلامی ہے کام لیتایا تیزی سے سوال کرتا تو اس برآ ہے ﷺ ل اور صبر فرماتے اور اس وجہ سے بدوی لوگ ہرتہم کے سوالات کردیتے تھے بعض صحابہ کرام اسول اکرم اللے کی مجلس میں ایسے او گوں کو لے آیا کرتے تھے۔(تاکہان سے ہرقتم کے سوالات سے خود بھی فائدہ حاصل کریں اورالیی با تنیں جن کوادب کی وجہ سےخود نہ یو چھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہوجا کیں ) رسول اکرم ﷺ پیہ بھی تاکید فرماتے کہ جبتم لوگ سی حاجت مندکود مکھوکہوہ اپنی حاجت کی طلب میں ہے تواسے سامان ضرورت مہیا کرو۔ اگرآپ اللہ کی کوئی تعریف کرتا تو آپ اللہ اے گوارہ نہ فرماتے البتہ بطورشکریہ اور احسان کا بدلہ دینے کے لئے کوئی آپ اللہ کی تعریف کرتا تو جناب رسول اكرم على سكوت فرماتے ،كسى كى كفتكوقطع ندكرتے تھے۔البتة اگركوئى عدے تجاوز کرنے لگتا تواہے روک دیتے تھے۔ یا پھر جناب رسول اکرم ﷺ خودمجلس ہے تشریف لے حاتے تھے تا کہ وہ خودرک جائے۔

> نوٹ .... جنابِرسول اکرم اللہ علیہ مبارک کی تفصیل دیگر کتابوں کےعلاوہ قدرے ردوبدل کے ساتھ'' آئنہ جمال نبوت''نامی کتاب ہے بھی لی گئی ہے۔ مزید تفصیل جانے کے لئے اس کتاب سے مراجعت کی جاسکتی ہے۔

Carries S

حسن يوست وجمال مصطفىٰ بين كالتحقيق

besturdubooks. شاید کسی کوشبہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کاحسن تو ایسا تھا کہ زنانِ مصرنے آپ علیہ السلام كى صورت د مكيم كربد حواسى ميں ہاتھ كات ڈالے تھے حضور ر الله ميں يہ بات كہال تھيں؟ اس کا جواب سے ہے کہ حسن کی انواع ہیں۔حسن کی ایک نوع سے ہے کہ وہ دیکھنے والے کو دفعتاً متحير كردے اور پھر رفتہ رفتہ اس كى سہار ہوتى جائے۔ يوسٹ كاحسن ايبا ہى تھا، چنانچەز ليخا كو ان کے حسن کی سہار ہوگئ تھی۔ انہوں نے ایک دن بھی ہاتھ نہیں کا نے۔اور ایک نوع حسن کی یہ ہے کہ دفعتاً تومتحیر نہ کرے مگر جوں جوں اس کو دیکھا جائے تحل سے باہر ہوتا جائے ،جس قدرغورکیاجائے ای قدردل میں گھتاجائے۔ای کوشاعرنے بیان کی ہے۔۔

يزيدك وجهة حسنا اذا مازدتة نظرا

رسول اکرم ﷺ کاحسن ایسا ہی تھا کہ اس میں دفعتاً متحیر کردینے کی شان ظاہر نہ تھی کیونکہ رسولِ اکرم ﷺ میں خدا دادعظمت وجلال کی ایک شان ایسی تھی کہ دیکھنے والے پرسب ہے پہلےاس کااثریر تاتھا جس کی وجہ ہے دیکھتے ہی نیا آ دمی مرعوب ہوجا تاتھا۔

اس كوحسن صورت برآ نكه كارزگاه دُالنے كى مهلت ہى نەملى متا كەنتىر كى نوبت آ ـــ "كما في حديث من راه بداهة هابة. اخر جه الترمذي في الشمائل" اس يرمنكشف موتا تقااوردن بدن دِل گهركرتا چلاجا تا تقار "كما في حديث على المذكوره خابطه بشارة أُحَبَّهُ."

یوسٹ کے حسن برعورتوں کا عاشق ہوجا نامنقول ہے مگر بیزیادہ بعیدنہیں بلکہ ایک فطری امرے جوعادت کے مطابق ہے گوکسی درجہ میں عادت بھی ہے، اور حضور ﷺ پرمرو عاشق تھے جن میں بیچے تھے، بوڑ ھے بھی ،مردوں کا عاشق ہونا اور وہ بھی بچوں اور بوڑھوں کا فی نفسہ بھی بہت عجیب ہے۔

ايك عاشق صحابي فرماتي بين: ﴿ رأيته صلى الله عليه وسلم ليلة في حلة

besturdubooks.wordpress! حمراء والقمر طالع، وكنت ارى القمر مرة والي وجهه صلى الله عليه وسلم فو الله كان وجهة احسن منه "العنى ايكرات من في حضور الكوسرخ دھاری دار جوڑے میں دیکھا،اس وقت جا ندنکلا ہوا تھا تو میں بھی حضور ﷺ کے چہرہ پرنظر کرتا، کبھی جاند کو دیکھتا۔ بخدا رسولِ اکرم ﷺ کا چہرہ مبارک جاندے زیادہ خوبصورت تھا۔"ای کوشاعرنے عجیب لطیف عنوان سے تعبیر کیا ہے۔۔

> گےبوئے تو گاہ بسوئے مدی نگرم کند مقابلہ چوں کس کتاب را تنہا "لیعنی کتاب کے مقابلے کے لئے تو دوآ دمیوں کی ضرورت ہوتی ہے میں تنہا کیونکر مقابله کروں۔''ایک مرتبہ حضرت طلح صحافیؓ نے لڑائی میں اپنے ہاتھوں کوحضور ﷺ کا سپر بنایا تھا۔ کفار کے جتنے تیرآتے تھے وہ سب کواینے ہاتھ بررو کتے تھے، تا کہ حضور ﷺ کوکوئی تیرنہ لگنے پائے۔ بیشن ندتھا تو اور کیا تھا؟ اس کے علاوہ صحابہ گی محبت کے واقعات کتابوں میں بكثرت موجود ہیں۔ بہت سے صحابہ نے حضور اللہ كى محبت میں گھربار چھوڑا، بيوى يج چھوڑے،ایےعزیزوں کو جب کہوہ حضور الے کے مخالف ہوئے بے دریغ قتل کیا جتی کہ خوداین جانیں رسول اکرم علی برنثار کردیں اور سرکٹوائے۔ای حسن کے متعلق حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ \_

> نواحي زليخا لور ئين جبينه لاثرن بالقطع القلون على اليد «بعنی حضور ﷺ کاحسن دل میں گھستا تھا اگر حضور ﷺ وزنانِ مصرد مکھیتیں تو بجائے اہے ہاتھوں کے دلوں کو چیر بھاڑ دیتیں۔ (بحوالهاشرف الجواب) دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوایے نبی سے سچی محبت اور آپ ﷺ کی تمام

> > تعلیمات یکمل کرنے کی توفیق عطافر ماھے آمین۔

يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم

besturdubooks weideress!

خصوصیت نمبر ۲۸

رسولِ اکرم علی کی جا ہت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل فرمادیا قابل احرام قارئین! رسول اکرم الله کی امتیازی خصوصیات میں سے سی ار تالیسویں خصوصیت ہےجہ کاعنوان ہے" رسول اکرم اللہ کا جا ہت کےمطابق اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل فرما دیا" بیشک ذیل میں آنے والی خصوصیت بھی ہمارے نبی اللے کی عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اللہ کی خواہش کا احرّ ام کرتے ہوئے قبلے کو تبدیل فرمادیا ،اوروہ بھی اس طرح کہ آپ ﷺ نماز کی حالت میں دل میں بیہوج رہے تھے كه كاش همارا قبله بيت الله موتا تو الله تعالى نے آپ الله كى اس خواہش كو يوراكرنے ميں اتنى بھی تاخیر کو گوار انہیں کیا کہ نماز مکمل ہوجائے ، بلکہ عین نماز میں ہی اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم فر مادیا ،جیسا کہ تفصیل آپ آنے والے صفحات میں ملاحظہ فرما کیں گے ،جبکہ دیگرانبیاء میں سے کسی سے متعلق ایسی خصوصیت نہیں ملتی ،اور سے بات بھی پیش نظررہے کہ آپ بھاکی ایک خصوصیت تو یہ کہ آپ بھاکی خواہش کے مطابق قبلے کو تبدیل کیا گیا،اور ای طرح ایک دوسری خصوصیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو نبی القبلتین بنایا ، چٹانچہ اس دوسری خصوصیت کی تفصیل دیگر دوجلدوں میں سے سی ایک میں آئے گی۔انشاءاللہ، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوایے نبی بھے سے تجی محبت کرنے اور آپ بھی کی تمام تعلیمات یم کم کرنے کی تو قبق عطافر مائے آمین۔ یارب انعلمین۔

تومحترم قارئین کیجئے اب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ اڑتا لیسویں خصوصیت کی وضاحت قر آن وحدیث کی روشنی میں مارے نبی ﷺ کی خصوصیات میں پینے صوصیت بھی بڑی اہمیت کی حال ہے کہ اللہ besturdubooks.wordbress.com رب العلمين نے آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے قبلے کو تبدیل کر دیا اس کی تفصیل میہ ہے کہ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم اللے تقریباً سولہ ماہ تک بیت المقدس كى طرف منه كركے نماز پڑھتے رہے ليكن آپ كى دلى آرزو يتھى كەكعبەكومسلمانوں كا قبلة قرار ديا جائے جو كەملىت ابرائىمى كاايكىتى اور ظاہرى شعارتھا،آپ كى قدىمى آرزوكى سنحمیل یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فر مایا ہجویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد بوں تو مشرکوں اور منافقوں نے بھی بے بنیا داعتر اضات اُٹھائے کیکن اس معالمے میں يہود پيش پيش تھےوہ بظاہر بڑے تعجب ہے ليكن حقيقت ميں عناد كى بناء پر كہتے تھے كە 'انہيں کس چیزنے اس قبلہ سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے" چناچہ اللّٰدرب العلمين نے مشركين كے ان اعتراضات كا جواب خود اپنے كلام ميں ارشاد فرمایا جیسا کہ آ ہے آنے والے اوراق میں تفصیل سے پر هیں گے انشاء اللہ۔

> چنانچة تحويل قبله سے متعلق تفصيل جانے كے ليے ہم مفتی اعظم ياكستان حضرت مفتی شفیع صاحب کی مایہ ناز تفییر معارف القرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں،امیدے کہ انثاء الله يتفصيل يراه كرآب على كي عظم خصوصيت مكمل وضاحت كے ساتھ مجھ ميں آ جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فر مائے آمین۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قر آن کریم میں تحویل قبلہ ہے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ۔

> سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَ لَّهُمُ عَنُ قِبُلَتِهِمُ الَّتِي كَا نُوُ ا عَلَيُهَا. قُلُ لِلَّهِ الْمَشُوقُ وَ الْمَغُوبُ \* يَهُدِى مَنْ يَشَآءُ الى صِرَاطِ مُستَقِيم . (مردور) رجمہ: 'دیعنی اب کہیں گے بیوقف لوگ کے کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کوان کے قبلہ سے جس بروہ تھے تو کہداللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، چلائے جس کو جا ہے سیدھی راہ'' آیت تفسیر....اس آیت میں مخالفین کا اعتراض دربارہ تحویلِ قبلنقل کر کے اس کا جواب دیا گیاہے،اس اعتراض اور جواب سے پہلے قبلہ کی حقیقت اوراس کی مختصر تاریخ س لیجے،جس سے سوال وجواب کا سمجھنا آسان ہوجائے۔

قبلہ کے لفظی معنی ہیں سمب توجہ، یعنی جس طرف رُخ کیا جائے ، یہ ظاہر ہے کے مؤمن کا رُخ ہرعبادت میں صرف ایک اللہ اور وحدہ لاشریک لؤکی طرف ہوتا ہے، اور اس کی ذات پاک مشرق ومغرب اور شال وجنوب کی قیدوں اور سمتوں سے بالاتر ہے، وہ کی فاص سمت میں نہیں ،اس کا اثر طبعی خاص طور پر یہ ہونا تھا کہ کوئی عبادت کرنے والا کسی خاص رُخ کا پابند نہ ہوتا، جس کا جس طرف جی چاہتا نماز میں اپنا رُخ اس طرف کر لیتا، اور ایک بی آ دی کسی وقت کئی طرف اور کسی وقت کئی طرف رُخ کرتا تو وہ بھی بے جانا ہوتا۔

لیکن ایک دوسری حکمتِ الہیاس کی مقتضی ہوئی کہ تمام عبادت گذاروں کا رُن ایک ہیں ایک ہی طرف ہونا جائے ، اور وہ یہ ہے کہ عبادت کی مختلف تشمیں ہیں ، بعض انفرادی ہیں ، بعض اجتماعی ، ذکر اللہ اور روز ہوغیر ہ انفرادی عبادت ہیں جن کو جماعت واجتماع واعلان کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے ، ان میں عبادت کے ساتھ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے آواب کا بتلانا اور سکھلانا بھی پیشِ نظر ہے ، اور یہ بھی بالکل ظاہر ہے کہ اجتماعی نظام کا سب سے برا بنیادی اصول افرادکشرہ کی وحدت اور یک جہتی ہے ، یہ وحدت جتنی زیادہ تو ی ہوگی اتنائی اجتماعی نظام سے کم اور مضبوط ہوگا ، انفرادیت اور تشت اجتماعی نظام کے لیسے قاتل ہے ، پھر اجتماعی نظام سے کے ایسے قاتل ہے ، پھر اختماعی نظام سے بیسے تا تا ہے ، پھر اختماعی نظام سے میں ہرقرن ہرز مانہ کے لوگوں کی مختلف را ہیں رہی ہیں ، کسی قوم فظر کوحدت متعین کرنے ہیں ہرقرن ہرز مانہ کے لوگوں کی مختلف را ہیں رہی ہیں ، کسی قوم نظر کوحدت متعین کرنے ہیں ہرقرن ہرز مانہ کے لوگوں کی مختلف را ہیں رہی ہیں ، کسی قوم نظر کوحدت متعین کرنے ہیں ہرقرن ہرز مانہ کے لوگوں کی مختلف را ہیں رہی ہیں ، کسی قوم نظر کو دیت قرار دیا ، کسی نے وطن اور چغرافیائی خصوصیات کو کسی نے رنگ اور زبان کو۔

لیکن دینِ البی اورشرائع انبیاء علیهم السلام نے ان غیر اختیاری چیزوں کو نقطہ وصدت بنانے کے قابل نبیں سمجھا، اور نہ در حقیقت یہ چیزیں ایسی ہیں جو پورے افرادانسانی کو سمت بنانے کے قابل نبیس سمجھا، اور نہ در حقیقت یہ چیزیں ایسی ہیں جو پورے افرادانسانی کو بہت کو کسی ایک مرکز پرجمع کر سکیس، بلکہ جتناغور کیا جائے یہ وحد تیں در حقیقت افرادانسانی کو بہت سی کثر توں میں تقسیم کرڈ النے اور آپس میں فکراؤاوراختلافات کے اسباب ہیں۔

دین اسلام نے جوجس حقیقت جوتمام انبیاعلیہم السلام کا دین ہے وحدت کا اصل نقط فکر دخیال اور عقیدہ کی وحدت کوقر اردیا ،اور کر وڑوں خدا وَں کی پرستش میں بٹی ہوئی دنیا کو besturdubooks.wordpress.com أیک ذات حق وحدهٔ لاشریک لله کی عبادت اوراطاعت کی دعوت دی جس پرمشرق ومغرب اور ماضی مستقبل کے تمام افرادانسانی جمع ہو سکتے ہیں، پھراس حقیقی فکری اور نظری وحدت کو عملی صورت اور قوت دینے کے لیے پچھ ظاہری وحد نیں بھی ساتھ لگائی گئیں ،مگران ظاہری وحدنوں میں بھی اصول بیر کھا گیا کہ وہ عملی اور اختیاری ہوں، تا کہ تمام افراد انسانی ان کو اختیارکر کے ایک رہتۂ اخوت میں منسلک ہوسکیس ،نسب، وطن ،زبان ،رنگ وغیرہ اختیاری چیزی نہیں ہیں جو خض ایک خاندان کے اندر پیدا ہو چکا ہے وہ کسی طرح دوسرے خاندان من پیدانبیں ہوسکتا، جو یا کستان میں پیدا ہو چکاوہ انگلستان یا افریقہ میں پیدانہیں ہوسکتا، جو كالابوه اين اختيار سے كورا، اور جو كوراب وه اين اختيار سے كالائبيں موسكا۔

> اب اگران چیزوں کومرکز وحدت بنایا جائے تو انسانیت کاسینکڑوں اور ہزاروں مکڑوں اور گروہوں میں تعتیم ہوجانا ناگزیر ہوگا ،اس لیے دینِ اسلام نے ان چیزوں سے جن سے تمد نی مفاد وابستہ ہیں ان کا پورا احتر ام رکھتے ہوئے ان کو وحدت انسانی کا مرکز نہیں بننے دیا، کہ بیروحد تیں افرادانسانی کومختلف کثر توں میں بانٹنے والی ہیں، ہاں اختیاری اموريس اس كى بورى رعايت ركمى كەقكرى دحدت كے ساتھ ملى اورصورى وحدت بھى قائم ہو جائے بگراس میں بھی اس کا بورالحاظ رکھا گیا کہ مرکز وحدت ایسی چیزیں بنائی جا کیں جن کا اختیار کرنا ہر مرد وعورت لکھے پڑھے اوران پڑھشہری اور دیہاتی امیر وغریب کو یکساں طور پر آسان ہو، یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام نے تمام دنیا کے لوگوں کولباس اور سکن ، کھانے اور بینے کے کسی ایک طریقہ کا یابند نہیں کیا، کہ ہر جگہ کے موسم اور طبا کع مختلف اور ان کی ضروریات مختلفہ ہیں،سب کوایک ہی طرح کے لباس یا شعار بعنی یو نیفارم کا یابند کر دیا جائے توبہت ی مشکلات پیش آئیں گی ، پھراگریہ یو نیفارم کم ہے کم تجویز کردیا جائے ،توبیاعتدال انسانی برظلم ہوگا ،اوراللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے عمدہ لباس اور عمدہ کیٹروں کی بےحرمتی ہوگی ، اورا گراس سے زائد کسی لباس کا بابند کیا جائے تو غریب مفلس لوگوں کومشکلات پیش آئیں

اس ليشريعت اسلام في مسلمانون كاكونى ايك شعار (يونيفارم) مقررتبين كياء بلكه مختلف قوموں میں جوطریقے اور قتمیں لباس کی رائج تھیں ان سب پر نظر کر کے ان میں سے جوصورتیں اسراف بجایا فخر وغیرہ یا کسی غیرمسلم قوم کی نقالی پر بنی تھیں ،صرف ان کوممنوع قراردے کرباتی چیزوں میں ہرفر داور ہرقوم کوآ زاداورخود مخارر کھا،مرکز وحدت ایسی چیزوں کو بنایا گیا جواختیاری بھی ہوں اور آسان اور سستی بھی ،ان چیزوں میں جیسے جماعت نماز کی صف بندی،ایک امام کی نقل وحرکت کی تمل یا بندی، حج میں لباس اورمسکن کا اشتراک وغیرہ ہیں۔ ای طرح ایک اہم چیز سمت قبلہ کی وحدت بھی ہے، کہ اگر چہ اللہ جل شانہ کی ذات پاک ہرسمت وجہت ہے بالاتر ہے،اس کے لیےشش جہت مکساں ہیں،لیکن نماز میں اجتماعی صورت اور وحدت ہیدا کرنے کے لیے تمام دنیا کے انسانوں کا رُخ کسی ایک ہی جہت وسمت کی طرف ہونا ایک بہترین اور آ سان اور بے قیمت وحدت کا ذریعہ ہے،جس پر سارے مشرق دمغرب اور جنوب و شال کے انسان آسانی سے جمع ہوسکتے ہیں ،اب وہ ایک سمت وجہت کوئی ہوجس کی طرف ساری دنیا کا رُخ پھیرا جائے ،اس کا فیصلہ اگرانسانوں پر چھوڑا جائے تو یہی ایک سب سے بڑی بناءاختلاف دنزاع بن جاتی ہے،اس لیے ضرور تھا كهاس كأتعين خودحضرت حق جل وعلاشانهٔ كى طرف سے ہوتا ،حضرت آ دم عليه السلام كود نيا میں اتارا گیا، تو فرشتوں کے ذریعہ بیت اللہ کعبہ کی بنیادیہ ہی رکھ دی گئی تھی ،حضرت آ دم اوراولادا ومعليه السلام كاسب سے يہلاقبله يمي بيت الله اورخانة كعبه بنايا كيا۔ چناچةران كريم ميں ارشاد بارى تعالى ب:

486

اِنَّ اَوَّلَ بِیْتِ وُّ ضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبَارَ تَکَا وَّ هُدُی لِلعَلَمِیْنَ۔ ''سب سے پہلاگھر جولوگوں کے لیے بنایا گیاوہ گھرہے ہے جو مکہ میں ہے برکت والا، ہدایت والاجہان والوں کے لیے''

نوح علیہ السلام تک سب کا قبلہ یہی بیت اللہ تھا، طوفانِ نوح علیہ السلام کے وقت پوری دنیا غرق ہوکر تباہ ہوگئ، بیت اللّٰہ کی عمارت بھی منہدم ہوگئ اوران کے بعد حضرت خلیل besturdubooks.wordpress.com اللهاورالمعيل عليهاالسلام نے دوبارہ بحكم خداوندى بيت الله كى تغيير كى ،اوريبى ان كااوران كى امت کا قبلہ رہا،اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس کوقبلہ قرار دیا گیا اور بقول ابوالعاليه انبياء سابقين جوبيت المقدس مين نماز يزهة تنص وه بهي عمل ايها كرتي تصحره بيت المقدى بهى سامند باوربيت الله بهى ـ

> حضرت خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم يرجب نما زفرض كى گئى تو بقول بعض علاءا بتدأ آپ الله الله الله الله المحامة المجد حضرت ابراجيم عليه السلام كا قبله يعني خانه كعيه اى قرار ديا گیا، مکہ مرمہ سے ہجرت کرنے اور مدینہ طیب میں قیام کرنے کے بعداور بعض روایات کے اعتبارے ہجرت مدینہ ہے کچھ پہلے آپ کواللہ تعالیٰ کی طرف سے بیچکم ہوا کہ آپ میت المقدس کواپنا قبلہ بنائے بھیجے بخاری کی روایات کے مطابق آنخضرت ﷺ نے سولہ سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرمائی مسجد نبوی الله میں آج تک اس کی علامات موجود ہیں ،

> جہاں کھڑے ہوکرآپ ﷺ نے بیت المقدس کی طرف نماز ادافر مائی تھیں۔ ( قرطبی ) حکیم خداوندی کی تنکیل کے لیے تو سید الرسل ﷺ سرتایا اطاعت تھے،اور حکم خداوندی کےمطابق نمازیں بیت المقدس کی طرف ادافر مارہے تھے الیکن آپ ﷺ کی طبعی رغبت اور دلی خواهش یهی که آپ فیلی اقبله پھروہی آ دم علیه السلام اور ابراجیم علیه السلام کا قبلہ قرار دے دیا جائے ،اور چونکہ عادۃ اللہ یہی ہے کہ وہ اینے مقبول بندوں کی مراد اور خواہش درغبت کو بورافر ماتے بیں اس کئے

> آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوبھی بیامید تھی کہ آپ ﷺ کی بیتمنا پوری کی جائیگی، اوراس کیے انتظار وی میں آپ ﷺ بار بار آسان کی طرف نظریں اُٹھا کردیکھتے تھے، ای کا بيان قرآن كى اس آيات منس ع: قَدْ نَرْى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُو لِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرُضْهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

> " ہم دیکھرہے ہیں آپ ﷺ کا بار ہا آسان کی طرف نظراُ ٹھانا ،سوہم آپ کا قبلہ وہی بدل دینگے جوآب بھی و پند ہے اس لیے آئندہ آپ بھنماز میں اپنا رُخ متجد حرام کی

طرف کیا کریں''

besturdubooks. Wordpress. اس آیت میں رسول کریم ﷺ کی تمنا کا اظہار فر ما کراس کو بورا کرنے کا تھم دیدیا گیا، كه كنده آب المصحد حرام كي طرف زخ كياكري-

> نمازيس خاص بيت الله كااستقبال ضروري نهيس أسكى سمت كااستقبال بهى بيروني دنيا کے لئے کافی ہے یہاں ایک فقهی مکت میمجی قابل ذکر ہے کہاس آیت میں کعبہ یا بیت اللہ کے بجائے لفظ معجد حرام کا استعال فرمایا گیا،جس میں اشارہ ہے کہ بلا دبعیدہ کے رہنے والوں کے لیے بیضروری نہیں کہ عین بیت الله کی محاذات یائی جائے ، بلکہ سمتِ بیت الله کی طرف رُخ كرلينا كافى ب، بال جو خص مسجد حرام مين موجود ب، ياكسى قريبى بها زير بيت الله کوسامنے دیکے رہاہے،اس کے لیے خاص بیت اللہ کی طرف رُخ کرنا ضروری ہے،اگر بیت اللہ کی کوئی چیز بھی اس کے چہرے کے محاذات میں نہ آئی تو اس کی نماز نہیں ہوتی ، بخلاف ان لوگوں کے جن کے سامنے بیت اللہ ہیں کہ ان کے واسطے ست بیت اللہ یا سمت معدحرام ي طرف رُخ كرلينا كافي ب\_

> ببرحال بجرت مدينه سے سوله ستره مينے بعد آپ على کا اور مسلمانوں كا قبله بيت الله بنايا كميااس بريبوداوربعض مشركين ومنافقين آنخضرت وكالااورصحابه كرام براعتراض کرنے گگےان کے دین کا بھی کوئی ٹھ کا نائبیں ،ان کا قبلہ بھی روز روز بدلتار ہتا ہے۔

قر آن کریم نے ان کا پیاعتر اض آیت مذکورہ میں نقل فر مایا ، مگر ساتھ ہی عنوان بیر ہا کہ بے وقوف لوگ بیاعتراض کرتے ہیں ،اوران کی بے وقو فی اس جواب سے واضح ہوگئی جو اس كے بعد ذكر فرمايا كيا ہے، ادا ثا دہ : قُلُ لِكُهِ الْمَشُوقُ وَ الْمَغُوبُ يَهَدِئ مَنْ يَشَآءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم "ليعن آپ فرماد يجئ كهالله بى كه بين مشرق اورمغرب وه جس كو جابتا ہے سیدھی راہ چلاتا ہے'۔

اس میں استقبال قبلہ کی حقیقت کو واضح فرما دیا کہ کعبداور بیت المقدس کی کوئی خصوصیت بجزاس کے نہیں کہ تھم ربانی نے ان کوکوئی امتیاز دے کر قبلہ بنا دیا ،وہ اگر جا ہیں تو besturdubooks.wordpress.com ان دونوں کےعلاوہ کسی تیسری چوتھی چیز کو بھی قبلہ بناسکتے ہیں، پھرجس کو قبلہ بنا دیا گیا اِس کی طرف رُخ کرنے میں جو پچھ فضیلت اور تواب ہے اس کی روح تھم حق جل شانہ ، کی اطاعت كسوا كيخوبين، جوباني كعبه حضرت ابراجيم عليه السلام كى ملت كالصول ب، اوراس كَ دوسرى آيت شراورزياده واضح فرماياكه: لَيْسَ الْبِرّ أَنْ نُو لُو ا و جُو هَكُمُ قِبَلَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ . وَ لَكِنَ الْبُوَّمَنُ امْنَ بِهِ اللهِ .

''اس میں ذاتی کوئی نیکی اور ثواب نہیں کہتم مشرق کی طرف رُخ کرویا مغرب کی طرف کیکن نیکی الله پرایمان لانے اوراس کی اطاعت کرنے میں ہے۔" اوراكِ آيت مِن فرمايا فِهَا يُنهَمَا تُو لُو ا فَهُمّ وَ جُهُ اللهُ " لِعِنْ تُم الله كفرمان كم طابق جس طرف بھی رُخ کرواللہ تعالیٰ کی توجہای طرف یا وَگے۔''

ان آیات نے قبلہ اور استقبال قبلہ کی حقیقت کو بھی واضح فرمایا، کہاس میں ان مقا مات کی کوئی ذاتی خصوصیت نہیں، بلکهان میں خصوصیت پیدا ہونے کا سبب ہی ہیہ ہے کہان كوى تعالى نے قبلہ بنانے كے ليے اختيار فرماليا، اوراس كى طرف رُخ كرنے ميں تواب كى وج بھی صرف بھی ہے، کہ محمر بانی کی اطاعت ہے، اور شاید آنخضرت اللے کے لیے قبلہ میں تغیروتبدل فرمانے کی نیجی حکمت ہو کے ملی طورسے بیاو کوں برواضح ہوجائے کے قبلہ کوئی بت نہیں ،جس کی پرستش کی جائے ، بلکہ اصل چیز حکم خداوندی ہے وہ بیت المقدس کی طرف رُخ كرنے كا آسمياتواس كى تحيل كى ، پھرجب كعبه كى طرف رُخ كرنے كا تھم ل مياتواس ک طرف رُخ کرنا عبادت ہوگیا اس کے بعدوالی آیت میں خود قر آن کریم نے بھی اس حَمَت كَى طرف الثاره كياب حس من فرمايا: وَمَا جَعَلُنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَ آلِّلا لِنَعُلَمَ مَنُ يُتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنُ يُنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّهِ.

"لعنى جس قبله برآب يهليره يحكي بين اسكوقبله بنانا تومحض اس بات كوظا بركرني کے لئے تھا کہ کون رسول کر یم اللہ کا اتباع کرتا ہے اور کون پیچے ہٹ جاتا ہے' اس هیقت قبلہ کے بیان ہےان ہے وقوف مخالفین کا بھی بورا جواب ہو کمیا جوقبلہ

besturdubooks.wordpress.com كے بارے ميں تغير وتحويل كواصول اسلام كے منافى سمجھتے اور مسلمانوں كو طعنے ديتے ہتے، آخر الساد المرايا يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ . السل بالدياب كسيده راہ یہی ہے کہانسان حکم حق جل شانہ کے لیے کمربستہ منتظررہے، جو حکم مل جائے اس برب چون و چراعمل کرے ادر بیسیدهی راه الله تعالی کے ضل ہے مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔

> منداحمك ايك حديث من حضرت عائشة عيمنقول ہے كه آپ على فرمايا کہ اہل کتاب کومسلمانوں کے ساتھ سب سے براحسد تین چیزوں برہے، ایک بیا کہ ہفتہ میں ایک دن عبادت کے لیے خصوص کرنے کا حکم ساری امتوں کو ملاتھا، یہود نے شنبہ وسنیجر کا دن مقرر کرلیا، اورنصاریٰ نے اتوار کا، اور حقیقت میں عنداللہ وہ جمعہ کا روز تھا، جومسلمانوں کے انتخاب میں آیا، دوسرے وہ قبلہ جوتحویل کے بعد مسلمانوں کے لئے مقرر کیا گیا،اور کسی امت کواس کی توفیق نہیں ہوئی تیسرے امام کے پیچھے آمین کہنا کہ بیتینوں خصلتیں صرف مسلمانوں کومتیر ہوئیں اہل کتاب ان ہے محروم ہیں۔ (بولا معدن الز آن جلدول)

> تومحترم قارئین اواضح ہوا کہ ہارے نبی اللہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اللہ تعالی نے عین نمازی حالت میں قبلے کوتبدیل فرمادیا، بے شک بیاللہ تعالی کی آپ اللہ خاص محبت كى علامت ب، ذلك فَ حَسل الله يو ليه مَن يَشاء ، وعاب كالله تعالى مم سب کواینے نبی ﷺ کی صحیح صحیح قدر کرنے کی تو فیق عطا فرمائے آمین یارب العلمین۔ يَا رَبّ صَلّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

خصوصيت نمبروهم

## رسول اکرم کھی شان میں گتاخی ہونے پرعاشقانِ رسول نے برعاشقانِ رسول

قابل احر ام قارئین ارسول اکرم اللے کی اخیازی خصوصیات میں سے بیانجاسویں خصوصیت شروع کی جاتی ہے جسکا عنوان ہے 'رسول اکرم ﷺ کی شان میں گستاخی ہونے بر عاشقانِ رسول ﷺ نے بار ہاا بنی جانبیں کٹوائی'' بہر حال مجملہ خصوصیات میں سے بیممی عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ وہ کھا کو است بھی ایسی عظیم عطا فرمائی کہ جس میں ایسے ایسے عاشقان رسول پیدا ہوئے کہ جنہوں نے آپ ایک گتاخی برانی جانیں کٹوادیں، دیکرانبیاء کی امتوں میں سے ایسے عاشقوں کے حالات اور واقعات ہمیں نظر نہیں آتے تو معلوم ہوا کہ صرف آپ اللہ کی ہی بی خصوصیت ہے کہ آپ اللہ کی دراس گستاخی بھی برداشت نہیں کی جاتی ،اورایسے گتاخوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا ہے، جا ہے اس کے نتیج میں تخته دار پر کیوں ندج د هنا پر جائے ،جیسا کہ آنے والے اور اق میں آب ای طرح کے کچھ عاشقان رسول کا تذکرہ براحیس مے انشاء اللہ ،جس سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور دل میں حضور علی محبت میں بھی اضافہ ہوگا انشاء اللہ \_ لیجئے اب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظ فرمایئے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو ممل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب الغلمين

او نیچاسویں خصوصیت کی وضاحت رب کا نئات کی اس دھرتی پرمجمرعر ہی ﷺ کی ذات گرامی ایک الیی ہستی ہے، جس besturdubooks.wordpress. ہے محبت ، والہیت عقیدت ، وارتی اورعشق عین ایمان ہے۔عشق رسول علی اعمت بھی ہے اور قوت بھی ،،دولت بھی اورحشمت بھی باتوكت بھی ہوادت بھی ہواد سولت بھی عشق محمور بی اللہ غیرت بھی ہےاور حمیت بھی عصمت بھی ہےاور عفت بھی ،ایٹار بھی ہےاور وفا بھی مولانا ظفر علی خان مرحوم فر ماتے ہیں۔

> نماز الجهي، روزه احيما، زكوة الجهي، حج احيما ممر میں باوجود اس کے سلمان ہوئیں سکتا نه جب تک کث مرول می خواجه بیژب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا

جناب رسول على سے محبت ايمان كے تقاضوں ميں سے ايك بنيادي تقاضه ہے۔ کتابوں وسنت کے اسرار سے زیادہ واقف اور دین کے تقاضوں سے سب سے زیادہ باخبر جماعت حضرات صحابه کرام کی تھی۔وہ اچھی طرح اس حقیقت سے باخبر تھے کہ جناب رسول الله الله على محبت عقيدت، احترام اورواركى كاكيامقام بـ

حضرت علی ہے کسی نے یو جھا آپ کورسول اللہ اللہ اللہ علی محبت ہے۔حضرت علی ا نے جواب دیا،آپ ل مکو مال و دولت ، مال باپ اور اولا دے زیادہ محبوب تھے۔ایک صحابی رسول کے متعلق روایات میں ہے کہ جب انہیں اطلاع ملی کہ سرور کا نتات اللہ دنیا ے رخصیۃ ، ہو گئے تو اس صحابی رسول نے وہیں کھڑے کھڑے دعا کی !اے اللہ مجھ سے میری بینائی چین لے کہ میں سرور کا کتات کے جلوہ جہاں آرا کے بعد دنیا کی کوئی چیز دیکھنا نہیں جاہتا۔زی کیفی مرحوم نے کیا خوب ترجمانی کی ہے

چھین لے مجھے سے نظرا ہے جلوہ خوش روئے دوست میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل کے بعد

صحابہ کرام نے نحت نبوی ﷺ کوحرز جان بنالیا توان کی مقدس زند گیوں کا ایک ایک م کوشہ اور ایک ایک لمح عشق رسمالت کی خوشبو ہے مہک اٹھا۔ جناب رسول ﷺ جب وضو جلدِ دوم

فرماتے تو صحابہ آپ کا استعال شدہ پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ آپ کھھوکتے تو آپ کھا کوئی موئے مبارک آپ کھا کا کوئی موئے مبارک حاصل کرنے کے لیے صحابہ لیکتے ، آپ کھا کوئی موئے مبارک جم سے جدا ہوتا تو یہ مبارک ہستیاں اسے فوراً اٹھا لیتیں عشق رسول کھی کی یہ انمول دولت ہی تو تھی جو صحابہ کومیسر آئی تو وہ دنیا کے ہادی اور راہبر بن گئے ۔

درفشانی نے تیری قطروں کودریا کردیا دلکوروش کردیا، آنکھوں کو بیتا کردیا خودنہ تھے جوراہ پراوروں کے ہادی بن گئے وہ کیانظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کردیا

ایک اور شاعر نے ای مفہوم کو اپنے شاعر انداز میں یوں بیان کیا ہے۔
قدم بوی کی دولت مل گئ تھی چند ذروں کو ابھی تک وہ جیکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہوکر
صاحبز ادہ خورشید احمد گیلائی فرماتے تھے، ہرانسان آئسیجن سے سانس لیتا ہے

ہلین مسلمان کی سانس کا دوسرانا م عشق رسول ہے۔ ہرانسان پانی پی کر جیتا ہے لیکن مسلمان
ک سرمہ خاک میں جہوا میں زندہ رہتا ہے، ہرانسان آئکھ سے دیجھتا ہے، لیکن مسلمان کی آئکھ
کا سرمہ خاک مدینہ و نجف ہے، ہرانسان کے پہلو میں دل دھڑ کتا ہے، لیکن ایک مسلمان
کے دل کی دھڑ کن یا دِرسول ہے، ہرانسان اپنی عزت و ناموس کی فکر میں رہتا ہے، لیکن ایک مسلمان اپنی جان کو حرمت رسول پر گھا دینے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، تحفظ نامتوں رسالت ہرصا حب ایمان کے دل کی قدیدت کا اعز از ہے۔ رسول اللہ کھاکی

ذات گرامی سے عشق، والہیت ہمجبت اور عقیدت ایک مسلمان کی متاع حیات ہے ہے اک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب ورنہ دھراہی کیا ہے جہان خراب میں

ہرمسلمان اپنے آقاومولا کی عزت وتو قیر پرقربان ہونا ایمان کی بنیاداورزندگی کی معراج سمجھتا ہے۔ مسلمانوں نے محبتِ رسول کی اورعشق رسول کی ایسی روش مثالیں رقم کیس ، جن کی نظیر ملنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ بیعشق رسول ہی کا اعجازتھا کے مسلمانوں نے دشمنان رسول سے ٹکر لی ۔ انگریز دوں ، ہندوؤں اور سکھوں سے ناموس رسالت کی خاطر مقابلہ کیا۔ بھوک اور بیاس کو برداشت کیا ۔ جیلوں کو آباد کیا، پیروں

besturdubooks.nordpress.com میں بوجھل زنجیریں پہنیں،ہاتھوں کو بیزیوں سے سجایا،جسم پر کوڑوں کی ضربیں سہہ لیں ہموت کامسکرا کراستقبال کیا ، پھانسی کے پھندے کو چوم کر گلے کا ہار بنایا،لیکن عشق رسول ﷺ ہے بازنہ آئے۔ ذیل میں ہم پھھا یسے ہی دیوانوں ،عاشقوں میں سے بطور نمونہ كے بچھ سے عاشقان رسول كا تذكرہ پیش كرتے ہیں ملاحظہ فرمائے۔

عاشقِ رسول غازى علم الدين شهبيدٌ كاواقعه

رحمان مذنب صاحب راوی ہیں کہ:غازی علم الدین ۴ ردیمبر ۱۹۰۸ء کومتوسطہ طبقے ك ايك شخص طالع مند ك كر (لا مور) ميں بيدا موئے -بيران كے دوسرے بينے تھے۔نجاری پیشہ تھا۔عزت سے دن گزرر ہے تھے۔ایسے نامورنہ تھے،اینے محلے تک ان کی شہرت محدودتھی یا پھرلا ہورہ باہر جا کر کہیں کام کرتے تو محنت ،شرافت اور دیا نتداری کی بدولت مختصرے طلقے میں اچھی نظرے دیکھے جاتے۔ زندگی اس ڈھب کی تھی ہے

صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے نندگی یونہی تمام ہوتی ہے

اس زمانے میں مسجد محلے سے بچوں کی ابتدائی درسگاہ تھی۔طالع مندنے بھی اپنے یٹے علم الدین کومسجد میں بھیجا تا کہ قرآن مجید پڑھے علم الدین نے پچھودن وہاں گزارے تعلیم حاصل کی لیکن وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کرسکے۔قدرت کا کوئی رازتھا،ان ہے ایسا کام لیاجانا تھا، جومل کی دنیامیں تعلیم سے بڑھ کرتھا، بلک تعلیم کامقصود تھا۔ان میں منجانب اللہ ایسا جو ہر مخفی تھا ،جسکے بیچ کوخبر نہ تھی ،لیکن اس جو ہرنے آگے چل کروہ کا م کر دکھایا ،جس سے انہیں'' تب وتاب جاودانہ''میسرآئی۔اس کام کا کوئی بدل نہ تھا۔طالع مند کے دو بیٹے تھے مجمد دین اورعلم الدین \_ دونوں میں بڑا پیارتھا علم الدین والد کے ساتھ بھی باہر جا تا تو مجمر دین کوقلق ہوتا۔

ایک دفعہ محمد دین نے علم الدین کے بارے میں ایک پریشان کن خواب دیکھا کھلم الدین زخمی ہے محمد دین ہے چین ہوااور چھوٹے بھائی کی خیریت معلوم کرنے سالکوٹ besturdubooks.wordpress.co پہنچا۔ دونوں بھائیوں کی محبت کا بیعالم تھا کہ جب محمد دین اپنے والد کے ٹھکانے پر پہنچا ، توعلم الدين حاريائي پربيشاتھا، بھائي كود يكھتے ہى علم الدين اچھل پڑا۔شدت جذبات سے دونوں بھائی بغل گیرہو گئے محمد دین نے دیکھا کہ کم الدین واقعی زخمی ہے۔ ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ہاتھ پرشیشہ لگا تھا الیکن زخم گہرانہیں تھا۔ الگے دن محمد دین واپس لا ہورآ گئے۔

علم الدین نے بحیین میں بعض ایسے واقعات دیکھے،جن کے نفوش ان کے د ماغ پر ثبت ہوئے اور ان کی کردار سازی میں کام آئے علم الدین ایک سال تک والد کے ساتھ کوہاٹ میں رہے۔ بیعلاقہ غیور اور بہا در پٹھانوں کا ہے پٹھانوں کا بیدوصف ہے کہ جوان سے نیکی کرے وہ اسے بھلاتے نہیں۔ یا در کھتے ہیں بڑے مختر طبع اور متواضع لوگ ہیں محسن کوقرار واقعی صلہ دیتے ہیں ، جان تک نثار کر دیتے ہیں علم الدین کے والدنے کو ہائے جا کر رہے کے لیے مکان کرائے برلیا، جس کا مالک اکبرخان نامی پٹھان تھا۔ طالع مندایک دن کام میں مصروف تھے کہ کی نے آ کر بتایا کہ ان کے مالک مکان اکبرخان کا بھائی سے جھکڑا ہوگیا ہے۔اس کا بھائی شدیدزخی ہوگیا ہے اوراس کی ربورٹ پر پولیس نے اکبرخان کو گرفتار

ا کبرخان کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی طالع مندنے کام چھوڑ ااور اکبرخان کی مدد پر جانے کو تیار ہو گئے۔طالع مند کے ایک ساتھی روشن خان نے جیرانی سے یو چھا ،طالع مند! تمہاری اکبرخان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، جو یوں کام چھوڑ کر جارہے ہو؟ طالع مندنے کہا میں اس کا کرایہ دار ہوں ،وہ میرامحن ہے،اگرخوشی کے وقت وہ مجھے نہیں بھول سكتاتو پر ميں مصيبت كى گھڑى ميں اس كى خير خبر ہيں لے سكتا۔

روش خان اور طالع مند دونوں ساتھ چل پڑے اور دونوں کی کوشش ہے اکبرخان یولیس کی گرفت ہے چھوٹ گیا۔اس واقعہ کا اکبرخان پر بیاثر ہوا کہ طالع مند کی ضداوراس کے اصرار کے باوجود اکبرخان نے ایک سال تک اس سے کرایہ وصول نہیں کا ۔ جب طالع مندواپس لا ہورآئے تو اکبرخان نے بیار کی نشانی کے طور پر باپ بیٹے کو ایک ایک جا در بھی

دی\_

جب ہندومصنف راج یال نے نبی کریم اللے کی شان میں گنتاخی کرتے ہوئے رتکیلا رسول نامی کتاب تکھی تو اس کی اشاعت سے مسلمانوں میںغم وغصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ہر مسلمان کے دل میں ناموسِ رسالت ﷺ پر قربان ہونے کی امنگ بحر گئی۔ آنگریزوں نے مسلمانوں کے جذبات کے پیش نظر راج بال کے خلاف مقدمہ دائر کیا الیکن عدالت نے اسے بری کرویا۔غازی علم الدین ان تمام حالات سے بے خبر تھے۔ایک روز حسب معمول کام ير مح ہوئے تھے۔غروب آفاب كے بعد كھرواپس جارے تھے،تو دلى دروازے ميں لوگوں کا بہوم دیکھا۔ایک جوان کوتقریر کرتے دیکھا تو رُکے ۔ پچھ دیر کھڑے سنتے رے الیکن کوئی بات میلے نہ بڑی تو قریب کھڑے ایک صاحب سے انہوں نے دریافت کیا كه كيا مسئله ہے؟ تو انہوں نے علم الدين كو بتايا كه ايك ہندوراجيال نے ہمارے نبي كريم ﷺ کیخلاف کتاب جھانی ہے۔ان کے خلاف تقریر ہورہی ہے۔وہ دیر تک تقریر سنتے رہے بلم الدین کی زندگی کے تیور ہی بدل گئے، پھرایک دفعہ عازی علم الدین نے خواب و یکھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں علم الدین جلدی کرو، راجیال تمہارے ہی ہاتھوں <del>قا</del>ل ہوگا۔ قدرت نے بیسعادت تہارے ہی مقدر میں لکھی ہے۔

غازی علم الدین نے میچ ہوتے ہی تیز دھار چھری خرید لی اور سیدھارا جیال کی دکان پر بہنچ اور پوچھا کے داج پال کہاں ہے؟ اس نے کہا ہیں ہی راجیال ہوں۔ غازی علم الدین نے وہی چھری اس کے بیٹ میں گھونپ دی۔ اس کے منہ ہے ہائے کی آواز نکلی اور وہ فرش پر اوند ھے منہ کر گیا۔ داج پال کوئل کرنے کے بعد غازی بڑے اطمینان سے قریبی ٹل پر مجے اور چھری کواس ملعون کے تایا کے خون سے صاف کیا۔

ابھی بانی پینے ہی والے متھے کہ ایک شوران کے کانوں میں بڑا۔ راج بال قبل ہو گیا، قاتل کو پکڑو، جانے نہ پائے۔شور مجانے والے سب ہندو متھے،ان کے ہاتھوں میں برچھیاں اور لاٹھیاں تھیں، لیکن وہ سب غازی کے قریب آکرخود بخو دڑک گئے۔ بیصورت

حال دیکھ کرغازی علم الدین مسکراد ہے۔

besturdubooks.wordpress.com غازی علم الدین کے والدگرامی طامع مندنے اپنے بیٹے کے اس کارنامے پریوں اظہارمسرت فرمایا۔اگریہ کام میرا بیٹا نہ کرسکتا تو مجھے دُ کھ ہوتا۔ والدہ محترمہ نے فرمایا ،اگر میرے سات لڑ کے ہوتے اور وہ اس طرح تحفظ ناموب رسالت کے لیے قربان ہوجاتے تو میں زیادہ خوش ہوتی۔

> غازی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ۔راج یال کی نعش میو سپتال بھجوادی گئی۔اس کے قبل کی خبر آنا فانا بورے شہر میں پھیل گئی۔رات گئے تک اخبارات کے ضمیم فروخت ہوتے رہے۔ ہندوہ پیتال کے باہر جمع ہوگئے ۔مسلمان بھی پولیس اٹٹیشن کے باہر غازى علم الدين كى ايك جھلك ديكھنے كے ليے بے تاب تھے مسلمان اخبارات كامطالبہ تھا کہ غازی علم الدین کور ہاکر دیا جائے ، کیونکہ اس نے حرمت رسول کی یاسداری کی ہے۔

> غازی علم الدین پرمقدمہ چاتا رہا، ہرعدالت نے انہیں سزائے موت کا حکم سایا۔ علامه اقبال اورمحم علی جناح نے انہیں بیجانے کی سرتو ژکوشش کی لیکن سزائے موت کا تھم برقراررہا۔ایک دفعہ کسی نے غازی ہے کہا کہتم اقبال فعل نہ کروہ تو آپ نے جواب دیا ہم لوگ مجھے جام شہادت سے محروم رکھنا جاہتے ہو، میں تو ہر جگہ بیاعلان کروں گا کہ راج یال کو میں نے تل کیا ہے۔ایک جان کی کیابات ہے،اگر مجھے دس جانیں مل جائیں تو میں وہ بھی ناموسِ رسالت کی پاسداری پرقربان کروں گا۔ بیل میرے نامداعمال کا اعز از ہے اور میں اس اعز ازے محروم ہوکر حضور ﷺ کے دربار میں حاضر نہیں ہوسکتا۔

> میانوالی شہر میں ایک مجذب رہتا تھا ،جو کسی ہے بھی بات نہیں کرتا تھا ،جب غازی علم الدین میانوالی جیل میں منتقل ہوئے ۔اس رات وہ مجذب گلی کو چوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور بلندآ واز میں نعرے لگا تالوگو! تمہیں مبارک ہو ہمہارے پاس ایک عاشقِ رسول ﷺ رہا ہے۔وہ رات اس مجذوب نے یوں گزار دی، پھرغائب ہوگیا۔

besturdubooks.wordbress.com جب جیل میں غازی علم الدین کو پھانسی کا حکم سنایا گیا تو ان کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ چہرہ تمتمااٹھااور وہ پہشعر گنگنانے میں محوہو گئے \_

بتاب ہور ہا ہوں فراق رسول علیمیں اک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے رام پیانسی کی سزا سننے والاشخص جتنا بھی دلیرہو پیانسی کی سز ا کا اعلان ہوجانے کے بعد اس کاوزن ضرور گھٹتا ہے، بڑھتانہیں کیکن عاشق رسول ﷺ غازی علم الدین کاوزن۲۲ رمئی ۱۹۲۹ءکو ۱۲۸ پونڈ تھا اور شہادت کے دن ان کا وزن ۱۹۲۰ پونڈ کے قریب تھا۔ بید دنیا کی انوکھی مثال ہے۔

اسرا کتوبر ۱۹۲۹ء بروز جمعرات میانوالی جیل ہی میںاس مردِمجاہد کو تختہ دار پر چڑھانے کا اہتمام کرلیا گیا۔آپ نے دونوافل ادا کئے اور بڑے اطمینان اور وقار کے ساتھ تخته دار کی طرف بڑھے اور پھندے کو چومتے ہوئے خوشی سے زیب گلو کرلیا اور درودوسلام یر ہے ہوئے جام شہادت نوش کر کے حیات جاودال یا گئے ۔

جس دھجے ہے کوئی مقتل میں گیاوہ شان سلامت رہتی ہے ہے جان تو آئی جائی ہاس جان کی کوئی بات نہیں

علامدا قبال نے جب جنازے کی کیفیت دیکھی اورشہید کے چہرے کی زیارت سے فیضیاب ہوئے، تو فرمانے لگے، 'اسیں گلاں ای کردے رہے تے تر کھاناں وا منڈ ابازی کے گیا''(بعنی ہم باتیں کرتے رہے تر کھان کا بیٹا ہم ہے بازی لے گیا) غازی علم الدین کو لا ہور میں چو ہر جی کے بالکل نز ویک میانی صاحب کے قبرستان میں فن کرویا گیا۔

خاك بوكرعشق مين آرام سے سوناملا جان كى اكسير ہے الفت رسول الله كى صاحبزاده خورشیداحر گیلانی رقمطراز بین،غازی علم الدین کامقسوم دیکھئے! نہ چلہ كيانه مجامده ، نه جج كيا ، نه عمره كيا ، نه ديريين نقشه كهينجانه حرم كامجاور بنا ، نه مكتب مين داخله ليانه خانقاه کا راسته و یکھا، نه کنز وقد وری کھول کر دیکھی، نه رازی و کشاف کا مطالعه کیا، نه حزب البحر كاور دكيا، نداسم اعظم كا وظيفه يره ها، نهلم وحكمت كخم و ينج ميں الجھا، نهسى حلقه تربيت besturdulooks.wordbress.cor میں بیٹھا، نہ کلام ومعانی سے واسط رہا، نہ فلسفہ ومنطق سے آشنا ہوا، نہ سجد کے لوٹے بھرے، نہ بلیغی گشت کیا، نہ بھی شخی بگھاری، نہ بھی شوخی دکھائی، اسے پا کبازی کاصبط نہیں مجبوب حجازی سے ربط تھا، وہ بیج بدست نہیں ،مست مئے الست تھا، وہ مسند آ را نہیں ،فقیرسر راہ تھا۔ جس زمانے میں بیرسوائے زمانہ کتاب لکھی اور چھائی گئی،شہرلا ہور میں ظاہر ہے حق ہو کے زلز لے ہوں گے علم فضل کے چرچے ہوں گے ،تقریر وتحریر کے ہم ہے ہوں کے، وعظ تفیحت کے غلغلے ہول گے ،ادیوں اور خطیبوں کے طنطنے ہوں گے ،کین شاتم رسول کواسفل السافلین میں پہنچانے کی سعادت سی صوفی باصفا کسی امام ادب وانشا کسی خطیب شعلہ نوااور کسی سیاسی رہنما کے حصے میں نہیں آئی بلکہ ایسے مزدور کوملی جومتاز دانشور نہیں معمولی کاریگر تھا،جس کی پیشانی برعلم وضل کے آثارنہیں، ہاتھوں میں اوہے کے اوز ار تنهے،خدامعلوم وہ نمازی تھایانہیں الیکن صحیح معنوں میں غازی نکلا ،وہ کلاہ ودستار کارآ دی نہیں تھا، مگر ہوے کردار کا حامل بن گیا۔

> غازی علم الدین نے فن تبحوید وقر اُت سیکھا، نہ عربی فارس پڑھی ، نہ روی کی مثنوی دیکھی، نہ زمحشری کی کشاف پڑھی، نہ دین کے اسرار ورموز سمجھے، مگر ایک رازاس پراییا کھلا کہ مقدر کے بندکواڑ کھل گئے قسمت کا در بچہ کیا کھلا کہ جنت کے دروازے کھل گئے ، بیعقل خود بین کا کرشمنہیں عشق خدابین کامعجزہ تھا کہ کل تک دکان برٹھک ٹھک کرنے والاعلم الدین آج کروڑوں مسلمانوں کے سینے میں دل بن کردھک دھک کررہا ہے۔

## عاشق رسول على غازى عبدالله شهيد كاواقعه

سلطان نورالدین زنگی کے بعد صوفی عبداللہ شایدوہ دوسری خوش نصیب ہستی ہے ، جے خودرسول کریم ﷺ نے اینے گتاخ کوواصل جہنم کرنے کا حکم فرمایا۔ یقسمت کی بات ہے کہ زنگی صاحب شوکت وحشمت حکمران تصاورصوفی عبداللہ ایک فقیراور درویش جو کپڑا بن كرايني كزران كرتے تھے۔ صوفی عبداللہ يدشے كے لحاظ سے ايك معمولی جولا ہے تھے، besturdubooks.wordpress. مگر دنیائے صدق وصفا میں جس سکے کی ما تگ ہے اس سے صوفی عبداللہ کا وامن بھی یقیناً ا تنابی مالا مال تھا جتنا صدیوں پہلے بادشاہ وقت نورالدین زنگی کا چنانچے حضور رسالت مآب ﷺ کی ایک ہی نظرالتفات نے ایک فقیر بے نوا کوشاہِ وقت کے برابر لا کھڑا کیا،جس طرح خواب میں سلطان نورالدین زنگی کوارشا دفر مایا گیا تھا۔

> زنگی! دیکھودو کتے سرنگ کھود کرمیری قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔جلد مدینے پہنچو اوران کتوں کی خبرلو۔صدیوں بعد تقریباً ایے ہی کام کے لیے پورے برصغیر کے مسلمانوں میں ہے ایک فقیر بے نواکو چنا گیا اور خواب میں اے بارگاہ رسالت مآب ﷺ ے فرمان عطا کیا گیا کەعبداللەجاؤ،فلالگاؤل پېنچواورمیرےشاتم کی خبرلو۔

صوفی عبداللہ نے ایک رات خواب میں دیکھا جضور ﷺ تشریف لائے اور فرمایا عبداللہ بیمرتد مجھے دُ کھ پہنچارہا ہے۔اس کی زبان بندکر دو۔اتنا فرما کرحضورتشریف لے كئے۔صوفی عبدالله كى آئكھ كھل كئى ،جس وقت اسے باعث صد افتخارم كے لئے دربار ِ رسالت ہے تھم ملاتو عمرتیں بتیں ہے تجاوز نہ تھی۔اس واقعے کی تفصیل پروفیسرافضل حسن نے یوں نقل کی ہے:

غازی صوفی عبداللہ کا تعلق جولا ہا قوم سے تھا۔وہ موضع یم پختصیل وضلع قصور کا رہنے والا تھا۔ جک نمبر۲۴ تھانہ خانکاہ ڈوگراں مخصیل وضلع شیخو پورہ میں اس کا پیرخانہ تھا مذكوره حِك كى ملحقه آبادى حِك نمبر٢٣ح چيوڻي ميں ايك بدبخت نورمحد كا ہلوں رہتا تھا، جوقريب کے ایک گاؤں موضع ہرنالہ کی ایک عورت کے دام فریب میں پھنس کر دائر ہ اسلام سے خارج ہو گیا تھا۔ مذکورہ عورت سے شادی کرنے کی خاطر مرتد ہوکراس نے سکھ مذہب اختیار کرلیا اور چلچل سنگھنا مرکھ لیا۔ چلچل سنگھ نے حق کو کیا چھوڑ ا،اس کےاندر بھری ہوئی خباشتیں باہراُ ٹد آئیں۔ سکھوں کے اکسانے بروہ جگہ جگہ حضرت رسول اکرم ﷺ کی شان میں دریدہ دنی اور یادہ گوئی کرنے لگا۔گاؤں کی تقریباً ساری آبادی سکھوں پرمشمل تھی جو بےحد مالدار، ثروت مند،خوشحال اور حکومت میں اثر و رسوخ کے مالک تھے۔ادھر سلمانوں کے صرف چند لدووم المريخ

گھر آبادیتھے،وہ بھی ضعیف و نادار اور نہایت کمزوری وغریبی کی حالت میں تھے اور سکھوں کامقابلہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔

جب صوفی عبداللہ کوخواب میں حضور ﷺ کا حکم ملاتو وہ اٹھا اور کسی کو بتائے بغیر مرتد و مردود سکھے کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبداللہ بادہ عشق رسول ﷺ ہے سرشار حضور ﷺ کے حکم کی تغییل میں چلا جارہا تھا۔ اسے نہ سکھوں کی کثر ت اور طاقت کی پرواہ تھی اور نہ اپنی ایک جم کی تغییل میں چلا جارہا تھا۔ اسے نہ سکھوں کی کثر ت اور طاقت کی پرواہ تھی اور نہ اپنی کہ وہ کسی بے جارگی و کم مائیگی کا حساس و خیال ۔ بس ایک ہی دُھن اس کے سر پرسوارتھی کہ وہ کسی طریقے ہے اینے آ قاومولی ﷺ کا فرمان بجالائے اور آخرت میں سرخروہ و جائے۔

صوفی عبداللہ ای دُھن میں کھویا ہوا سکھوں کے اس گاؤں میں جا پہنچا ہے۔ کاوقت تھا۔ چلچل سکھے کے بارے میں دریافت کیا تو پہنچ چلا کہ وہ گاؤں سے باہر کنویں پر ہے، صوفی عبد اللہ نے کنویں کا رُخ کر لیا۔ چلچل سکھ کنویں پر جیٹھا تھا ، بہت سے سکھ قریبی کھیتوں میں ہل چلارہے تھے۔ غازی عبداللہ نے انکے پاس جاکر بوچھا مجھے چلچل سنگھ سے ملنا ہے۔ ادھیڑ عمر کے ایک سکھ نے اشارہ سے بتایا، وہ سامنے بیٹھا ہے۔ پس عبداللہ چیتے کی مانندی و تیزی سے اس کی طرف بڑھا اورا سے دبوج لیا۔ اس سے پہلے کہ چلچل اس نا گہانی افتاد سے سنجھاتا، صوفی عبداللہ نے اسے لٹاکرچھری اس کی گردن پر پھیردی۔

چلیل سنگھ خاصا ہٹا کٹا اور موٹا تازہ تھا ہیکن ادھر عشق نبی کھنے کارفر ماتھی۔
الہذا اس کی مضبوط گردن دیکھتے ہی دیکھتے کٹ گئی۔ غازی عبداللہ نے چھری زمین پرر کھدی ۔
اور خود بارگاہ ایزدی میں سجدہ ریز ہوکر خدائے وحدہ لاشریک کاشکر بجالایا، جس نے اسے اور خود بارگاہ ایزدی میں تعدہ ریز ہوکر خدائے وقت بخشی ، پھراٹھ کر بھاگ نہیں نکلا ، بلکہ بڑے المینان کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔

besturdulooks.wordpress.cor

اے کچھفا صلے پر جالیا اور سرکے بالوں سے پکڑ کر گھیٹتے ہوئے چلچل سنگھ کے قریب لا کر ذیج کر دیا۔

502

عازی عبداللہ کو آل عدے جرم میں گرفتار کرلیا گیا اور عدالتی کاروائی کی گئے۔ عازی و مجاہد کی طرف سے مقدمے کی پیروی شیخو پورہ کے معروف وکیل ملک انور مرحوم نے کی۔ عازی علم الدین اور غازی عبدالقیوم کی طرح عبداللہ سے بھی کہا گیا کہ اقبال جرم سے انکار کر دو، تو سز اسے نج سعتے ہو، مگر عبداللہ کا جواب و،ی تھا جو پہلے دو غازیوں اور شہیدوں کا تفار کر دو، تو سز اسے خروم کرنا چاہتے ہو، جو مجھے ہر تفا کہ اس طرح تم مجھے بارگاہ رسالت و نبوت میں حاضری سے محروم کرنا چاہتے ہو، جو مجھے ہر گزمنظو نہیں اور پھریہ کہ اس جرم سے کیسے انکار کروں، جس پر مجھے فخر و ناز ہے اور جومیری مغفرت و بخشش کے لیے میری زندگی کا سب سے بردا نیک عمل ہے۔ چنا نچہ غازی عبداللہ مغفرت و بخشش کے لیے میری زندگی کا سب سے بردا نیک عمل ہے۔ چنا نچہ غازی عبداللہ کے نصیبوں میں چونکہ شہادت اور در بار رسالت میں فوری حاضری لکھی تھی ، اس لیے فیصلہ

besturdibooks.wordpress

سنایا تو غازی کا چہرہ بشاشت سے چمک اٹھا اور جب اسے پھانسی کے تختے کی جانب لے کر گئے تو وہ زبان حال سے کہدر ہاتھا ہے کئے تو وہ زبان حال سے کہدر ہاتھا ہے جان دی، دی ہو فکی اس کی تھی حق تو بیہ ہے کہ تق ادانہ ہوا جان دی، دی ہو فکی اس کی تھی (شہیدان ناموں رسالت) '

عاشقِ رسول غازى عبدالقيوم شهير تحاواقعه

سیدآل احمد رضوی لکھتے ہیں کہ 'نیاوائل ۱۹۳۳ء کا ذکر ہے کہ آربیہ ماج حید رآباد
سندھ کے سیرٹری نقو رام نے ''تاریخ اسلام کے نام سے ایک کتاب شائع کی ،جس میں
سرکارِ دوعالم کی شان اقدس میں شخت دریدہ دئی مظاہرہ کیا۔ مسلمانوں میں شخت اضطراب
بیدا ہوا، انہوں نے شدیدا حتجاج کیا، جلسے کئے ،جلوس نکا لے۔مولا نا عبدالحمید سندھی اور
دوسرے مسلمان لیڈروں نے نقو رام کے خلاف حید رآباد میں استغاثہ دائر کیا نیقو رام
پرمقدمہ چلا ۔حکومت نے کتاب کو ضبط کرلیا اور ملزموں کو معمولی جرمانے کے ساتھا کیک
سال کی قید کی سرزاسنائی گئی۔ اس نے جو ڈیشنل کمشنر کی عدالت میں سرزاکے خلاف اپیل دائر
کی ۔عدالت سے اس کی ضانت بھی منظور ہوگئی۔ مسلمانوں کو بہت صدمہ ہوا۔ اس وقت
مسلمانوں کے جو جذبات مشتعل تھے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ غازی عبدالقیوم نے تقورام
کی خرافات کا ذکر سناتو اس کی غیرت ایمانی کھڑک اٹھی ''۔

رائیکمال اس کے صراحت یوں کرتے ہیں۔ 'نیہ بات سننے پرغازی عبدالقیوم شہیر نے پوچھا کہ 'سندھ میں اس قدر مسلمان ہیں ، مگر اس بد زبان کو کسی نے نہیں پوچھا کہ سرور کا نئات ﷺ کی شان میں گتاخی کرنے کی تجھے کس طرح جرائت ہوئی ؟ کیا ہم اس قدر ب غیرت ہو چکے ہیں؟''اس کے بعد آپ نے کہا، میرے پاس چھوٹا چاقو ہے، میں اسے توڑتا ہوں اور اس مردار کے لیے ایک بڑا چاقو خریدوں گا''۔ چاقو خریدنے پرشہباز محبت نے اپنی رفیقہ محتر مدسے کہا'' میں نے یہ تیز دھار آلہ خاص نقورام کے لیے حاصل کیا ہے دعا کرو الله مجھے اس سے عدالت میں ہی ملوائے اور میں مردود مذکوراوراس کے کارندوں کو بتادوں کہ مجھے اس سے عدالت میں ہی ملوائے اور میں مردود مذکوراوراس کے کارندوں کو بتادوں کہ میرے رسول کھنے کی عظمت اور تقدیس میں یاوہ گوئی کا فیصلہ انگریز کی عدالت سے نہیں کسی غیرت مندمسلمان کے خبر کی نوک سے ممکن ہے۔

بتایا جاتا ہے کہ عبدالقیوم نے جوبعض دوسر ہے مسلمانوں کے ساتھ عدالت میں نقو رام کے قریب بیٹھا ہوا تھا ، چاتو و نکالا اور نقو رام کے پیٹ میں گھونپ دیا نیقو رام چلایا ایک اجنبی شخص آگے بڑھا اور حملہ آور کو پکڑلیا ، مگر عصمت نبی کا محافظ غصے میں تھا ، اس نے خود کو چھڑا کر اپنا چاتو مردود ندکور کے شکم میں اتار دیا نقو رام بری طرح زخی ہوکر زمین پر گر پڑا۔ اس کے زخم سے خون بہدر ہاتھا ، مضروب کی حالت نازک تھی ۔ اس کو سول ہپتال پہنچایا پڑا۔ اس کے زخم معالی معالی محالی النار ہو چکا تھا۔ ۔ غازی عبدالقیوم شہید آنے اس بد زبان گتان کو عین دو پہر کے وقت کمرہ عدالت میں کیفر کردار تک پہنچایا اور پولیس کے زبان گتان کو عین دو پہر کے وقت کمرہ عدالت میں کیفر کردار تک پہنچایا اور پولیس کے سامنے برملا فرمایا کہ ''نقو رام کو میں نے نہایت سوچ سمجھ کرقل کیا ہے اور پیغمبر خدا تھا کی

جب غازی عبدالقیوم نے تھورام کو کمرہ عدالت میں قبل کیا تو ایک بچ جس کا نام اوسالون تھا۔ ڈائس سے اترا، غازی پر قبر آلود نگاہ ڈالی اور تھ کمانہ انداز میں بولا ،تم نے اس کو مارڈ الا؟ ہاں اور کیا کرتا، غازی نے جرائت سے جواب دیا اور پھر کمرے میں آویز ال جارج پنجم کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر بیتم ہمارے بادشاہ کو گالیاں دیتا ،تو تم کیا کرتے ،تم میں غیرت ہوتی ،تو تم اس کو آل نہ کرڈ التے ، پھرانہائی حقارت سے تقورام کی لاش کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اس خزیر کے بچے نے میرے آقا اور شہنشا ہوں کے شہنشاہ کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اس خزیر کے بچے نے میرے آقا اور شہنشا ہوں کے شہنشاہ کی شان میں گتا خی کی ہے اور اس کی بہی سز اہے۔

بعدازاں مجسٹریٹ کے روبرو جراکت مندانہ بیان قلم بند کرواتے ہوئے فرمایا،اس شخص نقورام نے میرے آقا کو گالیاں دی تھیں،میرے ہوش وحواس بالکل بجاہیں میں وثوق سے کہتا ہوں کہ مجھے اقبال قبل کے لیے بالکل مجبور نہیں کیا گیا اور نہ ہی مجھے پر کوئی دباؤ ہے اور besturdubooks.wordbress.com میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ بیان کررہا ہوں اسے میرے خلاف بطور شہادت استعمال کیا جائے گامیری زندگی کاسب سے خوش گواردن وہی تھا، جس دن میں نے تھورام کوجہنم رسید کیا۔

اس سے آ گے کا حال سید آل احدر ضوی لکھتے ہیں، "غازی عبدالقیوم" کے رشتہ داروں اور دوستوں نے اقبال جرم سے روکا ، مگراس نے انکار کر دیا۔ آخر عدالت نے غازی کوسز ائے موت کا حکم سنایا۔ بیچکم سنا تو غازی کے منہ ہے ہے ساختہ نکلا''الحمداللّٰہ'' اور بڑے جوش سے جج کومخاطب کرتے ہوئے بولا ،''میں آپ کاشکر بیادا کرتا ہوں کہ مجھے موت کی سزا ملی۔ بیہ ایک جان کیا چیز ہے ،میرے پاس لاکھوں جانیں ہوتیں تو میں وہ بھی ناموں رسالت پر نچھاور کردیتا"۔غازی عبدالقیوم فیصلہ س کرجیل چلے گئے۔

مسلمانوں نے ان کی جان بچانے کی کوششیں کیں۔اس سلسلے میں مسلمانوں کا ایک وفدعلامہ اقبال کی خدمت میں لا ہورآیا اور ان سے درخواست کی کہ غازی کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرانے میں وائسرائے سے ملاقات کریں اور اپنے رسوخ کو کام میں لائيں،وفدكى بات سكرعلامه نے چند ثانيے سوجا، پھر بولے كياعبدالقيوم كمزور يو گياہے؟ اركان وفدنے كہا كماس نے ہرموقع براہنے كئے برخوشى كااظہاركيا ہاور كھلے بندوں كہتا ہے کہ میں نے شہادت خریدی ہے، مجھے پھانی سے بچانے کی کوشش مت کرو۔

"علامدا قبال نے وفد کی بات سی تو کہا کہ جب وہ کہدرہا ہے کہ اس نے شہادت خریدی ہے، تو میں اس کے اجرو ثواب کی راہ میں کس طرح حائل ہوسکتا ہوں۔ کیاتم جاہتے ہو كه ميں ایسے خص کے لیے وائسرائے كى خوش آمد كروں جوزندہ رہا تو غازى اور مرگيا تو شہيدٌ " كہتے ہیں علامہ اقبال نے علم الدین شہید اور غازی عبدالقیوم کے واقعات سے متاثر ہوكر بيہ شعرکے

نظر الله ير ركهتا ہے مسلمان غيور موت كيا شے ہے فقط عالم معنى كا سفر ان شہیدوں کی دیت اہل کلیساسے نہا تگ قدرو قیمت میں ہے خون جن کاحرم سے بردھ کر

آه! المروملمان تحفي كيا يازېين حرف لا تدع الله الها اخر

اشعرعطاعدالت کے روبروغازی کے بیان کو یون نقل کرتے ہیں، ''جب تک ایک بھی کلمہ گوسلمان موجود ہے اوراس کے سینے میں ایمان افروز دل موجود ہے ، وہ یہ برداشت نہیں کرسکتا کہ کوئی بد دہن اس کے آقا مولا ﷺ کی شان میں گتاخی کرے اور اس کی نظروں کے سامنے زندہ رہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے تقورام گوتل کیا ہے اور وہ جہنم کا ایندھن بن چکا ہے، اگر مجھے رہا کردیا جائے تو میں رہا ہونے کے بعد ہراس شخص کے خلاف جو میرے آقا کی شان میں گتا خی کرے گا، یہی کاروائی عمل میں لاؤں گا، جس کا مظاہرہ میں نے میرے آقا کی شان میں گتا خی کرے گا، یہی کاروائی عمل میں لاؤں گا، جس کا مظاہرہ میں نے میرے آقا کی شان میں گتا نے میں کیا ہے۔

رائے کمال لکھتے ہیں ،'سااراکتوبرکوھب توقع غازی عبدالقیوم کوکرا جی کی عدالت سے سزائے موت کا مستحق قرار دیا گیا۔آپ نے موت کی سزانہایت صبر وخل اور خندہ پیشانی کے ساتھ کی بڑے اور جیوری کے 'منصفانہ' فیصلے پرشکر بیادا کیا اور بڑے سکون کے ساتھ کٹہرے سے 'اللہ اکبراللہ اکبر' کے نعرے لگاتے ہوئے باہرنکل آئے۔ ماراکتوبر کی صبح دیں بجے غازی سے اللہ اکبراللہ اکبر کا قات ہوئی تلاوت قرآن کیم میں محوضے اور بے حد ہشاش سے الن کے دشتہ داروں کی ایک ملاقات ہوئی تلاوت قرآن کیم میں محوضے اور بے حد ہشاش بشاش نظر آئے۔

والدہ محترمہ نے فرمایا" بیٹا میں خوش ہوں کہتم نے ناموس سرورکونین ﷺ پراپ آپ کوقربان کردیا ہے، اگر کچھ خیال ہے تو صرف اتنا کہ اگر تمہارے دل میں یہ جوش قربانی تھا تو تمہاری شادی جس کولیل عرصہ ہوا، نہ کرتی ۔ غازی صاحب فقط ایک لحظہ رہ کر فرمانے کیا:"ماں! جولوگ رات کوشادی کرتے ہیں اور ضبح مرجاتے ہیں، وہ بھی تو ہیں ناں!"والدہ صلحبہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دعائے لیے کہا، حضرت قبلہ غازی صاحب نے نہایت خشوع وضوع سے بیٹیل تھم سب کے لیے دعافر مائی"۔

آپ نے جملہ لواحقین کو تلقین صبر کی اور فرمایا کہ بیہ جان نا تواں شمع رسالت ﷺ پر جب نثار ہوجائے اور میں شہید کر دیا جاؤں ، تو آپ نہایت صبر اور حوصلے سے کام لیس ، اگر تم میں سے کسی نے ایک آنسو بھی بہایا تو سرور عالم ﷺ کی بارگاہ میں اس سے دامن گیر ہوں گا۔

besturdubooks.wordpress.com ازاں بعد طمانیت قلبی ہے''السلام علیم'' کہہ کرآپ اپنے محبوب ترین مشغل دوامی تلاوت كلام الله العزيز مين مشغول موكئے" - (بحوالدروزنامدادصاف،اسلام آبادراسراكتوبرو٠٠٠٠)

### عاشقِ رسول غازى عبدالرحمٰن شهيد عكاوا قعه

ماسمرہ میں قیام یا کستان سے پہلے ہندو کاروبار پر چھائے ہوئے تھے۔ایک آ دھ ُ وُ کان مسلمانوں کی تھی ،اکثریت ہندوؤں کی تھی۔آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ برصغیر میں ظاہر ہوتا۔ ہندورسالت مآب ﷺ کی گستاخی کرتے 'گڑ برد ہوتی ، یہاں کشمیرروڈ پر بھی ایک سکھ تھا ،جو انتہائی خودسرتھا ہے مال کا جوان تھااکٹر مسلمانوں کے ساتھ بحث ومباحثہ کرتا تھا ۔غازی عبدالرحمٰن شہید نماز جمعہ بڑھنے کے لیے موضع صابر شاہ سے ماسہرہ آیا کرتا تھا۔ حب معمول جب اینے گھر سے نکلاتو اس کا بھانجا سنگار خان اپنی زمین میں مولیثی چرار ہا تھا،اس کواپنے پاس بلایا اورسر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا میرے لیے دعا کرنا ،خدا مجھےاپنے مقصد میں کامیاب کرے ۔سنگار خان کہنے لگا کہ میں چونکہ اس وقت چھوٹا ساتھا ، میں نہ یو چھ سکا کہ آپ کا کیا مقصد ہے۔ جب غازی صاحب روانہ ہوئے تو میں نے کہا مجھے بھی اینے ساتھ لے جائیں الیکن انہوں نے انکار کر دیا ، وجہ یہی تھی غازی صاحب کامنصوبہ کچھ اور تھا۔ جب غازی عبدالرحمٰن سکھ کی دُ کان پر گئے ، ہاتھ میں چھوٹی سی کلہاڑی ہوا کرتی تھی'جو بہت خوبصورت تھی ،اس کوخوب تیز کیا ہوا تھا ،اس سکھ سے کوئی سودا طلب کیا اور باتوں باتوں میں اس سکھ سے کہا کہ تمہارے بندے آئے دن زبان درازیاں کرتے ہیں ،غازی نے سنا ہواتھا کہ یہ بھی کچھالی باتیں کرتارہتاہے۔

چنانچہ اس سکھ نے کہا ہمارے لوگ جو پچھ کرتے ہیں ، میں بھی کروں گا،غازی صاحب نے کہااگرتم ایسی بات کرو گے تو میں تمہاری زبان گدی سے تھینچ لوں گا۔ای تو تکار میں اس نے رسول کر یم بھے کے بارے میں کوئی بات کہددی، پس پھر کیا تھا غازی عبدالرحمٰن صاحب نے کلہاڑی ہے اس سکھ پر لگا تاروار کئے ، آگے آگے وہ سکھ بھاگ رہاتھا، پیچھے besturdubooks.wordpress! غازی عبد الرحمن دوڑ رہے تھے ،وہ سکھ اپنی برادری کی دکانوں میں داخل ہوا جو سودا کی د کا نیں کرتے تھے ، جگت سکھ اس کا بھائی تھا ، وہ مشینوں کے پنچے جا کر کہیں تھس گیا ، چونکہ وہ شدید زخی تھا۔ وہاں جا کر گر گیا اور آ نا فا نا بھگدڑ مچے گئی۔تھوڑی دیر کے بعد وہ سکھ تو مر گیا،غازی عبدالرحمٰن نے یورے بازار کا چکر لگایا۔ پولیس اس کے قریب بھی نہیں آئی اور نہ غازی صاحب کو پولیس نے گرفتار کیا ۔اس وفت ماسہرہ کااسٹنٹ کمشنرعبدالرحیم خان صاحب تھا۔ جو بہاں ہری بورکار ہے والا تھا۔ دومقامی مسلمان بھائیوں زیداوراحم علی نے غازی صاحب کو پکڑ کر پولیس کے حوالہ کیا۔ غازی عبدالرحمٰن نہ ہی تل کرنے کے بعد بھا گے اور نہ ہی کوئی حرکت کی ، بالکل سکون سے رہے۔اےسی رحیم خان نے ان دونوں کوڈ انٹ يلائي اورلعن طعن كيا كرتم نے ايسے مجاہد بركيوں ہاتھ ڈالا۔

508

تحتل کے بعد غازی صاحب بازارہی میں کہتے تھے کہ میں نے اینے آ قاومولیٰ کی گتاخی کابدلہ لےلیا۔اب مجھے کوئی افسوں نہیں ہے، میں تیاری کرکے آیا تھا کہ آج میں گھر والبن بيس آؤل كاياوه سكھ كريس والب نبيس جائے گا۔ يوليس نے غازى عبدالرحلن كابيان تحرير كيا كه ميس نے بالكل ہوش وحواس ميں بيكام كيا ہے۔ كيونكداس نے ميرے آقاكى تو ہین کی تھی عدالت میں کیس چلاتو تین جاروکیل غازی صاحب کے دفاع میں پیش ہوئے انہوں نے کہاغازی آب کہد یں کہ مجھے اشتعال میں کچھ ہوش وحواس نہ تھا۔

ہم آپ کو بیالیں گے۔غازی صاحب نے کہا میں اپنا تواب ضائع نہیں کرنا حابتا۔ جب ماتحت عدالت نے غازی کو پھانسی کی سزادی تو وکلاء نے کہاہم ہائی کورٹ میں ا بیل کریں گے،غازی صاحب نے صاف کہددیا، میں اپیل نہیں کروں گا۔ چنانچہ غازی عبد الرحن کو بھانسی دے دی گئی۔ جب بھانسی کے بعداس بروانے کی میت صابرشاہ لائی گئی، بھیٹر کنڈ سے صابر شاہ تک راستہ کے دونوں کناروں تک عوام کا جم غفیر تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ برصغیر کے تمام مسلمان آج مانسہرہ کی سرز مین میں جمع ہو گئے ۔ نہایت تزک واحتشام سے غازی صناحب کوصابر شاہ میں سیر دِ خاک کیا گیا۔ آج وہ صابر شاہ کے برانے قبرستان

میں آسودۂ خاک ہیں بقول شاعر

besturdubooks.wordpress! ہم نے دیکھی تھی اداکل تیرے دیوانوں کی دھجیاں کچھ لیے بیٹھے تھے گریبانوں کی فواجگان سے اگرآب بفہ آئیں تو ترنگڑی بالا ہائی سکول کے مقامی سڑک کے دائیں ہاتھ چھوٹی سی مسجد ہے،اور مسجد کے ساتھ ہی غازی عبد الرحمٰن کی قبر ہے جوشکت حالت (بحوالة فت روزه ختم نبوت التا اراكتوبر ١٩٩٧ع) میں ہے۔

عاشقِ رسول عظی غازی مرید حسین شهید کاواقعه

غازی مریدحسین موضع بھلہ کریالہ (چکوال) کے رہنے والے تھے۔ پابندصوم و صلوۃ تھے۔ان کے دل میں سرور کونین ﷺ کی بے پناہ محبت موجز ن تھی ۔اس کے نتیجے میں ایک رات خواب میں انہیں سرکار دوعالم بھی کی زیارت نصیب ہوئی۔حضور یاک بھی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس مرید کو ایک گنتاخ زمانہ کا فر کا حلیہ دکھایا، جسے انہوں نے اپنی ڈائری میں اچھی طرح نوٹ کرلیا۔اس واقعہ کے بعد انکے دل میں زبر دست انقلاب آگیااوروہ ماہی ہے آب کی طرح بے تاب رہنے لگے۔

آخر کارفدرت نے اس عاشق صادق کو امتحان کاموقع فراہم کر دیا۔ایک دن زمینداراخبار میں ایک خبر'' پلول کا گدھا'' کے عنوان سے شائع ہوئی کہ ہندوستان کے ایک قصبہ بلول صلع گوڑ گانواں کے ایک ہندورام گویال نے جوشفا خانہ حیوانات میں ڈاکٹر ہے ہپتال میں ایک گدھے کا نام محن انسانیت اللہ کے اسم گرامی پر رکھا ہوا ہے۔ (نعوذ بالله) اس بدذات کی اس شرمناک جسارت کی خبر بورے ملک میں آگ کی طرح بھیل گئی اورمسلمانوں نے آگ بگولہ ہوکرصدائے احتجاج بلند کی ،جب فسادامن کا خطرہ بڑھا تو اس ڈاکٹر کا تیادلہ وہاں سے ضلع حصار کے قصبہ نارنو ندمیں کردیا گیا۔

غازی مریدنے اصرار کر کے مال سے اجازت کی کہوہ ایک اہم کام پر جارہے ہیں۔بھیر پہنچ کر بھائی کوخط لکھا کہ میں ایک ضروری کا م پر جار ہاہوں ،اس لیےسب کچھاللہ UI STOOMS

اورتمہارے سپر دکرتا ہوں۔ بھیرہ ہی ہے ایک دو دھارا خنجر خریدااور جاچڑشریف میں اپنے م مرشد کے ہاں گئے۔عرض مدعا کیا، رازو نیاز کی با تیں ہوئیں۔ رخصت کے وقت پیرنے مرید کو گلے لگایا اور اس کے دل بمل کی دھڑکنوں کوسُنا اور دعا کے طور پر کہا' بسلامت روی و باز آئی۔

عازی مرید حسین واپس گھر بہنچ، وہ ایک فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ اس مقام پر کھڑے تھے جہاں ایک طرف بیوہ ماں کی شفقت ، وفا شعار بیوی کی محبت، برادری کے بندھن، ونیاوی مصلحتیں، بینکڑوں کنال زمین ، لہلہاتے کھیت اور تیار فصلیں تھیں اور دوسری طرف عشق رسول کی کا متحان تھا۔ عقل سوچتی رہ گئی، گرعشق نے امتحان کے حق میں فیصلہ دے عشق رسول کی کا امتحان تھا۔ عقل سوچتی رہ گئی، گرعشق نے امتحان کے حق میں فیصلہ دے

يا ۔

بے خطر کود پڑا اسم نمرود میں عشق عقل ہے کو تماشائے لب ہام ابھی عازی سیدھے چکوال گئے اور ڈاک خانہ سے اپنی جمع شدہ رقم میں سے سات سو روپے نکلوائے اور کسی کو بتائے بغیر اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ چکوال سے آپ پہلے لا ہور پہنچ ، پھر سیدھے دبلی چلے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ڈاکٹر رام گوپال پشاور جلا گیا ہے۔ آپ پھر تے پھراتے واپس پشاور بھنی گئے ، لیکن ڈاکٹر پشاور سے نارنو ند جا چکا تھا۔ آپ اس کے تعاقب میں ۲ راگست ۱۹۳۱ء کو دوبارہ حصار پہنچ گئے۔ پوچھے بوچھے آپ اس مہتال میں جا پہنچ جہاں وہ گتا نے زمانہ رام گوپال متعین تھا۔ اسے غور سے دیکھا اور مخبر صادق بھنے کے بتائے ہوئے حلیے کو ڈائری میں دیکھا، اسے ہو بہودرست پاکر دل خوشی سے مبادق بھنے کا ۔ ڈاکٹر کی رہائش گاہ دیکھی۔ حالات کا جائزہ لیا ، پھر کسی مسلمان کا گھر تلاش بلیوں اُچھلنے لگا۔ ڈاکٹر کی رہائش گاہ دیکھی۔ حالات کا جائزہ لیا ، پھر کسی مسلمان کا گھر تلاش بلیوں اُچھلنے لگا۔ ڈاکٹر کی رہائش گاہ دیکھی۔ حالات کا جائزہ لیا ، پھر کسی مسلمان کا گھر تلاش بلیوں اُچھلنے لگا۔ ڈاکٹر کی رہائش گاہ دیکھی۔ حالات کا جائزہ لیا ، پھر کسی مسلمان کا گھر تلاش کیا۔ ایک مسافر کی حیثیت سے نماز ظہرادا کی اور دعاما نگی۔

اے میرے اللہ تیرے اس نحیف و نزار اور ناچیز بندے کو اپنے آبائی وطن سے سینکٹروں میل دور کا فروں کی بستی نار نوند میں تیرے مجبوب کھیا کی محبت جس مقصد کے لیے سینکٹروں میں دور کا فروں کی میابی و کا مرانی عطا فرما۔اگست کا مہینہ تھا،شدید گرمی پڑرہی

besturdubooks. Wordpress! تھی۔ڈاکٹر کی رہائش گاہ ہپتال ہے کمحق تھی صحن میں قدم رکھا،تو سامنے درختوں کے گھنے سائے میں وہ ملعون سو رہا تھا، جس نے کروڑوں مسلمانوں کی نیندیں حرا م کر رکھی تھیں۔قریب ہی دوسری جاریائی پراس کی بیوی کشیدہ کاری میںمصروف تھی ۔ بیچے کچھ جاگ رہے تھے، کچھ سوئے ہوئے تھے، ہپتال کاعملہ سب کا سب ہندوتھا اور وہ بھی زیادہ دورنه تفايه

> مريد حسين نے جان تھيلي پرر كھ كريے خوف وخطرنعره لگايا ،الله اكبر، پھراس ملعون ڈاکٹر کو مخاطب کر کے پکارااو گستانے زمانہ کا فرائھ، آج مجمد بھٹکا پروانہ آئ گیا ہے۔ بیوی نے بھی شوہر سے کہا، رام گویال، اُٹھ کوئی مسلم آگیا ہے۔ رام گویال آئکھیں ملتا اور دھوتی سنجالتا أتھا، بوی اورنوکر جا کرمریدحسین کو پکڑنے کے لیے لیکے ، مگرانہوں نے آن کی آن میں خنجرموذی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔وہ دھڑام سے ایسا گرا کہ پھرنہ اُٹھا۔غازی مرید مسین نے خبر قریبی تالاب میں بھینک دیااورخود بھی اس میں چھلا تک لگا کر تیرنے لگا۔ یولیس کی جمعیت نے تالاب کو گھیرے میں لے لیا۔غازی حسین نے پوچھاتم میں کوئی مسلمان ہے؟ اتفاق ہے مقامی تھانیدارمسٹراجر کیوٹ تھا۔اس نے کہامیں مسلمان ہوں۔مرید حسین تالاب سے باہرآئے اورخودکوگرفتاری کے لئے پیش کرتے ہوئے کہا،میرا نام عاشقِ رسول ﷺ ہے میں نے ہی ڈاکٹر کوئل کیا ہے،جس نے کروڑوں مسلمانوں کے

> مقدے کی بیروی کے لیے غازی مرید حسین کے بھائی لا ہور سے حصار کے ایک مشہوروکیل بیرسٹرجلال الدین قریثی کے نام زمیندارا خبار کے ایڈیٹرمولا ناظفرعلی خان کے فرزنداختر علی خان کا ایک خط لے کر گئے تھے۔اس کے ذکر برغازی نے کہا۔ مجھے وکیل کی ضرورت نہیں میراوکیل تواللہ تعالیٰ ہے۔

دلوں برڈا کہ ڈال کران کاامن وسکون لوٹ لیا تھا۔

قریشی صاحب سے وکالت کی گفتگو ہور ہی تھی ،جوغالبًا اپنی انتخابی مصروفیات کی وجہ سے مقدمہ کی پیروی کے لیے تیار نہ تھے۔اتنے میں ایک بزرگ صورت مولوی صاحب besturdubooks.wordpress. تشریف لائے ۔قریثی صاحب نے تعارف کراتے ہوئے کہا،مولانا یہ چکوال ہے آئے ہیں اور" برقسمت' ملزم کے لواحقین ہیں' جس نے ڈاکٹر رام گویال کو نارنوند میں قبل کر دیا ہے۔ بین کرمولوی صاحب سخت جلال میں آ گئے اور کہا جلال الدین صاحب برقسمت آپ ہیں ،بدقسمت میں ہول ، بدقسمت ہمارا سارا علاقہ ہے ، بدقسمت ہندوستان کے کروڑوں مسلمان ہیں،جن کی موجودگی میں گستاخ زماندرام گویال دندنا تا پھرتارہا۔برقسمت اور بے غیرت تو ہم ہیں ۔ان کی خوش قتمتی میں سے کلام ہوسکتا ہے،جن کے نامور فرزندنے یہاں سے بینکڑوں میل دورعلاقہ چکوال ہے آ کرناموس رسالت کی حفاظت کاحق ادا کر دیا ہے۔کیابہ ہرمسلمان کا فرض نہیں کہ وہ حبیب کبریاحضرت محمد ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو حرف غلط کی طرح صفحہ ستی ہے مثادُ الے؟

> مولوی صاحب کی اس سرزنش کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریشی صاحب نے بلا معاوضہ مقدے کی پیروی کا ذمہ لے لیا۔ حصار کی ضلع کچہری میں مقدمے کی ساعت ایک مجسٹریٹ ینڈت ککشمی دت کے ہاں شروع ہوئی الیکن ابتدائی ساعت کے بعداس نے جلد ہی مقدمہ سیشن کے سپر دکر دیا۔ تین دن کی ساعت کے بعد چو تھےدن فیصلہ سناتے ہوئے بچے نے کہا' میں تنہیں سزائے موت دیتا ہوں لیکن ایک درخواست کے نتیجے میں دوبارہ ساعت کی گئی ، مگرسزائے موت برقرار رہی۔اس بر ہائی کورٹ میں اپیل کی ساعت کی گئی۔اس نے بھی ا پل خارج کر کے سزائے موت بحال رکھی۔

> آخری ملاقات پر ماں نے بیٹے سے کہا کہ پھانسی کا پھندا وہ خود اپنے گلے میں ڈالے، کوئی بھنگی وغیرہ نہ ڈالے۔غازی صاحب نے کہاماں جی ٹھیک ہے۔آخر خدا خدا کر کے ۲۴ رحتبر بمطابق ۱۸رجب ۱۳۵۹ھ جمعتہ السارک کی صبح آئیجی،جس کاغازی مرید حسین بری بے تابی ہے انتظار کرر ہے تھے جیل سے باہر عاشق رسول عظا کے عاشقوں کا ایک جم غفیرجمع تھااورجیل کےاندر پروانہ رسالت شمع رسالت پرجل مرنے کو ہے تا ہ۔ جب شہادت کا وقت آیا تو آپ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ نے

جلدِ دوم م

کہا آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں ، انہوں نے کہا میں اپنا کا م کررہا ہوں ، آپ اپنا کام کریں۔چنانچہ غازی صاحب درودوسلام پڑھتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے جام شہادت نوش کر کے اپنے خالق حقیقی سے جالے

ہو نام محدلب کیفی پہ الہی جب طائر جان گلشن ہستی ہے رواں ہو آخر کار بعد نمازِ جمعہ آپ کو بھلاشریف کے نزدیک' غازی کل' میں سپر دخاک کر دیا گیا۔ (ان شہیدان ناموں رسالت)

شورش کائمیری اپنی کتاب پس دیوار زندال میں لکھتے ہیں: 'قصبہ پلول میں ہندو
ایک سرکاری سرجن تھا، جس نے اپنے گدھے کا نام (خاکم بدہن) حضور کے نام پر
رکھا۔ایک مسلمان نو جوان نے اسے قل کرڈالا۔عدالت نے اسے سزائے موت کا حکم سنایا
،جو آخر تک بحال رہا۔اس کے بھائی پانے سے ایک دن قبل میں اسے ملا۔وہ چھر برے
بدن کا ایک خوبصورت نو جوان تھا بڑا مطمئن 'مطلقاً پشیمان یا ہراسال نہ تھا۔اسے یقین تھا کہ
وہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہور ہا ہے۔ چنا نچہ بڑی جوال مردی کے ساتھ دار کے تختہ پر
گیااور بڑے اطمینان کے ساتھ جان دے دی ۔مسلمانوں کورسول اللہ (فداہ ابی اُمی) سے
جوشتی ہے،وہ شاید کی پیرو نہ ہب کواسی ہادی یا فدہ ہو'۔ (پس دیوار زنداں)

#### عاشقِ رسول على غازى ميان محرشهيد كاواقعه

ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی لکھتے ہیں ضلع چکوال کی سرزمین اس لحاظ ہے بڑی خوش قسمت ہے کہاس نے دوعظیم جان نارانِ رسول کے پیدا کئے۔ پہلاعاشق رسول کے عازی مرید سین شہید ہے اور دوسرافدائی غازی میاں محمد شہید ہے۔ جس نے چرن داس نامی ایک مردود ڈوگر ہے۔ اور کی کیفر کردار تک پہنچایا۔

عازی میاں محمد 1913ء کوتلہ گنگ میں پیدا ہوئے۔والد ماجد کا نام نامی صوبیدارغلام محد تھا۔اعوان برادری سے تعلق رکھتے تھے۔میاں محمد پانچ سال کے تھے ،جب انہیں المدروع المالك المالك

پرائمری سکول میں داخل کرادیا گیا، پرائمری کے بعد ہائی سکول میں داخل ہوئے ،لیکن ساتویں جماعت تک پڑھنے کے بعد ان کا جی تعلیم سے اچاہ ہوگیا۔ ۱۵سال کے ہوئے تو درائیوری سیھنے کا شوق پیدا ہوا۔ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں ملازم ہو گئے۔ اور تلہ گنگ سے میانوالی جانے والی ایک بس چلانے گئے۔لیکن بعد میں جلداس سے بھی دل بھر گیا۔ ۱۹۳۱ء میں کوئٹہ چلے گئے اور ایک ٹھیکیدار کے ساتھ بطور منٹی کام کرنے گئے۔ بیکام بھی پندنہ آیا تو بیس کوئٹہ چلے گئے اور آیک ٹھیکیدار کے ساتھ بطور منٹی کام کرنے گئے۔ بیکام بھی پندنہ آیا تو بھی گاؤں واپس آ گئے اور ۱۹۳۳ء میں انڈین نیوی میں بھرتی ہوگے۔ بعد ازاں انڈین آرمی کوچھوڑ کر ۱۹۳۵ء میں بلوچ رجنٹ میں بطور سیاہی بھرتی ہوئے اور ابتدائی ٹریننگ کراچی میں مکمل کرنے کے بعد اسی سال اکتوبر میں مدراس چھاؤنی بھیج دیے ٹریننگ کراچی میں مکمل کرنے کے بعد اسی سال اکتوبر میں مدراس چھاؤنی بھیج دیے گئے۔ بہی وہ جگرتھی جہاں قدرت نے ان سے غیر معمولی کام لینا تھا۔

۱۹۱۸ کارمنک کے ۱۹۳۰ کی شب کا ابھی آغاز ہوا تھا۔ مدراس چھاؤنی ہیں ڈیوٹی سے فارغ فوجی سپاہی مختلف گروپوں میں ہیٹے خوش گیبوں میں مشغول تھے۔ انہی میں ایک طرف چند مسلمان نعتِ رسول کریم کے شنے میں تو تھے، جو خص نعت سنار ہاتھا۔ وہ اتفاق سے ہندو تھا۔ وہ ہندو ہڑی خوش الحانی اور عقیدت مندی کے ساتھ نعت سنار ہاتھا۔ ایک ہندو ڈوگرے سپاہی نے جب ایک ہندو کو اس طرح عقیدت مندی کے ساتھ نعت پڑھتے سُنا تو وہ مارے تعصب نے جب ایک ہندو کو اس طرح عقیدت مندی کے ساتھ نعت پڑھتے سُنا تو وہ مارے تعصب کے جل کرتباہ ہوگیا۔ اس نے باواز بلند آنحضور کی شان میں گتا خی کرتے ہوئے نعت پڑھتے والے ہندو سے مخاطب ہو کر کہا محمد ۔.. کو ۔.. کروکسی اور کا ذکر کروہ تو کیا ہندو ہے، تو تو ہندودھرم کا مجرم ہے۔

غازی میاں مجمدا ہے آقا کی شان میں بیاستاخی سکر تؤب اُسٹے اور ڈوگرہ سپاہی سے کہا تو یہاں سے چلا جا جبر دار آئندہ ایسی بکواس نہ کرنا۔ بیسنکر ڈوگر سپاہی بولا ، میں تو بار بار ایسا ہی کہوں گا ہتم سے جو ہوسکتا ہے ، کرلو ، بیابے ہودہ جو اب سنگر میاں مجمد کا خون کھول اُٹھا ، انہوں نے بمشکل اپنے آپ پر قابو یاتے ہوئے کہا 'آئندہ اپنی تا پاک زبان سے ہمار سے نبی اکرم بھی کی شان میں گستاخی کا جملہ کہنے کی جرائت نہ کرنا ، ورنہ بیا برتمیزی تھے بہت جلد

Desturdubooks.in

ذلت ناک موت سے دو چارکردے گی۔ بدقسمت ڈوگرے سپاہی نے پھروییا ہی تکلیف دہ جواب دیا اور کہا' مجھے ایسی گستاخی سے روکنے کا تہمیں کوئی حق نہیں نیہ سکر میاں مجمر سید ھے اپنے حوالدار کے پاس گئے میر ہمیں مندو تھا۔ آپ نے اس سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا اگر چرن داس (ہندوڈوگرہ) نے برسرعام معافی نہ مانگی تو اپنی زندگی سے کھیلنا مجھ پرفرض ہوجا تا ہے۔ ہندوحوالدار نے اس نازک مسئلے پرکوئی خاص توجہ نہ دی ،صرف یہی کہا کہ میں چرن داس کو سمجھا دوں گا۔

میاں محمد حوالداری بیر دمہری دیکھ کرسید ھے اپنی بیرک میں پہنچ۔ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے نماز عشاء ادا کی اور پھر سجدے میں جا کر گڑ گڑ اتے ہوئے دعا کی۔ میرے اللہ! میں نے تہیہ کرلیا کہ تیرے محبوب کی شان میں گتاخی کرنے والے کا کام تمام کر دوں۔ یا اللہ! مجھے حوصلہ عطا فرما، ثابت قدم رکھ، مجھے اپنے محبوب کے عاشقوں میں شامل کر ہے۔ میری قربانی منظور فرما ہے۔

نمازے فارغ ہوکرمیاں محمدگارڈروم میں گئے۔اپنی رائفل نکالی میگزین لوڈ کیااور باہر نکلتے ہی چرنداس کوللکار کرکہا، کم بخت اب بتا نبی اکرم کی شان میں گتاخی کرنے پر میں باز پرس کاحق رکھتا ہوں یانہیں 'یہن کرشاتم رسول چرنداس نے بھی جو بندوق اٹھائے فی و برندوق اٹھائے ڈیوٹی و برمہاتھا، پوزیشن سنجالی اور رائفل کا رُخ میاں محمد کی طرف موڑا۔لیکن اگلے ہی لیحے ناموس رسالت کے شیدائی کی گولی چرندواس کو ڈھیر کر چکی تھی ۔رائفل کی دس گولیاں اسکے جسم سے پار کرنے کے بعد غازی میاں محمد نے تھین کی نوک سے اس کے منہ پر پے در پے وار کئے۔تگیین سے وار کرتے ہوئے وہ کہتے جاتے تھے۔اس ناپاک منہ سے پر پے در بے وار کئے۔تگیین میں گتاخی کی تھی۔

جب غازی کومردود چرنداس کے جہنم واصل ہونے کا یقین ہوگیا ،تو انہوں اپنے ہاتھ سے خطرے کی گفتی ہجائی اور بنگر سے کہاوہ مسلسل بنگ جائے۔ جب سب پلٹن جمع ہو گئی تو غازی نے کمانڈنگ افسر سے کہا کہ کسی مسلمان افسر کو جھیجو کہ میں رائفل بھینک کرخودکو

besturduhooks.mordpre C

گرفآری کے لیے پیش کروں۔آپ کی گرفآری کے لیے آپ ہی کے علاقے کے ایک مسلمان جمعدارعباس خان کو بھیجا گیا۔گرفآری کے بعداگریز کے کمانڈنگ افسر نے غازی موصوف سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟انہوں نے جواب دیا، چرندداس نے ہمارے رسول کریم ﷺ کی شان میں گتاخی اور بدکلامی کی تھی۔ میں نے اس کوروکالیکن وہ باز نہ آیا۔ میں نے اس کوروکالیکن وہ باز نہ آیا۔ میں نے اس کوروکالیکن وہ باز نہ آیا۔ میں نے اس کوہلاک کردیا۔اب آپ قانونی تقاضے پورے کریں۔

اگلےروز کارئی کے 1913 کوغازی میاں محمد کوفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ابھی آپ وی دن پولیس کی حراست میں رہے سے کہ کمانڈر انچیف (جی انچ کیو دبلی) کا تھم آیا کہ میاں محمد برفوجی قانون کے تحت مقدمہ چلا جائے فوجی دکام چاہتے سے کہ غازی صاحب کوڈئی مریض قرار دے کرسزادی جائے تا کہ کیس کو فہ ہی رنگ نہ ملے اور ہندو بھی خوش ہوجا کیں۔ اس مقصد کے تحت غازی صاحب کوگور نمنٹ مینٹل ہیتال مدراس میں داخل کر دیا گیا۔

ایک ماہ بعد ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ میں نے پورامہینہ میاں محمہ کواپئی خصوص گرانی میں رکھا ہے۔ نفسیاتی جائزہ بھی لیا ہے، کئی بار جھپ کرمعائے بھی کیا ہے، لیکن اس عرصہ میں ایک بار بھی میں نے آئیوں فکر مندیا کسی سوچ میں گم نہیں پایا۔ ایک ماہ میں ان کا وزن بھی بردھ گیا ہے، اگر ان کو یہ فکر بہوتی کہ قبل کے مقدمہ میں میرا کیا حشر ہوگا ہتو اس کاوزن کم ہوجاتا، یہ کسی فم وفکر میں مبتلا نہیں۔ میرامیڈ یکل تجزیہ بہی بتاتا ہے کہ میاں محمہ فل کادر نکا بہ ذبی جذبات مشتعل ہونے کی وجہ سے کیا ہے۔

۱۱۷ ادائست کوغازی صاحب کاجزل کورٹ مارشل شروع ہوا۔ پانچے دن کاروائی ہوتی رہی۔ کل اٹھارہ گواہوں کے بیانات ہوئے۔ تین ڈاکٹروں کی شہادت بھی ریکارڈ پر آئی۔ کیل اٹھارہ گواہوں کے بیانات ہوئے۔ تین ڈاکٹروں کی شہادت بھی ریکارڈ پر آئی۔ کیکن غازی صاحب اپنے ابتدائی بیان پرڈ میر ہے، اور کہا میں نے جو کچھ کیا ہے خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے ، یہی میرا فرض تھا۔ چرنداس نے میرے آقا ومولی کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی۔ کورٹ مارشل کے دوران غازی صاحب کے وکیل نے رائے دی کہوہ یہ

besturdubooks.wordbress.com بیان دے دیں کہ میں نے کولی اپنی جان بچانے کی غرض سے چلائی تھی ، کیونکہ چرنداس مجھ پر حمله کرنا جا بہتا تھا الیکن غازی نے تی سے اس بیان کومستر دکر دیا ،اور کہامیری ایک جان تو کیا!الیی ہزاروں جانیں بھی ہوں تو سر کاردوعالم ﷺ کی حرمت پر نچھاور کردوں۔ میرے ہزار دل ہوں تقدق حضور کر میری ہزارجان ہو قربان مصطفیٰ ۳۳ رحمبر پر ۱۹۳۶ء کو غازی میال محد کوسز ائے موت کا تھم سنایا گیا، جس کا جواب غازی نے مسکرا کردیا ہے

> محدی محبت دین حق کی شرط اوّل ہے ۔ اس میں ہوا گرخای توسب کھیا کمل ہے ۵راکتوبرکووائسرے ہندے باس اپیل کی گئی جومستر دہوگئی، اپیلیں مستر دہوجانے کے بعد فوجی حکام نے ۱۲ ارابریل ۱۹۳۸ء کوسز ایرعملدرآ مدکا فیصلہ کیا۔ بھانسی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے • ارس بلوچ رجنٹ کا ایک افسر کراچی سے مدراس پہنچا۔اس نے غازی صاحب سے یو جیما، کوئی آخری خواہش ہوتو بتاؤ بفر مایا ساتی کوٹر کے ہاتھوں سے جام بی کر سيراب ہوناجا ہتا ہوں۔

> جن لوگوں نے آخری وفت آپ کی زیارت کی ان کا کہنا ہے کہ چبرے برسر وراور تازگی پہلے ہے کہیں زیادہ ہوگئ تھی۔والدہ اینے تبھیس سالہ جوان بیٹے کا دیوانہ وار بھی سر چومتیں مجھی منہ، والدنے بہ ہزار مشکل اینے آپ کوسنجا لے رکھا، ای رات اا رابریل کوانہیں مدراس جیل لے جایا گیا۔ رات مجرآب عبادت میں مشغول رہے۔ تہجد کے بعد عسل فرمایا، سفیدلہاس زیب تن کیا۔نمازِ فجرادا کی ، پھرآپ کو تختہ دار کی طرف لے جایا گیا۔ تختہ دار پر کھڑے ہوتے ہی آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، پھرمدینہ منورہ کی طرف زخ کرکے فرمایا۔ سرکار میں حاضر ہوں۔ بھانس کا بھندا آپ کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ تختہ دار تھینج دیا گیا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ آپ کے چہرہ پر برستا ہوا نور کچھاور افزوں ہوگیا' فضا کی عطر بیزی کچھاور بڑھ گئی۔ڈاکٹروں نے معائنہ کر کے کہا، بے قرارروح قفس عضری ہے برواز کر سنی ہے۔اگلے ہی کمحساتی کوثر کا دیوانہ دوش کوثر کے کنارےاپنی بیاس بجھار ہاتھا۔

besturdulooks.wordpress.com میانی کی سزا ملنے سے قبل جب غازی جیل میں تھے۔عید کاموقع آیا تو غازی نے اس خواہش کا ظہار کیا کہ وہ عید کی نماز عیدگاہ میں مسلمانوں کے ساتھ پڑھنا جا ہتے ہیں ، بری مشکل ہے اجازت ملی۔ جب غازی عیدگاہ پنچ تو تمام مسلمان کھڑ ہے ہو گئے۔غازی صاحب نے مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پیارے بھائیو! اپنی صفوں میں اتنحاد پیدا کرو، میں پیارے رسول حضرت محمد ﷺ کا ادفیٰ غلام ہوں۔ مجھ میں اس كيسواكونى خوبي بيس كمير عاتقول سے شان رسول يرنار واحمله كرنے والے ايك مردودكو قرار واقعی سزا ملی ہے۔ تا جدار مدینہ کی شان میں ذرای تو بین بھی برداشت نہیں کی جاسکتی۔ آئندہ بھی کی مستاخ نے بیچرکت کی تو ناموب رسالت پر فداہونے کے لیے ہزاروں جانثار مقتل کی طرف برهیں گے۔تمام بھائی دعا کریں کہ اللہ کریم راضی ہواور بار گاہِ رسالت میں محصنا چیز کی جان جیسی حقیر قربانی قبول ہوجائے۔

### عاشق رسول ﷺ دودوستوں کی داستان عشق کا واقعہ

ایک دفعہ کلکتہ ہے ایک کتاب شائع ہوئی ،جس میں محبوب رب کا نتات ﷺ کا کارٹون بناکر چھاپ دیا گیا۔ پیٹاور کے ایک نوجوان امیر احمد نے بیکارٹون دیکھا توغم سے نڈھال ہو گیا، ضیاحالوی نے اس واقعے کو بڑے کنشین انداز میں یوں قلم بند کیا يه موصوف رقم طرازين:

''ایک عجیب تضویراس کی آنکھ ہے گزری۔ایک غیرمتوقع منظراس کی آنکھوں نے دیکھا۔اس نے دیکھا کے جس پیکرنورکووہ مصورفطرت کا سب سے حسین شاہ کار سمجھتا تھا ۔ کاغذے ایک فکڑے برمرتم ہے۔ کو یاسمندرکوزے میں بندہ اور بشریت کاغذ براتر آئی ہے۔اس کی مجھ میں یہ بات نہیں آرہی تھی کہ جس جسم لطیف کا سامیہ تک نہ تھا ،اس کی کاغذیر تصویر کیسے اتر سکتی ہے۔ پھراس نے وہ سطریں پڑھیں ، چوبطور تعارف قلم بند ہوئی تھیں ،وہ الفاظ بڑھے جوبطور القاب استعمال کئے مکئے تھے اور وہ دلخراش فقرہ پڑھا،جس کوزیب besturdubooks.wordpress.com عنوان بنايا كميا تفااورجس سےصاحب تصويري جلالت اس كايية چلنا تفااوراب اس كي سجھ میں بیریات آئی کہی گستاخ نے اس کے مجوب الکھا کارٹون بنایا ہے۔

> وہ محبوب جو کا کتات کی عظیم وجلیل شخصیت ہے، جودنیا کا نجات وہندہ بھی ہے اور فرمال روائے کیتی بھی بھی ہجس نے انسانیت کی سب سے زیادہ خدمت کی اور جو دنیا والوں کو جینے کا سب سے اجھا سلقہ سکھا گیا،اس کی شان میں گستاخی کی گئی تھی،اس کا فراق اُڑایا گیا تھاامیراحتمٰ سے نڈھال ہوگیا،وہ مرغ کبل کی طرح تڑپ رہاتھا،آج اس کے دل برایک چوٹ ملی تھی۔اس کے قلب کو ایک صدمہ پہنچا تھا۔اس کے دل کاسکون چھن گیا،اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سلب ہوگئی۔ کتاب اس کے سامنے تھی ۔اس پرچھیں ہوئی تصویراہے برابر دیکھے جار ہی تھی۔وہ شدت درد ہے جیخ اٹھا۔ کھاؤ گہراتھا ،اس کیے اس کی تکلیف بھی نا قابل برداشت تھی۔اس کی روح زخم کی اس نا قابل برداشت اذبت ہے بلبلا أتھی۔اس کے ہاتھ سے پیانہ مبرجھوٹ کیا۔اس نے مطے کرلیا کہ جلد سے جلد کلکتہ پہنچے گا، جہاں سے وه رسوائے زمانہ کماب شائع ہو کی تھی۔

> تأنكه بواسے باتنس كرتا بواا شيش كوجار باتھا۔اس كا دوست عبداللداس كے ساتھ بى تا تکے برسوار تھا۔امیر احمداس سے کہ رہا تھا۔ میں نے زندگی کے آخری سانس تک تم سے دوی نبھانے کی مشم کھائی تھی۔ میں نے تمام عمر رفاقت کا وعدہ کیا تھا اور میں نے زندگی کے ہر مور برتمہاراساتھ دیا بھی، میں نے تم سے بے بناہ محبت کی اور میرا پیار تمہارے لیے وقف رہالیکن آج بہلی بار میں تہارا ساتھ حجوز رہا ہوں، میں نے مطے کرلیا ہے کہ اپنے آ قا ﷺ پر صدقے ہوجاؤں،ان کی عزت وحرمت پر کٹ مروں اوران کی بارگاہ تاز میں نقذ جان بھی نذر کروں۔ میں کلکتہ اس مقصد ہے جارہا ہوں۔ شوق شہادت ہی مجھے وہاں لے جارہا ہے۔میرے بعدتم میری بوڑھی ماں کا خیال رکھنا۔اگرتم سے ہو سکے تو میرے بیتیم بھائیوں اوربے سہارا بہنوں کی خبر کیری کرنا۔ بیمیری آخری گذارش ہے۔

امر احدا ی گفتگوتمام کر حکاتو عبدالله نے کہا،اگرتم میجھتے ہو کہ میں تنہیں

besturdubooks.wordbress.com ائٹیشن تک چھوڑنے جارہا ہوں توریتمہاری بھول ہے میں زندگی کی آخری منزل تک تمہارے ساتھ ہوں' کلکتہ تم تنہانہیں جارہے ہوہتمہاراعبداللہ بھی تمہارار فیقِ سفر ہے'اپنے آ قا ﷺ پر قربان ہو جانے کی تمنا اسکیے تمہارے ہی دل میں نہیں مچل رہی اس میں میں بھی تمہارا شریک کارموں شہادت کی تؤپ میرے دل میں بھی ہے۔ میں بھی اینے آ قایر قربان ہونے كى سعادت حاصل كرنا جابتا مول تمهارے آقاصرف تمهارے آقانبيس بيں ،وه جم سب کے آقا ہیں ان کے باراحسانات سے صرف تہاری ہی گردن خم نہیں ہے ہم سب ان کے منت کش کرم ہیں ان کا جمال دلفروز ہماری آنکھوں کوبھی فروغ بخش رہا ہےاوران کی تجلیو ں ے ہارا خاندول بھی معمور ہے میدانِ حشر کی تیز دھوب بیں ان کے سابیر جمت کی تلاش تنہا تم ہی کونہیں کرنی ہے قبر کی منزل اور بل صراط کے سفر میں ایکے سہارے کی ہمیں بھی ضرورت ہے ان کے دامنِ رحمت میں ہمیں بھی پناہ لینی ہے اور انہی کی کرم فر مائیوں پر ہاری نجات بھی منحصر ہے چربد کیے ممکن ہے کہ جوسعادت تم تنہا حاصل کرنا جاہ رہے ہو 'میں اس سے محروم ہو جاوں میں تبہارے ساتھ کلکتہ جار ہاہوں ہم دونوں ایک ساتھ جام شہادت نوش کریں گے۔

> زندگی میں بھی جاراتمہارا ساتھ رہا ہے ،مرنے کے بعد ہم تمہارے ساتھ رہنا جاہتے ہیں۔ہم بیجاہتے ہیں کہ ہماراتمہاراانجام بھی ایک ہو،قبرسےہم دونوں ایک ساتھ انھیں ساتھ ہی جنت کوچلیں اور ہم دونوں کے آتا ﷺ ہم دونوں کی قربانیوں کو تبول فرمالیں اورایک ساتھ ہی ہم دونوں کوایئے دامنِ رحمت میں پناہ دے دیں۔

> ابھی عبداللہ کی بات پوری نہیں ہو یائی تھی کہ امیر احمہ نے اسے ٹوک دیا ہم بھی طلے جاؤگے، تو ہم دونوں کی بوڑھی ماؤں کا کیا ہوگا؟ کس کو ہماری بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر ہوگی؟ کون ہارے بھائیوں کی دستگیری کرےگا؟

> عبدالله ايك مرتبه بهركر جابتهارى عقل مارى كن بيئم اتنابهي نبين سجهة كه كارساز مطلق کوئی اور ہے، بھلاسوچوتو ، جو خدارحم مادر میں جنین کی پرورش کرتا ہے، وہ جوانوں کی

besturdubooks.nordbress.com تربیت سے کیسے غافل ہوجائے گا! پھرجان دینے والوں کو بیسوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے بعد دنیا کا کیا حال ہوگا؟ جان دینے والے توبس جان دینائی جانے ہیں ،ان کواس ہے کیاغرض کہ وہ اپنے پیچھے کتئے متعلقین چھوڑ رہے ہیں؟

> کلکتندد کیھنے کی آرزود دنوں کوایک مدت ہے تھی۔ آج ان کی ٹیکسی کلکتہ کی سڑکوں ہر دوڑ رہی تھی ۔ بیٹیشن سے سید ھے لور چیت بور روڈ آئے اور موی سیٹھ کے مسافر خانہ میں قیام پذیر ہوئے۔انہوں نے یہاں اپناسامان اتار کراور ایک لمحہ ضا کع کیے بغیراس محلّہ کی طرف حلے، جہال سکون ان کا انظار کررہا تھا اور اطمانیت قلب ان کے لیے چٹم براہ تھی۔ کلکتہ میں انہوں نے کتاب کے مصنف سے ملاقات کی ،جس نے ان کاسکون غارت کیا تھا اورو فاکیٹوں کے جذبہ محبت کوٹھیں پہنچائی تھی۔اس کما ب کا ناشرہی اس کا مصنف بھی تھااوراس کے زیرا ہتمام اس کی طباعت عمل میں آئی تھی۔ انہوں نے کماب کے مصنف ہے کہا کہ اپنی کتاب ہے فلاں حصہ نکال دو۔اس ہے ہم مسلمانوں کو نکلیف میہ پنجی ہےادرایک معذرت نامہ شائع کردو، تا کہ جن لوگوں کی تم نے دل آ زاری کی ہے،اس کی پچھے تسكين ہوجائے۔

> كتاب كے ناشر نے كہا" كتاب من ايك تصوير شائع ہوگئ تو كونى قيامت آگئ، تمہارے رسول کے خلاف ایک آ دھ جملہ لکھ دیا تو کیا ہو گیا ہم کہتے ہومیں نے علطی کی ہے، لیکن میں غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ، میں نے جو کچھ لکھا ہے ، تھیک لکھا ہے ، اگر میری تحریہ ہے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو ہوا کرے، میں ایسا بھی نہیں کرسکتا کہ معافی نامہ شائع کروں۔ میں اپنی غلطی کا ڈھنڈورہ نہیں پیپٹے سکتا۔تم چاسکتے ہو،میری ڈکان سے نکل جاؤ\_ميراد ماغ مت جاڻو\_

> اميراحمه كي أنكصين شعطياً كلنے لكيس،اس كا چېره كل نار بوعميا،اس كي ركيس تن كنيس اور وہ بے قابو ہو کیا۔غلطی اور اس براصرار؟ عستاخی اور وہ بھی آ قاﷺ کی شان میں؟اس نے ایک جست کی عبداللہ بھی اپنی جگہ ہے اُچھلا۔ دونوں اس نامراد پرٹوٹ پڑے، پھرایک بجلی

besturdubooks.wordpress.com تحمی، چیک گئی ،ایک خنجر تھا ، جو کلیجہ میں اتر گیا۔اب بید دونوں سڑک پر کھڑی ٹریفک پولیس سے کہ رہے تھے، میں نے خون کیا ہے، میں قاتل ہوں، مجھے گرفآر کرلو۔ پولیس خوف کے مارے بھا گ کھڑی ہوئی ، پھرانہوں نے قریبی تھانے کواطلاع دی اور دونوں گرفتار ہو گئے۔ عدالت میں دونوں کی چیشی ہوئی ہتو ماہر قانون وکیلوں نے انہیں قانون کی ز د ہے بچانے کے لیے اپنی خدمات مفت پیش کیں۔روسائے شہرنے ان کے مقدمہ کی پیروی كرنے كابير اانھاليا۔ بچوں نے كئي دنوں سے مٹھائى اور جا كليٹ كے سارے پيسے بچا بچا كر آج بی کے لیے رکھ چھوڑے تھے۔خواتین نے اپنے کانوں کی بالیاں آج بی کے لیے اتار رتمى تقيس ساراتكريه جابهتا تقا كديه وونو عدالت ميس مجرم ثابت ندمون بمسى طرح به قانون کی زوسے نے جائیں۔خود حاکم کوبھی ان دونوں کی معصومیت پرترس آ رہا تھا۔وہ بھی یہی حا ہتا تھا کہ بیخلاصی یا جا <sup>ک</sup>یں <sup>ب</sup>لین دشواری بیھی بید دونوں ایسانہیں کرتا جا ہے تھے۔شہادت كاشوق ان كے سرول ميں سايا ہوا تھا'و و برنبان حال كهدر بے تھے

> تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں نبی کے عشق کا سود انہیں تو کی بھی نہیں یہ دونوں جلد از جلد بھانسی کے شختے کی طرف بڑھنا جائے تھے۔ آ قایر قربان ہو جانے کی تڑپ انہیں ہے چین کیے جارہی تھی ۔ان ہے کہا گیا کہ کم از کم اپنی زبان ہے ا قبال جرم نہ کریں۔صرف ایک ہار کہہ دیں کہانہوں نے خون نہیں کیا لیکن دونوں یہی کہتے رہے میں نے خون کیا ہے، میں ہی قاتل ہوں، میں نے ہی اس گستاخ کواس کی گستاخی کی سزادی ہے۔

> آخر فصلے کا دن آبی گیا۔ قانون کی نظر میں دونوں مجرم ثابت ہوئے اور دونوں ہی کے لیے میانی کی سزا تجویز کی گئی۔ آج شہر کی ساری آبادی علی پورجیل کے گردست آئی تھی۔ ہرکوئی اشکبار آنکھوں سےان دونوں کے چہروں کا جائزہ لے رہا تھا۔وہ چہرے جن پرتفتن برس ر ما تھا،معصومیت قربان ہورہی تھی۔تقدس برستار ہا معصومیت ٹوٹتی رہی اور لوگ ان کا آخری دیدار کرتے رہے۔سارےلوگوں کی نگاہیں ان کی طرف تھیں ہیکن یہ

besturdulooks.wordpress.com دونول کسی اور طرف دیکیدے تھے،ان کی نگاہیں بار بارایک طرف اٹھ جاتی تھیں، دفعتا ان کے چہروں پراضطراب کی ایک کیفیت خمودار ہوئی اوران کا چہرہ اُتر کیا۔

> ان دونوں کا آخری دیدار کرنے کے لیے ان دونوں کی مائیں بھی بیٹاور سے آممی تھیں اوراس وقت بیدونول بھی و کیھنے والوں کی صف میں کھڑی تھیں ، جب انہوں نے ان دونوں کی اس حالت کا اندازہ کیا تو برس پڑیں۔ دم آخر چپروں پیزن وملال کے آٹار کیوں؟ زندگی جب آتی ہی پیاری تھی تو موت کو دعوت کیوں دی تھی؟ کیا اللہ والوں کا یہ وطیرہ ہے؟ شیدائیانِ رسول ﷺ کا ایسا ہی کردار ہوتا ہے؟ سرفروش اس طرح جان دیتے ہیں؟ خبر دار جو چېرے برغم کی کیفیت پیدا ہونے دی۔ یا در کھواگرتم نے ہنتے ہوئے جان نہیں دی ،اگر دارو ری کا پرتیاک خیرمقدم ند کیا، اگر مسکراتے ہوئے جام شہادت نبیں نوش کر سکے تو ہم تہیں ا پنادودھ بھی نہیں بخشیں گی ہم کوآج خوش ہونا جاہئے کہ آج تم اس سعادت سے بہرہ ور ہو ريبهو،جو ہركسي كامقسوم نہيں! مدرتيه بلندملاجس كول مميا

> امير احمداورعبدالله ايك ساتھ بول أمضے، چېروں پر جواضطراب كى لكير آپ كونظر آ ربی ہے،وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم لوگ جان سے جارہے ہیں، ہمارے چہروں پڑم کی گھٹااس لیے ہیں چھائی کہ ہم تختہ دار پر چڑھنے ہی والے ہیں۔ ہماری پر بیٹانیوں کی اصل وجدیہ ہے کہ جام شہادت چیش کرنے میں بیلوگ دیر کیوں کردہے ہیں؟ ہماری نگاہیں اس وقت جو کچھ دیکھ رہی ہیں، اگر آپ دیکھ لیجئے ہو آپ بھی ہماری جگہ آنے کی کوشش کریں گی۔آپ کے اظمینان کے لیے ہم اتنا کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں کہ ہماری منزل ہمیں ل گئی ہے ہمارے آتا کالی کملی اوڑھے ہمارے سامنے کھڑے اپنے ہاتھوں کے اشارے ہے ہمیں اینے یاس کا رہے ہیں۔

> میانی کا بھندا آ ہستہ آ ہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ ہنتے ہوئے جان دے رہے تھے،انہوں نے جان دے ڈالی،وہ دونوں شہید ہو گئے۔رحمت کی گھٹا کیں ان پر برس

besturdubooks.wordbress.com برس اوروہ ان میں سرے یاؤں تک ڈوب سمئے۔ جنت کے جانے والے ! جنت کا سفر مبارک ہو،ان کی سرمدی راحتی مبارک ہوں ،ابدی نعتیں مبارک ہوں ،ان شہیدان محبت كى آخرى آرام كاه كلكته كرراقبرستان ميس ساته ساته بير - (شهيدان نامور سالت) عاشق رسول ما جي ما تک کے عشق رسول عظا کا واقعہ

> حضرت مولانا عبدالشكوردين بوريٌ نے ايك دفعه اپنے خطاب ميں حاجي ما تك كا ایمان افروز واقعه بیان فرمایا۔ ذیل میں اس کی تلخیص پیش خدمت ہے۔

> کرونڈی ضلع نواب شاہ مخصیل ید عیدن سے پندرہ میل دور ایک بستی کا نام ہے ء وہاں مرزائیوں نے چیلنج کیا کہ ہم سلمانوں ہے مناظرہ کریں سے مولا تالال حسین اختر وبال پنج -سنده کے تمام بزے علم چیئر مین وہاں پہنچ - ہزاروں کالمجمع ہوگیا۔مولا نالال حسین اختر نے اپنی پہلی ٹرم میں کھڑے ہوکر اعلان کیا کہ میں آج ثابت کروں گا کہ مرزا جھوٹا تھا، کذاب تھا،اس کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا،الہام بھی جھوٹے تھے،وی بھی جھوٹی تھی،پیش محوئيان بھى جھوثى تھيں، وہ بھى جھوٹا تھا،اس كى تمام كتابيں جھوثى تھيں۔

> جومرزائي مقابله مين تفااس كانام عبدالحق تفاراس بدبخت كؤاس تعين كويية نبيس كيا خیال آیا۔وہاں پر چونکہاس کی زمین تھی، بہت سارے اس کے مزارع متھے۔مرزائیوں کی ا یک بستی تھی ،وہ بندوقوں کے ساتھ آیا تھا ،اس نے کھڑے ہو کر کہا میں بھی ٹابت کروں گا کہ محرجمی ایساتها\_(نعوزبالله)

> اس نے کہا میں بھی ثابت کروں گاتمہارا نبی ایسا تھا، شور بڑ گیا۔اس نے جوالفاظ کے مسلمان جذبات میں کھڑے ہو گئے۔دوسری طرف بندوقیں تھیں، کچھ حالات ایسے تھے، پولیس بھی تھی، بات ٹل می باڑائی نہ ہوئی۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے۔ مرزائی جلے مے۔مناظرہ یہاں برختم ہوا کہ بیرجملہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔وہ معافی مائلے ،بیاس نے ہارے سینے برمونگ دلے ہیں۔ہمیں اس نے چھری سے ذریح کر دیا ہے۔مسلمان

autooks.noto

بغیرت نہیں ہیں، یہ جملے اسے سکین ہیں کہ ہمیں موت آ جاتی۔ یہ جملے ہمیں برداشت نہ کرنے پڑتے۔ مسلمان روتے ہوئے گئے، ما تک کہتا ہے کہ میں اپنے گھر گیا۔ (بیہ ہماری) قوم کا شہر تھا۔ بلوچوں کی پانچ سولڑیاں ہیں۔ میں بھی بلوچ ہوں۔ بلوچوں میں جوسر دار ہیں میر کے گڑی ان میں ہے۔ جھنگ سے حضرت دین پوری جج پر گئے۔ واپس آ کردین پور میں ڈیرہ لگایا۔ اصل میں ہم بھی جھنگ کے ہیں۔ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت دین پوری پرائی کے ہیں۔ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت دین پوری پرائی کے ہیں۔ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت دین پوری پرائی کے ہیں۔ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت دین پوری پرائی کے ہیں۔ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت دین پوری پرائی کے ہیں۔ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت دین پوری پرائی کے سے ایک دین پوری پرائی کے ہیں۔ ہم آپ کے دین پوری آباد کیا۔ دین پوری پرائی کے سے میں بہاں سے جا کردین پورکوآ باد کیا۔ دین پوری پرائی کے سے دین پوری پرائی کے سے دین پوری ہوں کی ہوں کی ہوں کی پرائی کے سے دین پوری ہوں کی ہوں کے سے دین پوری ہوں کی ہوں کے سے دین پوری ہوں کی ہو

حاجی ما تک کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات نی تو سر پکڑ لیا، میں روتا رہا۔ یہ بات ساری بستی میں پھیل گئی کہ عبدالحق نے اتنی گستاخی اور اتنی زبان درازی کی ہے اتنی ہے اوبی کی ہے، اتنی ہوردکی زبان پر یہی بات تھی۔ حاجی ما تک کہتا ہے کہ میں گھر آیا تو میرا گھر بدلہ ہوا تھا۔ میری بچیاں رور ہی تھیں، میری بیوی کا رُخ ایک طرف تھا، میں نے مانی مانی مانگا، بیوی نے نہ دیا، میں نے بیوی سے کہایانی دو، وہ بات ہی نہ کرے۔

اندر سے کنڈی مارکر کہنے گئی، ما تک تیری سفید داڑھی ای سال توج کر کے آیا ہے۔ گنبدخضراء پرتوروتا تھا، مجھے ساتھ لے گیا تھا۔ تونے اپنے محبوب کریم کے متعلق سے جملہ سنا، بے غیرت زندہ داپس آ گیا تو بھی محمد اللہ کا اُمتی ہے؟ میں تیری بیوی نہیں ہوں، مجھے اجازت دے دے، میں میکے جارہی ہوں۔ یہ بیٹیاں تیری بیٹیاں نہیں ہیں ہیں اس بے غیرت کواپنا خاوند نہیں بناتی ،میری بیٹیاں کچھے ابانہیں کہیں گی۔ آئی بڑی تو نے داڑھی رکھی ہے اور مصطفیٰ کے خلاف بیس کرتوزندہ لوٹ آیا۔ مرنہیں گیا۔ حاجی ما تک کہتا ہے داڑھی رکھی ہے اور مصطفیٰ کے خلاف بیس کرتوزندہ لوٹ آیا۔ مرنہیں گیا۔ حاجی ما تک کہتا ہے داڑھی رکھی ہے اور مصطفیٰ کے خلاف بیس کی سیرٹ بھردی۔ مجھے کرنٹ سالگا۔

حضور کی زندگی کا سارانقشہ میرے سامنے آگیا۔ آقا کی محبت نے جوش مارا میں پھر بے خود ہوگیا، میں نے کلہاڑی اٹھائی اوراس مرزائی عبدالحق کی طرف چل پڑا۔ (بیہ واقعہ سنا کرآپ کا ایمان تازہ کر رہا ہوں۔ اس کی عمر پچاس برس تھی، چہرہ حسین سرخ 'منہ پر نور ٹیکتا ہے میں کرونڈی کی طرف جب تقریر کے لیے جاتا ہوں ، تو وہ صدارت کرتا ہے۔ Desturdubooks.Nordoress.co

میں اس کا ماتھا چومتا ہوں۔وہ کہتا ہے کہ بیسیوں دفعہ حضور ﷺ کی زیارت ہو چکی ہے۔ (سجان اللہ)۔ (حضرت دین پوری)

کلہاڑی ہاتھ میں لے لی اور تو اس کے یاس کچھنہیں تھا۔ پستول، ریوالوروغیرہ اس کے پاس نہیں تھا۔ول میں فیصلہ کرلیا کہ یامصطفیٰ یا گتاخ 'آج بھو کنے والا کتازندہ رہے گا یا محمہ ﷺ کاعاشق جان دے دیگا،سیدھا گیا،عبدالحق پھررہاتھا،اس کوخیال بھی نہ آیا کہ یہ بوڑھا مجھے کچھ کے گا۔ بچاس سال حاجی مانک کی عمرتھی ۔سفید داڑھی تھی۔کہتا ہے کہ میں ویسے بوڑھا ہوں ،مگر دل جوان تھا۔خون میرا جوان تھا ،رگوں میں جوخون تھا،وہ جوان تھا۔میں نے عبدالحق کو قریب جا کر کہااو گنتاخ اومرزائی کتے!اومرتد! آج تیرا آخری دن ہے تو چے نہیں جائے گا ، تکڑا ہو جا ،محر بھٹا عاشق تیرے پاس پہنچ چکا ہے۔اس نے میرے ہاتھ میں کلہاڑی دیکھی تو دوڑنے لگا۔ یا وَں میں ڈھیلاا ٹکا تو منہ کے بل گرا۔ڈھیلانہیں اٹکا تھا، قدرت نے دھکا دیا۔ میں پاس پہنچ گیا۔ میں نے کلہاڑی کے وارکرنے شروع کر دیئے میں نے اس کو جوتے سے سیدھا کیا۔ میں نے اس کے سینے پر کلہاڑیاں ماریں۔ میں زور ے وہاں کہتار ہا کہ اس سینے میں نبی کا کینہ ہے، پھر میں نے و ماغ پر کلہاڑی ماری، میں نے کہا تیراد ماغ خراب تھا، پھر میں نے زبان کو پکڑ کر کلہاڑی سے کا ٹا۔ میں نے کہا یہ بھونکتی تھی، پھر میں نے انگلی کولکڑی پرر کھ کر کا ٹا، میں نے کہا جب تو نے گتا خی کی تھی، تو انگلی مدینے کی طرف اٹھائی، میں اس انگلی کو کاٹ دوں گا جو محمد ﷺ کی گستاخی کرے گی۔

عاجی ما تک کہتا ہے کہ جب میں حیدرآ بادجیل گیا، تو حضور ﷺ کی زیارت ہوگئ آپ ﷺ نے کہا بیٹے گھبرانہیں تو بھانی کے تنجۃ پرچڑ ھاتو تیری شہادت کی موت ہوگ۔

عاجی ما تک کہتے ہیں کہ میں نے اس کوختم کیا، میرے کپڑے اس کےخون سے خون آلود ہو گئے ۔ پلیدخون سے مرتد کے خون سے نفر ت آرہی تھی ، بد بوآرہی تھی، میں سیدھا تھانے چلا گیا، قریب تھانہ تھا۔ تھانیدار نے مجھے دیکھا کہ مر پر پگڑی نہیں، ہاتھ میں کلہاڑی ہے، کپڑے خون سے بھرے ہوئے ہیں، وہ تھانیدار مجھے جانتا تھا، میں شریف

besturdubooks.wordpress. آ دمیوں میں شار ہوتا تھا، میں بھی بھی مسجد میں اذان بھی دیتا تھا،تھانیدارنے کہا ما تک خیر ہے؟ میں نے کہاکل جس کتے نے ،جس مرتد نے ،جس تعین نے ،جس گتاخ نے گتاخی کی تھی، الحمد اللہ آج وہ زبان خاموش ہو چکی ہے۔اس کے خون کو کتے جاٹ رہے ہیں۔ مجھے بتھاڑی لگاؤ، مجھے گرفتار کرو۔تھانیدارخود کانپنے لگا،رونے لگا،اپنی ٹو پی اتار کرمیرے ياؤں ميں ڈال دی، كہنے لگاميں تھے گرفتاركر كے محمد اللہ كاميں اللہ على شفاعت سے محروم ہوجاؤں؟ یولیس والے دوڑ دوڑ کر حاجی ما تک کے لیے دودھلارہے ہیں، رورہے ہیں، کہتے ہیں ہم سے وہ کارنامہ نہ ہوسکا، جوایک بوڑھے نے کر دیا ہے۔ حاجی ما تک! ہم مجھے مجرم كہيں يامحه كاعاشق كہيں، ہم مختج بتھارى لگاكركل محمد اللے كے سامنے شرمندہ ہوجائيں؟ میں حکومت کویٹی اتار کر دے دوں گا ، مگر تھے گرفتار کر کے محد ﷺ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا۔ میں اوپر اطلاع دیتا ہوں ، ما تک تومیر امہمان ہے، تو قاتل نہیں تو محمد ﷺ کا عاشق ہے۔(سبحان اللہ)

> حاجی ما تک کہتا ہے ،انہوں نے میری بوی خدمت کی سکھر پولیس کو اطلاع دی،وہ بھی آئے ،میرے قریب کوئی نہ آیا۔ مجھے کہا کارمیں بیٹھ جاؤ،وہ آپس میں چہ سیگوئیاں كرنے لگے، كہنے لگے ہم عورتوں كو پكڑتے ہيں، آج تك ہم نے ڈاكو پكڑے آج تك ہم نے چور پکڑے ہیں، آج اس کو لےجارہے ہیں، جس کےدل میں محد اللے کی محبت ہے۔ ما تک کہتا ہے کہ میں تھرجیل میں گیا تو تمام ڈاکوا کٹھے ہو گئے۔ دیکھ کررونے لگ یڑے۔کوئی کہنے لگامیں نے مال کوئل کیا، دوسرے نے کہامیں نے بہن کوئل کیا،ایک نے کہامیں نے باپ کوٹل کیا، مانک! تیری قسمت کا کیا کہنا ، محد اللے کے دشمن کوٹل کرے آیا ہے رونے لگے، کہنے لگے جیل تو یہ ہے کہ جس سے خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے (سبحان الله) کوئی دودھلار ہاہے،کوئی فروٹ لار ہاہے۔

> پية چلاتو محمطي جالندهري ومال مينج \_مولانا قاضي احسان احمر شجاع آبادي ومال ہنچے ۔قاضی صاحب روتے رہے۔فرمایا،ہم تیری زیارت کے لیے آئے ہیں۔ میں خود

وہاں پہنچا،مولاناوہاں پہنچے،مولاناامروٹی وہاں پہنچے،کراچی سےلاہورتک اس کولوگ دیکھنے <sup>ہی</sup> آئے،جس نے اپنے بڑھا ہے میں جوانی دکھائی تھی۔

مانک کہتا ہے کہ رات کو میں کوٹھڑی میں سویا۔ مصطفیٰ کھی کی مسکراتے ہوئے زیارت ہوئی۔ آپ کھیے نے فرمایا کہ تیری قربانی کا پیغام پہنچ چکا ہے، مانک نہ گھبرا، وکیل نہ کرنا، وکالت میں محمد کھینود کروں گا۔

حاجی ما تک! تیری غیرت محمد الله پیند آگئی۔ میں نبی تہمیں مبارک باد دیتا ہوں، میں تو بہ چاہتا ہوں کہ تیری پیشانی میں چوم لوں تو نے ساری زندگی میں جوکارنامہ کیا ہے، فرشتے بھی اس پررشک کررہے ہیں مقدمہ ہوا، لندن تک کے وکیل آئے، پورار بوہ (چناب بگر) جھوتک دیا گیا۔ پیسوں کے انبارلگ گئے۔ بیسارے جمع ہوئے۔ ادھروکالت محمد نے کی۔ بیان دے دیں کہ میں نے بیکا مہیں کیا۔ ما تک نے کھڑے ہوئے موجود ہے، جو کیا۔ ما تک نے کھڑے ہوئے ایکا مہیں نے بیکا م کیا ہے، بیکلہاڑی اب بھی موجود ہے، جو کیا۔ ما تک نے کھڑے ہوئے کا کہاڑی اس پر میں کہی کاروائی کروں گا۔

تین سال مقدمہ چلا۔ نجے نے جو فیصلہ کھا ہے، وہ من لو، نجے نے جب حالات سے اس نے فیصلہ لکھا کہ مجمد اللہ کا غلام نبی کا عاشق ، پیغیبر کا امتی ، محمر بی کا دیوانہ سب کچھ برداشت کرسکتا ہے، اپنے نبی کی تو ہین برداشت نہیں کرسکتا۔ جب عبدالحق نے نبی کی ساخی کی ، حاجی ایک کی مقالی نے نبر بھی حاجی ایک کی مقالی نے نبر بھی کا نے نبر بھی کا نے نبر بھی کا نے نبر ہوگیا، اس نے اس وقت قبل کیا جب اس کی عقل ٹھکا نے نہیں تھی ، جس کی عقل ٹھکا نے نہ بر ہوگیا، اس نے اس وقت قبل کیا جب اس کی عقل ٹھکا نے نبر ہوگیا، اس نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا ہے اور مرتد کی سز ابھی قبل ہے (سجان اللہ) خدا کی شم کرتا' اس نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا ہے اور مرتد کی سز ابھی قبل ہے (سجان اللہ ) خدا کی شم مانک زندہ رہا، ان میں پھر تا رہا۔ مجمد بھی نے اتن نگاہ ڈال دی ہے کہ آج تک بندوقوں والے اس کا بال بیکا نہیں کر سکے مجمد بھی کی ختم نبوت کی غلامی آج بھی حفاظت کر رہی ہے۔ اس کا بال بیکا نہیں کر سکے مجمد بھی کی ختم نبوت کی غلامی آج بھی حفاظت کر رہی ہے۔ (سجان اللہ)

besturdubooks.wordpress.co حاجی ما تک ستر اس سال کا اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ابھی حوض کوٹر سے نہا کر آیا ہے۔ بیسندھ کا واقعہ ہے۔ میں جب بھی اس علاقے میں جاتا ہوں ،اس کو بلاتا ہوں ، د مکمتا ر بتا ہوں ،روتار بتا ہوں۔ مجھے کہتا ہے دین پوری میری طرف کیوں دیکھتے ہو؟ میں نے کہا میں ان آ تکھوں کود کھتا ہوں ،جنہوں نے محمد الکاکود یکھا ہے۔ (سجان الله)

> كروندى سے جاكرتفىدىنى كريں۔بات غلط موتو مجھے منبرسے اتاردينا۔بيكروندى پڈعیدن سے پندرہ کلومیٹر دور ہے۔ مانک وہاں رہتا ہے اس کو دور سے دیکھ کرآپ سمجھ جائیں گے۔اس بستی میں کوئی اتناحسین نہیں،جس برمحمہ ﷺ کی نگاہ پڑنچکی ہے۔خدا کی تتم یوں محسوس ہوتا ہے، جیسے خون ٹیکتا ہے۔سترسال کی عمر ہے،لیکن معلوم ہوتا ہے کہ امجمی حوض کوڑے یانی بی کر لکلا ہے۔ (سبحان اللہ) کہتا ہے کہ آٹھ دفعہ جیل میں مجھے حضور کھی کی زیارت ہوئی۔ ہرآ مھویں دن آپ ﷺ کی زیارت ہوجاتی تھی۔ آپﷺ لی دیتے تھے کہ ما تك ندهم انامحر الماترى وكالت كرد باب- (سبحان الله) (بحواله ظبات فتم نبوت معددم) عاشق رسول سلطان نورالدين زنگئ كاواقعه

> سلطان نورالدين ايك عابدشب بيدارتها وه ايك عظيم الشان سلطنت كافر مال روا ہونے کے باوجوداییامر دِ درولیش تھا جس کی را تیں مصلی برگز رتی تھیں اور دن میدان جہاد میں۔وہ عظمت وکردار کا ایک عظیم پیکر تھا،جس نے اپنی ٹوک شمشیرے تاریخ اسلام کا ایک روش باب لكعا-سلطان نور الدين زنكي رات كابيشتر حصه عبادات ومناجات مس كزارتا تھا۔اس کامعمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل پڑھتا اور پھررسول اکرم ﷺ پر سينكثرون مرتبه دروذ تيج كرتھوڑى دىرے ليے بسترير ليٺ جاتا۔ چندساعتوں کے بعد پھرنماز تبجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا اور مبح تک نہایت خشوع وخضوع کے ساتھ عبادت میں مشغول

۵۵۷ه ۱۱۲۴ء کی ایک شب وه اوراد و وظا نف سے فارغ موکر بستریر لیٹا تو خواب

رہتا۔

Desturdubooks. Wordpress.cor

میں تین باررسول کریم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان نے متواتر تین رات حضور کی اور الدین ایر میں یہ کھا۔ ہر مرتبہ دوآ دمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور کی استیصال کر، نور حضور کی نے فر مایا: نورالدین ایر آ دمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شرکا استیصال کر، نور الدین یہ خواب د کی کر سخت مضطرب ہوا۔ بار باراستغفار پڑھتا اورروروکر کہتا میرے آ قاومولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے ، یہیں ہوسکتا۔ میری جان مال آل واولا دسب آ قائے مدنی پر شار ہے۔ خدااس دن کے لیے نورالدین کوزندہ ندر کھے کہ حضور کی نام کو یا دفر ما کیں اور وہ دمشق میں آ رام سے بیشارہ سے سلطان نورالدین ہے جین ہوگیا اور اسے یقین ہوگیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا ناشدنی واقعہ ہوا ہے ، جس سے سرور کوئین کی روح اقدس کو تکیف نہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے ہیں اعیان دولت کو ساتھ لیا اور بہت تکلیف کینچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے ہیں اعیان دولت کو ساتھ لیا اور بہت ساخزانہ گھوڑ وں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ اہل دمشق سلطان کے بکا کی ساخرانہ گھوڑ وں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ اہل دمشق سلطان کے بکا کی عادم سفر ہونے سے بہت جیران ہوئے لیکن کی کو معلوم نے تھا کہ اصل بات کیا ہے؟

وشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر بیس پچپس دن ککتے تھے، کین سلطان نے بیہ فاصلہ نہا بہت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور سولہویں دن مدینہ منورہ جا پہنچا۔ اہل مدینہ اس کی اچا تک آمد پر جیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کرادیے، پھر منادی کرادی کہ آج تم تما م اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھا کیں۔ تمام اہل مدینہ نہایت خوشی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے ایکن ان میں وہ آدی نہیں تھے، جن کی شکلیس منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے ایکن ان میں وہ آدی نہیں تھے، جن کی شکلیس اسے خواب میں دکھائی گئیں تھیں۔

سلطان نے اکابرشہر سے پوچھا کہ کوئی ایسافخص تو باتی نہیں رہا، جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو، انہوں نے عرض کی کہ الل مدینہ میں سے تو کوئی فخص ایسانہیں رہا، جودعوت میں شریک نہ ہوا ہو۔ البتہ دوخدار سیدہ مغربی جومدت سے یہاں مقیم ہیں نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ دونت بچتا ہے تو جنت البقیع

میں لوگوں کو یانی بلاتے ہیں۔اس کے سواوہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔سلطان نے حکم دیا ا ن دونوں کو بھی ضرور بہاں لاؤ، جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کئے گئے ، تواس نے الک نظر میں پیجان لیا کہ بیروہی دوآ دمی ہیں،جواسےخواب میں دکھائے گئے تھے۔انہیں د كمچەكرسلطان كاخون كھول أٹھا كىكى تحقىق حال ضرورى تقى ، كيونكەن كالباس زامدانداورشكل وصورت مومنوں کی تھی۔سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہتم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کروضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرایہ پر لےرکھا ہے اور ای میں ہر وفت ذکرالی میں مشغول رہتے ہیں۔سلطان نے ان دونوں کو ہیں ایے آ دمیوں کی مگرانی میں چھوڑ ااور خودا کا برشہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا، یہ ایک چھوٹا سامکان تھا، جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔اہل شہران دونوں کی تعريف مين رطب اللسان تصاور بظامر كوئى چيز قابل اعتراض نظرنهيس آتى تقى ليكن سلطان كادل مطمئن نبيس تفاراس نے مكان كافرش تھونك بجاكرد كھناشروع كياريكا كيسلطان کوایک چٹائی کے نیچے فرش ہاتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سِل مقى،اسے سركايا كيا تو ايك خوف ناك انكشاف موارىيا يك سرنگ تقى، جوروضداقدس كى طرف جاتی تھی۔سلطان سارامعاملہ آ تا فاتا سمجھ گیااور بے اختیاراس کے منہ سے صلے المله و صدق رسوله النبي الكريم لكلا ساده مزاج الل مدين بحى ان بحيرتما بحيريون كى بيركت د كي كرسشدرره كئ ،سلطان اب قبروجلال كى مجسم تصوير بن كيا اوراس نے دوثوں ملعونوں کو یابرزنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا تھم دیا،جب وہ سلطان کے سامنے پش ہوئے بتواس نے ان سے نہایت غضبناک لہے میں مخاطب ہوکر یو چھانچ سے بتاؤتم کون ہو؟ اوراس تایاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شری اور ڈھٹائی سے جواب دیا ،اے بادشاہ ہم تصرانی ہیں (بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے)اور اپن قوم کی طرف سے تہارے پیغیر کی لاش جرانے پر مامور ہوئے میں۔ ہارے نزدیک اس سے بوھ کراور کوئی کارٹواب نہیں ہے الیکن افسوں کہ عین اس

besturdubooks.wordbress.com وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا ہم نے ہمیں گرفتار کرلیا۔ایک روایت بہے کہ بير مگ حضرت عمر كے جسد ميارك تك بينج چكى تھى، يہاں تك كدان كاايك ياؤں نگا ہو كيا تھا۔سلطان کا پہانہ صبرلبریز ہو گیا۔اس نے تکوار تھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑادیں اور ان کی لاشیں بھڑ کتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوادیں۔ بیکا م انجام دے کر سلطان بررفت طاری موکن اورشدت گربیے۔ اس کی تھنگی بندھ کئی، وہ مدینه منورہ کی گلیوں میں روتا تھومتااور کہتا تھا''زے نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور ﷺ نے اس غلام کااتخاب فرمایا "جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے تھم دیا کہ روضہ نبوی کے گرد ایک ممری خندت کھودی جائے اوراسے مجھلے ہوئے سیسے سے یاف دیا جائے۔سلطان کے علم کی ممیل میں روضہ اطہر کے جاروں طرف اتن گہری خندت کھودی گئی کہ زمین سے یانی نکل آیا،اس کے بعداس میں سیسہ مجردیا حمیا تا کہ زمانہ کی دستبروے ہرطرح محفوظ رہے۔ بیسیے کی د بوارروضداقدس كردآج بهى موجود باورانشاء الله ابدتك قائم ربيكي آج بهى الل مدینه سلطان نورالدین کانام نهایت محبت اوراحترام سے لیتے ہیں اور ان کاشار ان نفوس قدى من كرتے ہيں، جن يرسيدالبشر نے خود اعماد كا اظهار فرمايا اور ان كے محب رسول ہونے کی تقدیق فرمائی۔ بیرت بلندملاجس کول کیا۔ (بحالہ "فررالدین محودر عی" از طالب ہائی) عَلَى حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم يًا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا

Desturdubooke Waller

### خصوصیت نمبر•۵

# رسول اکرم ﷺ سے بھی گناہ ہیں ہوائیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ بھی گناہ ہوں کی مغفرت کا اعلان کردیا

قابل احترام قارئین ارسول اکرم اللے کی اخیازی خصوصیات میں سے یہ پھاسویں خصوصیت پیش خدمت ہےجہ کاعنوان ہے''رسولِ اکرم ﷺ سے بھی مناہ ہیں ہوالیکن پھر بھی اللہ تعالی نے ایکے بچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا اعلان کردیا' الحمد اللہ ان سطور کو لکھتے وقت بهي بين "ريساض السجنة" بن بينابون، آقاد الله كالبيارااورمقدس روضهمبارك میرے سامنے ہے اور میں آقا اللہ کی اس خصوصیت کوئر تیب دے رہا ہوں بلکہ یوں کہوں که صاحب خصوصیت الم عین میرے سامنے آرام فرما ہیں اور عیں مقدس روضہ مبارک کے سائے تلے اور جنت کے کلاے میں بیٹھ کرائی عظیم خصوصیت کولکھ رہا ہوں ، اگر جداو کول کا ا ژوهام کیمنے کی اجازت نہیں دے رہا، بار بار ہاتھ ملنے کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہے لیکن دل آقا الله کی محبت سے لبریز ہے اس لئے مجبور کردیا ہے کہ پھے بھی ہولکھو کہ شاید جب قيامت كادن بوگا،نفسانغسى كاعالم بوگااليسے تضن وقت ميں آ قاﷺ فرمادين: "ياالله اكرچه یہ میراامتی تھا تو بہت گناہ گارلیکن چونکہ اس نے میرے روضے کے سامنے اور جنت کے باغیے میں بیٹھ کرمیرے خصوصیات برکام کیا تھااس لئے میں تیرامجوب( الله اس حقیراور تاقص بندے کی سفارش کرتا ہوں قبول فر مالیجئے۔'' اور بیہ جارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن الله تعالی این محبوب علی کی سفارش کورونبیس کرے گابس دل کو یجی تسلی ہے اور اس تسلی کی وجہ ہے بیآ بلہ یا قلم لکھتا چلا جار ہاہے، دعا کوہوں کہ یارب قندوس میری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو ا بني بارگاه مين مقبول ومنظور فرما آمين بارب العالمين \_ besturdubooks.wordpress.com بهرحال محرّم قارئين! ذيل كي خصوصيت بعي ايك عجيب اورعظيم خصوصيت ہے كه الله تعالى كوايية آخرى ني الكاسهاس قدر محبت بكرالله تعالى في قرآن كريم كوريع ائے محبوب کے اسکے پچھلے تمام مناہوں کی مغفرت کا اعلان فرمایا ، باوجوداس کے کہ آپ عظا تومعصوم اور کنا ہوں سے یاک ہیں لیکن پھر بھی کناہ ہونے سے پہلے بی مغفرت کا وعدہ، ب شك آب الله كل بدا تميازي خصوصيت ب جبيا كرآن والصفحات مي آب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظ فرمائیں مے انشاء اللہ ، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کواینے نبی کی تصحیح تدردانی کرنے اور آب اللے سے محبت کرنے کی تو نیس مطافر مائے اور آپ اللہ کی جملہ تغلیمات پر دل وجان ہے عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے آمین یارب الخلمین ۔ ليجة محترم قارئمين اب اس خصوصيت كالفصيل ملاحظ فرماييا

پچاسویں خصوصیت کی وضاحت قرآن وحدیث کی روشنی میں

علامدابن عبدالسلام نے لکھا ہے کہ آنخضرت اللہ کی خصوصیات میں سے ایک ہے بھی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوآپ کے تمام اسکے پچھلے گناہ معاف کردیے کی خبردے دی تھی جبکہ آپ سے بہلے نبیوں میں سے سی کے متعلق اس متم کی کوئی روایت نہیں۔ کیونکہ اگر اس فتم كاواقعه مواموتا توبهت سے اسباب كى بناء يروه منرورنقل كياجاتا، بلكهاس سے بحى زياده آب الله کامقام اورخصوصیت توبیہ ہے کہ اسکلے اور پیچیلے خود گناہ کے وجود ہی کومعاف کردیا ميا۔ چنانچا كيموقع برآب الله انى خصوصيات كوبيان كرتے ہوئے ايك خصوصيت كے بارے ميں فرمايا كرميرے تمام الكلے اور پچھلے كناه معاف كرديئے محتے ہيں۔

یہاں حق تعالیٰ کے اس قول ہے اس قول کی ممانعت نہیں ہوتی جس میں حضرت واؤد کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کہ! ''ہم نے ان کا بیا کناہ معاف کردیا'' کیونکہ یہاں صرف ایک گناہ کی مغفرت کی گی ہے۔علامہ ابن عبدالسلام کہتے ہیں بلکہ دوسر سے نبیول کے ا کے پھیلے گناہ معاف کئے جانے کے بارے میں ظاہر یہی ہے کدان کواس کی کوئی خبر ہیں دی گئی اس کی دلیل میہ ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں وہ بھی نفسی تھتے ہوں گے۔ بہر حال مزید وضاحت کے لئے اب اس خصوصیت کی تفصیل ہم رحمۃ العلمین اور دیگر متند کتب سے استفادے کے بعد آپ کے سامنے پیش کردہے ہیں ملاحظ فرمائے۔

ترجمہ: ہم نے فیصلہ کردیا تیرے واسطے صرح فیصلہ تا کہ معاف کرے تھے کو اللہ جو آگے ہوئے اللہ جو آگے ہوئے ، اور پورا کردے تھے کو اللہ جو آگے ہوئے ، اور پورا کردے تھے کو بہتے ہے کہ کا اور چوائے تھے کو سیدھی راہ اور مدد کرے اللہ تیری زبر دست مدد۔

### آیت کی تشریح

رحمۃ العلمین کے مصنف علامہ سلیمان منصور پوری اپنی اس ماری کتاب میں رقمطراز
بین کہ علائے کرام نے ذنب ماتقدم و ما تاخر پرخوب بحث کی ہے اور اُن کا عفران بتلایا ہے۔
الف کسی نے ماتقدم و ما تاخر سے زمانہ بل نبوت مراد لیا ہے اور معنی یہ بتلائے کہ
امور جا بلی کے عفران کی خبر دی گی ہے ۔ امام بی کا اس پراعتراض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم تو بھی قبل از نبوت بھی امور جا ہلیہ میں سے کسی امر میں آلودہ نہ ہوئے تھے بلہ ذا نا کردہ
فعل کے غفران کے معنی ہو سکتے ہیں۔

ب ـ زخشر ی اور بینماوی نے ذنب سے مراد معمولی لغرشیں بتلائی ہیں اور بتایا ہے کہ کدرب العلمین نے ایسی حرکات کو بھی کل لطف وعنایت بنا دیا ،امام سبکی کا اعتراض ہے کہ ایسی لغزشوں کا بھی ثبوت کے جو بیں اور بالمقابل اس کے عصمت انبیاء کہ السلام کا مسئلہ مسلمہ

besturdubooks.wordpress. ہے۔انبیاءے نصدور کبائر ہوتا ہے نہ صدور صغائر۔ لہذا بیتوجیہ بھی نا درست ہے۔ ج سکی نے خود یہ عنی لکھے ہیں اور پینے عبدالحق محدث دہلوی نے انہی معنی کی تخسین وتعریف کی ہے کہ بیآیت کسی لغزش یا گناہ کے وقوع کی اطلاع نہیں دیتی ، بلکہ از راہِ تشریف و تکریم بیفر مایا گیا ہے کہ اگر کسی لغزش کا امکان وہ کہتے ہیں کہ مقصود کلام اثبات ذنب اور پعرغفران بعدازا ثبات نبيس بلكهاس حكه مطلقاً نفي ذنب مراد ہے۔

د ـ قاضى عياض في بحى لفظ مغفرت كوتمريداز عيوب كمعنى مي اليابـ

ه تغییرخازن می عطاء خراسانی کا قول نقل کیا گیاہے کہ ذنب ما تقدم سے مرادآ دم و

ح اعلیجاالسلام کا ذنب اور ذنب ما تاخر ہے مراداُ مت کا ذنب ہے۔

ان اقوال میں سے ناظرین کو جوقول پسند ہو،اسے قبول کرسکتے ہیں،حقیقت بہے کے علماء کی اس قدرشرح و بیان کے بعد بھی کچھے باقی رہ جاتا ہے۔

آيت زيب عنوان كالفظ ذنب غورطلب بجسكي كيح تشريح آب بهي ملاحظ فرماي الغداس كمعنى كناه بمى بين اوركناه كااطلاق خلاف ورزى احكام شرعيد كمعنى

میں ہے۔

ب-اس کے عنی الزام بھی ہیں اور الزام کا اطلاق ملکی یا قومی یا حکومت کے احکام کی خلاف ورزی میں کیا جاتا ہے۔ جب ہم ذنب کو (ب کے فتح کے ساتھ ) دیکھتے ہیں،جس کے معن '' وُم'' ہیں تو اشتقاق اوسط کے اصول بر ذَنب بفتح وسکون ثانی کے معنی بھی متباور ہوجاتے ہیں۔ یعنی ہرایک وہ الزام جو کسی مخص کے پیچیے لگادیا ممیا ہو۔ ذنوب بفتح اول ،اُس ڈول کو کہتے ہیں جورتی کے سرے پر بندھا ہوا ہو، یہ بھی ای وضع لغوی کی جانب رہبری کرتا ہے۔لہذا کیاضروری ہے کہ آ ہت بالا میں ذنب کا ترجمہ گناہ کیا جائے اور پھر سمجما جائے کہ کوئی گناہ خدا کا تھا۔

قرآن مجيد كى زبان سيسنو موى عليه السلام فرمات بير ولهم على ذئب فاخافُ اَنُ يُقُتلُون . besturdubooks.wordpress. انہوں نے مجھ پرایک الزام لگار کھاہے اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے لکر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ فرعون یا قوم فرعون کے مقابلے میں موی علیہ السلام نے کسی گناہ شرعیہ كارتكاب نبيس كيا تعا لبذا اس كا ترجمه"الزام" بعى منجح ب\_قانو بالفظ"الزام" اور لفظ "جرم" كے معنى ميں بہت تفاوت ہے" الزام" كااطلاق أس نسبت جرم بركيا جاتا ہے كه بادى النظر ميں الزام لكا سكنے والى طاقت كے نزد كيكسى مخص بركسى فعل ممنوعه ملك يا قانون كے مرتكب ہونے كى بابت كمان كيا جاسكے اور "جرم" كا اطلاق اس تعل منوعه ملك يا قانون كارتكاب ثابت موجانے كے بعدكيا جاتا ہے۔موىٰ عليدالسلام يرفرعونيوں نے تل عمر كا الزام نگار کھا تھا اور اس تعل کے تابت ہوجانے کے بعد اس کی سر آتل وقصاص تھی۔ مولیٰ عليه السلام فرعونيوں كى ذہنيت كو بجھتے تھے، وہ جانتے تھے كہ بيطى د ماغ سے ندتو " نيت" كى ضروری شرط کا خیال رکھیں سے اور نہ اس فرق کو مجھیں سے کہ ایک تھیٹر کا لگ جانا کیا عاد تا ہلاکت کا سبب ہوسکتا ہے یاتھیٹر لگانے والے کے علم میں یا احمال میں اس کا ہلاک ہونے کا ظن غالب ہوسکتا ہے۔

> اگران ضروری مباحث قانونی کوالزام برموی کے ساتھ شامل کیا جائے تو موی علیہ السلام برجوالزام فل لكايا كمياتوه واستستعزيرات منديم كمث كرمض أيك تادي فعل ره جاتاہے،جس کاصدورنیک نیتی سے ہوا،اورقانونا کوئی جرم نہیں بنا۔

> ح حديث من إاذا تَصَا فَحَالِم يَتِق بينهما ذَنُب، جب ووض آلي میں مصافحہ کرتے ہیں توان میں باہمی کوئی ذنب باتی نہیں رہتا۔ صاحب مجمع المحار نے ذنب كمعنى من اس جكر تركياب أي غِل و شعناء لعن ذنب كمعنى يهال كيذاورتك ولی ہیں۔

> دقرآن مجيد كى ايك دومرى آيت بيء وَ استغفِرلِلنَّبْكَ و لِللَّهُ منين یہاں نبی اورمونین کے واحد ذنب کا ذکر ہے۔ان جملہ امورکومدِ نظرر کھتے ہوئے میں مجھتا ہوں کہاس آیت زیب عنوان میں ذنب جمعنی الزام قوم ہے، اور ما تقدم سے مرادز مانہ قبل از

جمرت اور ما تاخرے مرادز مانہ بعداز ہجرت ہے،علماء سیرت آگاہ ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پر کفار نے جوجوالزامات وانتہا مات لگائے تنصورہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے قبل از ہجرت الگ تنصاور بعداز ہجرت الگ مثلاً انتہا مات قبل از ہجرت مندرجہ ذیل ہیں۔

بیکائن ہے، بیشاعرہے، بیمجنون ہے، بیماحرہے، بیاوروں سے سن س کرفسانے بنالیتاہے،اس کے پاس غیرقوم کا کوئی مخص ہے جواسے ایسی پڑھنست پڑھتار ہتا ہے وغیرہ، وغیرہ۔

اورالزامات بعداز ہجرت بہ ہیں۔ یہ قوم میں پھوٹک ڈالنے والا ہے، مکہ کواُ جاڑنے والا ہے، بھائی کو بھائی سے، بیٹے کو مائی سے، جُد اکرنے والا ہے، ہماری تجارت کو مخدوش کر دیا ہومی انتظامات کو پراگندہ کردیا۔ وغیرہ، وغیرہ۔

اورمؤمنین پربھی ایسے الزامات لگائے جاتے تھے مثلاً، بے عقل ہیں ، کوتاہ بین ہیں ، کھینے ہیں ، غلام ہیں ، نا قابل النفات ہیں۔ آیت نو دَوِی اَعْینُ ہُم جی اِنہی امور کی طرف اشارہ ہے۔ ایمی یہ تو وہ ہیں کہ روئی نہ لمے تو سب کے سب محمد کو چھوڑ چھاڑ کر الگ ہو جا کیں۔ آیت لا تُنفِقُوا عَلٰی مَنُ عِند رسولِ اللهِ حَتٰی ینفَظُوا بیں بی بات اُن کو جا کیں۔ آیت لا تُنفِقُوا عَلٰی مَنُ عِند رسولِ اللهِ حَتٰی ینفَظُوا بی بی بات اُن کو بتائی گی ہے۔ عروہ بن مسعود نے بھی جب وہ قبل از اسلام نی کے حضور میں سفیر قریش کی ہے۔ عروہ بن مسلمانوں کروبرومسلمانوں پرلگایاتھا کہ یہ سب تو تھے چھوڑ حیثیت ہے آیاتھا کہ یہ سب تو تھے چھوڑ کرالگ ہوجا کیں گارا مسلمانوں کروبرومسلمانوں پرلگایاتھا کہ یہ سب تو تھے چھوڑ کرالگ ہوجا کیں گارا کہ وجا کیں گاجواب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق شنے عروہ کونہا یہ ذلیل کن الفاظ میں ویا تھا۔

اب آیت کا مطلب بیہوا کہ حدیبی کی قتی مبین کا پہلائمرشیریں بیہوگا کہ کفاراور مسلمین کے بل بیضے سے سب اسلے پچھلے الزامات اُٹھ جا کیں گے ، دب جا کیں گے ذیر فاک ہوجا کیں ہے درب جا کیں گے دائی ہوگی ، فاک ہوجا کیں گے ۔ لفظ غفر کے لغوی معنی بھی بہی ہیں ،صدافت رسول آشکادا ہوگی ، فاک ہوجا کیں جانے گی ،بصیرت بیدار ہوگی ،انہامات والزامات کی لغویت کا خودان لوگوں کو اقرار بہندامت وانفصال کرنا ہوگا۔

besturdubooks. Worldpiess! تاریخ محواہ ہے کہ فی الحقیقت بیرنتائج اس ملح سے بہت جلد مرتب ہو مکئے تھے بثارت دومو يئتم نعمته عليك بي يعن ملح مديبيكا فر دوم اتمام فمت موكارا يتبالا ين جس كاسال فزول ٢ جرى باتمام نعت كاوعده باورا يت النوم اكسملت لكم دِينَكُم وَ المَمْثُ عليكم نِعمتي ش ال وعده كايفا ك خربـــ

> اتمام نعت کے معنی میں تمام اشاعت دین اور کمال تبلیغ دین متین اور اس تبلیغ کے مبارک شرات شامل ہیں۔ تاریخ مواہ ہے کملے مدیبیہ کے انعقاد کے بعد جو بیلے کہ قریش اورخلفاء کے اعدر کی ہوئی تھی ،وہ روک اُٹھ گئتی ،موانعات کے دور ہوجانے سے لوگ اسلام کو بیجھنے ملکے تنے ، پھر پھاسوں اورسیکٹروں کی تعداد میں داخل اسلام ہونے لکے تقر

> بثارت ومو يَهْدِيكَ صِراطاً مستقيماً ب، جوملح كاتير المرشيري موا یعنی جس صراط متنقیم برخالفین سک راه بنے ہوئے تھے،جس شاہراه ہدایت کومشر کین نے روک رکھا تھا، وہ صاف ہو جائے گی۔اورحضور کوائی تعلیم پر جلانے اور سالکان راہ کومنزل مقعودتك كالجيان كالملاموقع ال جائكا

> بثارت جادم وينبطرك الله نصراً عزيزاً بدجوا سلح كاج تعامبارك نتجه موكا الين نفرت البيد بورى طاقت اور نمايال غلبه كماته وكارا موكى وقلوب من تحشش ارواح می دوق پیدا موجائے گا۔ بینیوں نہیں سینکروں سینکروں نہیں ہزاروں کی تعداد مں اوک مدانت کے جویا جنیقت کے طالب بن جائیں سے جتی کہ ید محلون فی دين الله أفواجاً ،كانظاره چيم طابرين كويمى نظرات كيكا فعرت البيكاس آيت من ذَكرَهِـ إِلَّا تَسْتُصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللَّهِ إِذْ أَخُوَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ثَالِيَ الْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ.

> ترجمه: إكرتم اس كى مدنييس كرتے تو الله تعالى في اس كى مداس وقت بھى كى جب كافرول نے اسے نکال دیا تھا اور رسول اُس وقت دو میں ہے تیسرا تھا اور وہ دونوں اس وقت عارمیں

540

تے۔

بال نصرت المهيد عي كاكر شمه تما كه نبي اورصديق دونون غارك اندرموجود بين اور كفاراشرار برسر غار كمزے بیں اورائے قریب ہیں كەاگر ذرائھك كرد كھے ليس تو غاركى اندرونی حالت د کیے عیں مجرنصرت رہانی کام کر رہی ہے، یہ لوگ منہ برآ تکھیں رکھتے موے اندھے ہو کے بیں مقارسے برآ مرکی کے بعد مدینہ تک بینی جانا بھی آسان نہ تھا۔ قریش کے انعابات اور مُت پرستوں کے ذاتی انقام نے تمام راستے کونہایت مخدوش بنا دیا تھا اسے تین سومیل کا راستہ بینکڑوں اعداؤ دین کا روکا ہوا تھا پھر بھی نصرت بہجانی ہے بیہ خوفناك سغر بخوش اسلوني مطع موجاتا ہے۔ بنوكناند كے سردار في اگر تعاقب بھى كيا تومندكى کھائی اور بریدہ اسلمی نے بھی اگر تعاقب کیا تو زمرہ خدام میں مسلک ہو گیا حضور اللے کے قدوم میست ازوم کی اطلاع و بشارت بھی ایک ببودی بجدابل ایمان تک لے جاتا ہے اور الل مديندا ال معت خدا دادسے درجه يحيل برفائز موجاتے ہيں مراطمتنقيم برجلنے والول كى تعدادروز افزوں ترقی کے ساتھ بردھنے گئی ہے جی کہ یہود کی آئکمیں بھی اس نظارہ سے جس کی خرجیوں نی نے دی تھی ، پھرا جاتی ہیں۔اب جوسال بعد مدینہ سے تعریک جنوب من بعنی أم القرى اوراس كے حوالی میں قدرت ربانيه اور نصرت الله يد كونتائج صلح حديبيكا دكملة تامنتورستير

ان آیات پرخورکرنے سے نمایاں ہوجاتا ہے کہ فتح میں اور اتمام نعمت اور ہدایت راومتنعیم اور نعرت وعزت کے معنی سیرت رسول پاک میں بمیشہ سے مشکلات اشاعت کی دوری اور موانعات تبلیغ کا اعماع کر ہے ہیں جس کا نتیجہ اعلائے کلمۃ الحق اور ظہور صدافت رہا ہے۔ بیٹ شک بیسب وعدے سے جملہ بشارات حضور ہی کی حیات طیبہ میں منجا نب اللہ پورے فرمائے مے لہذا آیت زیب عنوان حضور ہی کی رفعت شان اور منصب عظیم کی مظہر ایم ہیں اور حضور ہی کی خصوصیات کی برئین کرنے والی ہے۔

مندرجه بالاتحريزكا مطلب بيتاسمحمنا جابئي كه حضور الكاسرايا نور كم مغفورالذنب

ہونے کا کوئی منفی پہلواس سے نکل سکتا ہے؟ نہیں ہر گرنہیں۔

besturdubooks. Wordpress! تحریر بالا تو حضور ﷺ کے مداح علیا کی اور زیادہ وضاحت کن ہے ،اگر وہ ذات قدى جصرب العالمين في لقد كان لكم في رَسُولِ الله أسوة حسنة فرماكر اللهام لم وعالميان كے سامنے بطور ثمونہ پیش كياہے ، مغفور الذنب نه ہوتو پھر عصمت انبياء كے كيامعني رە يىخة بىر\_

> میرا تو ایمان ہے کہ حضور ﷺ ہی صاحب مقام محمود ہیں ،منزلت وسیلہ کے سرم آراہیں شفیع المذنبین ہیں مشفاعت کبری حضور اللہی کے لیے خاص ہے ادم ومسن دُونه تَحتَ لِواثى ولَوَاءُ الحمدِ بِيَدِى حضور الله ي كام تبه برأت كمال تك منتجا

> الغرض عصمت كالمداور شفاعت كبرئ كے مناصب كے ساتھ ساتھ آيات زيب عنوان سے ان معانی کا استفاضہ بھی ہوگیا کہ اعدائے دین نے جو الزامات سرور کا تات يراكائے تنے،أن كاازال بھى حضوركى ياك ترين حيات بى ميں ہو چكاتھا۔ يہمى ثابت ہوكيا كم معاہده كرتے وقت حالاك وتمن نے جن شرائط كو اپنى برترى اور اشاعت اسلام كى مسدودی کاذر بعیم مجما تھا، وہ سب بیت العنکبوت ثابت ہوئیں بقریش نے سمجما تھا کہ جب نومسلم لوگ اکسراڈیشن کے مجرم بن جائیں سے تو قریش کے جبروستم اور بندوقید کے خوف ے آئندہ کوئی مخص اسلام میں داخل نہ ہوگا۔

> نیز جب مرتدین کویہ سہارال جائے گا کہ وہ ترک اسلام کے بعد بھی قریش کی بناہ میں آ کر جملہ حقوق شہریت ہے متنع رہ سکیس سے اورمسلمان ان کا سمجھ بگاڑ نہ سکیس سے تو بیبیوں مسلمان بھی مرتد ہوجائیں ہے جمرید دونوں خیال جھوٹے نکلے اور صرف اشاعت اسلام نے ان کی جملہ تد ابیر کو خاک میں ملا دیا اور علیم حکیم نے اسی معاہدہ کو فتح مبین اور نصر عزيز بناويا\_

یے شک کوتا ہ بین آ نکھاتو یہ بھی نہ دیکھ سکتی تھی کہوہ دو مختص جورات کی تاریکی میں

besturdubooks.wordpress. محمروں سے نکلے ،اور غار کی تہدیس جی سے کرر ہے ، یکی کل دنیائے روحانیت کے آفاب و مابتاب ہیں، نی کریم اللہ کی روحانیت سے شرک کی ظلمت اور جہل کی تاریکیاں دور ہوئیں، توحيد كانور كمر كمرينجا اورخليعة الرسول كى روحانيت سے اسوعنسى اورمسيلمه، اورسجاح كى نبوت کا ذبہ کے دعوبیدار ہلاکت میں ڈالے سے اور ہرایک ممراہ کن کی بنیادیں متاصل کی مختشرار

> ای طرح اور باکل ای طرح اس معاہدہ کے دفت کوتاہ ایم بیثان قریش کی عقل اور سجعت بيات بابرهمي كهجومسلمان مسلمانون سے بدطور بحرم حاصل كے جائيں مے موى لوكسبس وزندان ميں بيشے ہوئے مبلغ اسلام كى شان دكھلائيں سے اور بيبيوں كومسلمان كر سكيل محے،جولوك "اسلام بزورشمشير" كاجمونا اتہام لگایا كرتے ہیں وہ بھی اس معاہدہ پرخور كركيس كماسلام سے پرجانے والوں كى حمايت اور بناه كى ذمدوارى قريش كى زبردست قوم اسے اور لیتی ہے۔ان کی آبادی اورسکونت کے انتظام کی مامی بنتی ہے اور باایں ہمہ کوئی ایک مخص مجمی نبیس لکاتا، جس سے اس حمایت وحفاظت وجنبدداری کافائدہ أشمایا ہو۔

> الخقر-آیات زیب عنوان سے نی ملی الله علیه وسلم کی خصوصیات بخو لی آشکارا ہیں اور فی الحال مضمون بذاکی مناسبت سے اس قدر لکھدینا کافی ہے۔

> وَ صَـلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى بَيَّهِ وَ حَبِيبِهُ وَ اللَّهِ وَ الْوَاجِهُ وَ ذُرَّيَّاتِهُ وَ بَارِكُ (بحاله جنسه جنسازرهمة العلمين ج-٣) وَسَلَّمُ.

عَلَى حَبِيبُكَ غَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمُ ذَائِمًا اَبَكُ

مآخذ ومراجع کی تفصیلی فیرست جلدنمبر ہے آخر میں ملاحظہ فر ما نمیں 21ك الله

besturdubooks.wordpress.com

## سيرة الوسوالخ يردا الاشاعت براي ي طبوع من وت

ميرة النجايرنهايت مغتل ومستندتعنيف سيد أردو اعلى ٦. جدد كبيور) المام يرحان الذي سبي يت وضوع رايس ثنذاه الم تسنيف متشرقين كم يوابي مجرا يرقالنني مرتبعيرين بمنص دراجلد ملاستين نعان دسيسيعان ذوي فتق يرسونان وكالكم جافي والاستندكات فشراللعالمين والمديم وصري ركبيرا فاخت فيسيدان انعتوادى خدمج الوداع عاستشادا ويستشرين كالعراسا يرا ن النَّائِيتُ أورالنَّاني حَتُونَ . والارمافظ اسستال والات وتليغ عديثلاصتو ككسياست او كالمسيم والوعوب والأ يئول الخ أي سستاني زندكي صراقدت شاك وعادات بالككافعيل يستدكك فأنستعنينا كالمتستعلق اسعبدك والزيده نواقين كمعاللت وكالا امل وستسل للأسون كى زر كزنده نؤالين التطبسل لمعة آبيين كدور كافوائين . . . . دور تابغين كي النورخوا يين الن نواتين كالذكره جنول في صنور كمذبان مبلك يستونجزي يائي جَنْت كَيْ تُوْتُخِرِي أِنْ وَالْي تُوالِينُ صدينكرم فاندمليول كازوان لاستذموه أزواج مطبرات والحزما فلاستسافي ميال قاددي انسياده بمرات م كاذان كمالت رسيل كاب الرخليل بمة ازواج الانسستار ملر وام معلى از دان عالات دكارتك. حدالع الشساحك برشب زندگی چرا تخنوش کاموه سسند کسان زبان چی . تنوة رسول أقرم مل تداييون والإمر التعلق صوراكم سانعيم إذ مخزات عمار كالم كاس. انتوة صحت تبه البلايهل يج نايسينالان يي ممابیت کے مالات اوراس بایک شا دار حلی مکتب. ائنوهٔ متحابیّات مع سیرالفتحابیّات محابروام كذندكي وستنعاليت مطاوس بيزوله فأكثب ساة القحانير ٢ بلدين مولانا كمذير غديما يوالوي للم اين كسيم" صوداكوم كالشرايك لميكا تعيملت عشريعن كتب وليتت نبوي ملازع يسلم ملارشبل نعالن حفريت عمرفار وق النبي حاللت اوركارنام بار محقفة ذكاث لغرسارٌوق مراع الخنطاني معنية عثمان أن م م م م م م م أسلامي تاريخ پر چندجد يدكت إسلامي تاريخ كالمستندلة رمبنادى كاخذ عذا مدا يوميدان فحدين سعدالميعرى طقالن تغد مَوْرِعَبُدُالِحِمْنُ ابِيَاحَلِيُونَ تاريخ ابن خلاون مع مقدمه مافظة فادالدين إوابندأ مأكسل التكفير تاریخان کثیر اردوترجمالنهاية البداية مولانا أكبرشاه خان نجيب آبادي とればいればいましまいこれははいまできませいがんとうからける فالمتعاضية المتعادية عَلَامًا فِي جَعْرِ فِي إِن جَرِيطِينَ اردوترم يتاذينج الأمت فروالهاؤك الخان مولايا شاه محينالدين احرته وكامرعوم انبیاه کرام کے بعد و نیا کے مقدی زین انسانوں کی سرگزشت حیات

منتندا شلامي على كتيب مرحز

دَارُا اِلْا شَاعَتْ فَعَ الْمِوْالِرِهِ الْمِلْ الْمُعَالَى المُعَالَى المُعَالِمِينَا لَيْنَالُ المُعَالِمِينَالُ المُعَالِمِينَا لَيْنَالُ لِمُعَالِمِينَا لَيْنَالُ المُعَالِمِينَا لَيْنَالُ المُعَالِمِينَا لَيْنَالُ لِمُعَالِمِينَا لَيْنَالُونُ المُعَالِمِينَالُ المُعَالِمِينَا لَيْنَالُ لِمُعَالِمِينَالُ المُعَالِمِينَا لَيْنَالُ لِمُعَالِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلْ

besturdulooks.wordpress.com

### خواتين كيالي الأمي كتب الواتى اور مستندا سلامى كتب

| تعفد ذومین اردو انگریزی اسلام تعانی اردو انگریزی اسلام تعانی ازدو انگریزی اسلام تعانی ازدو انگریزی اسلام تعانی ازدو ادره تعدی ازدو از تعدی ازدو ادره تعدی ازدو ادره تعدی ازدو ادره تعدی ازدو ادره تعدی تا ازدا از ازدا تعدی تعدی تا ازدا تا ازدا تا تعدی تا تعدی تا تعدی تعدی تعدی تعدی تعدی تعدی تعدی تعدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| به ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اسسلای شادی     روه اور هو تر زوجین     اسسلام کا نظام عفت وصیرت ، ، ،     مین کانی می کردول کوش شده می الدین می می کانی الدین می کانی الدین می کردول کوش شده کانی الدین کانی الدین کانی سید تمانوی الدین کانی سید العمل الدین می است می ا            |
| روه اور هو قر زومین     آسلام کا نظام عضت وصیرت بر سفت کا نظیرالدّن     میز باجزه مینی مورتون کا حق سین نظام     فواتین سین نظری احتام بر براه مینان بدوی     میراه موابیات بر براه موابیات براه موابیا            |
| آسالُم الْفَاهُ عِفْتُ وَصِيرَت إِير الْمَعْنَ وَصِيرِت إِير الْمَعْنَ وَصِيرِت إِير الْمَعْنِ وَلَوْلِ الْحَرْقِ الْمَعِينَ وَلَالْ الْمِنْ وَلَوْلِ الْحَرْقِ الْمَعْنِينَ وَلَالَ الْمَعِنَ وَلَا الْمِنْ الْمُلِيْفِ تَعَالَوى الْحَرْقِ الْمَعْنِينِ اللّهِ الْمُلِيفِ تَعَالَوى الْمَعْنِ اللّهِ الْمُلِيفِ تَعَالُوى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                   |
| ميزاج زايني عراق المحق سيخ لكان معنوت تعانوي الميذا             |
| خواتمن سر الميد فريون من الميد فريون تعانوى     سيالعما بيات مع اسوة معابيات « سيدست بيان ندوى     بيران ما موديم « « سغتى حبدالا وف منه « « « « « « « « « « « « « « « « « « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سياهم ابيات مع اسوة ممابيات ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سياهم ابيات مع اسوة ممابيات ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| خوالين العربية الذي المن العربية الذي المن العربية الذي المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| خوالين العربية الذي المن العربية الذي المن العربية الذي المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>ازواج مطہاب ت</li> <li>ازواج الانسان</li> <li>ازواج الانسان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🗖 ازول ج الانسكيان الحدمث عا جب معر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا الله (۱۹۷۱) (۱۹۷۱) الله الله (۱۹۷۱) الله الله (۱۹۷۱) الله الله الله (۱۹۷۱) الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ادوان مواريخام عيدالعسدن الناوي عيدالعسدن الناوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ادوان موابر کوام<br>ادوان موابر کوام<br>پلاسے بی کی پلدی صاحبز اویاں<br>پلاسے بی کی پلدی صاحبز اویاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>تیک بیبان</li> <li>بیک بیبان</li> <li>بیت بیبان</li> <li>بنت کی توثیزی پانے والی تواتین</li> <li>ام د مسلیل میسید</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بىك روجى بىك روتى الى الى الى الى الى الى الى الى الى ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 🐞 د ورتالعين کي نامورنج اتين 🔹 🔹 🌲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul> <li>ترف تمن المعن ال</li></ul> |
| • ملرخواتين كه يركسبق ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 🔹 زبان کی مناظب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • مشدعی پرده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>میاں ہوی نسے حقوق یہ رہ مغتی عبداللاسے میں ہے۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • مسلمان بيوى • مولانا ادرىيس صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| خواتین کی اسسلامی زندگی سیرسائنسی مقائق     خواتین کی اسسلامی امثالی کردار     خواتین اسسلامی کامثالی کردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • خواتین اسسام کامثالی کردار به نمریمنسد عست بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>خواتین کی دلمپ معلومات و نصائے</li> <li>خواتین کی دلمپ معلومات و نصائے</li> <li>امرابا لعدوف و بنی من المنکومی خواتین کی ذمہ داریاں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خواتین اسلام کامثالی دوار  خواتین کی دلمپ معلوات و نصائے  خواتین کی دلمپ معلوات و نصائے  اسراالعوف و بنی من المنکومی خواتین کی ذمه داریان  اسراالعوف و بنی من المنکومی خواتین کی ذمه داریان  اسراالعوف و بنی من المنکومی خواتین کی ذمه داریان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ■ تعلق الأسهبياء مستندرين و الهم الأستبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>إمال تسدآن مليات ووفائف م سولا الشرون على تعافري الميان الشرون على تعافري المعافرة المساوية المسا</li></ul> |
| • استيد عليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>اسسال و قائف قرآن ومدیث سے انو ذ د فائف کام ستوم المنسق فلنست المنسق الم</li></ul> |
| ملنيكا والالشاعيب أوثوانا ستجار وثواواحي في ١٠٠١٨٦٠ و٢٠٦٥ و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |